

اسس کیاب بی قرآن و حدیث اورا کابر علما کرام کے بیانت کی روشنی میں والدین کی رمنها تی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد نیاب وہ الدین کی رمنها تی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد نیاب صارح تربیت کریں کہ اولاد نیاب صارح بن جائے اور اللہ تعالیٰ رسول اکرم اور والدین کی فرمانبرداربن جائے

تالفع

مفتى مخطك نظامي

فاصل جامعه دَارُ العُلوم كراجي

ناشد منابخت برائم منابخ منابخ من المرائم من منابخت منابخت منابخ منابخت منابخت



¥ 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 4 企业 小小 T 小小 全小 小小 小小 全心 全小 全水 AV 小小 全少 \* 全少一个少 小小 小小 小小 全事全本 全少 فاضل جامعه دارالعلوم كراجي T 小小 小小 A T 小小 全少 小小 ا قبال مار كيٺ ا قبال رو دُ تميني چوك را و لپنڈې AV 全心 0333-5141413 

# جمله حقوق بجق ناشر محفوظ بیں

كتاب : اولاد كى تربيت كيے كريں؟

**مع لف :** مفتى محمر طلحه نظاى ( فاضل جامعه دار العلوم كراجي )

مناهنو : مكتبه عثمانيه .... اقبال ماركيث ، اقبال روز كميني چوك راولينذي

#### مارى مطبوعات ملنے کے بنے:

اسبلام آباد مكتب طيب جائه محدالامن بليواليو الماء آباد

مكتبه قريديه الأحون اللامآياد

داوليندى املاى كتاب كر خيابان مرسيد داوليندى

كتب فالدرشيدي داجه إدار راولينذي

لا مود املای کتب خانه فضل الحی بارکیت چوب دوه یازار ارجور

مكتبه سيداحم شهبيد الكرم ماركيت اددوبإزار الهور

عمر پبلی گیشنز مرده به لاارد ادامه

كتب خاششان اسلام اراحت ماركيت اردوبازار الابور

مكتبية عمروين العاص غزني استريت اردوبإزار لابور

مكتبدالحرمين الحد اركيت غزنى اعزيت ارووبازاه الاجور

فنيصل آباد كمتبدالعارفي الزدجاموالدادير سيندون فيل آباد

**مسلقسان مكتبه حقائي في بيال دود عمان** 

اواره اشاعت الخير يون وبزييد ماثان

كراچى قدى كتب خاند آرام ب غ كراچى

مكتبه عمر فاروق شاه فيعل كالونى لزوجامع فاروقيه الرايي

اوارة الرشيد ملامه بوري ناؤن كراجي

اوارة المعارف وراعاط جامدوارالطوم آيايي

حضوو مكتبه ماوي مدرساشاعت القرآن عزو (ملع الله)

ا كوزه ا كمتبه علميه متعل جامع تقانيه اكوزه فتك

### كہنے كى چند باتنى .....ا

آئ کل ہرانسان بیروناروہا ہے کہ بی 'معاشرہ بڑا خراب ہوگیا ، ماحول بڑا خراب ہوگیا''
اور بیرونا کوئی بے جا بھی نہیں ، بلکہ بالکل حقیقت پر بنی ہے ، لیکن سو چنے کی بات یہ ہے کہ کیا
صرف رونے دھونے اور معاشرہ و ماحول کو برا بھلا کہنے ہے معاشرہ و ماحول درست ہوجائے ؟
ہرگز نہیں ، معاشرہ و ماحول کو درست ست گامزن کرنے کیلئے ہمیں عملی محنت کرنی پڑے گی ۔
اصلاح معاشرہ کی عملی محنت میں سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہرانسان اپنے گھر کی اصلاح کرنا شروع کردے ، سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہرانسان اپنے گھر کی اصلاح کرنا شروع کردے ، سب سے پہلے خود کو اسلام کے سانچے میں ڈھالے اور بیوی کو اسلامی نقلیمات سے روستاس کرائے اور احکام اسلام پڑھل کرنے کی تلقین کرے اور اس کے بعد اپنے بچوں کی تربیت شروع بی ہوجائے گا۔
بچوں کی تربیت شروع بی سے اچھے نئج پر کرے ، کیونکہ بھی تو معاشرہ کے افراد ہیں ، معاشرہ کے کا۔

گویا کہ معاشرہ کی اصلاح میں 'اولاد کی تربیت' ریزہ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے؟ اب
سوال بیہ ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے؟ اولاد کی تربیت کے وہ کو نسے اصول ، ضوالط اور
تجربات ومشاہدات ہیں جن سے بندہ مددلیکرا پی اولاد کی تربیت کرے؟ محترم انہی سوالوں کا
جواب اس کتاب میں ہے ، ہزاروں صفحات کا نچوڑ اور اکابر کے بیمیوں سالوں کے تجربات
ومشاہدات کا حاصل ہم نے اس کتاب میں درج کردیا ہے۔

میں کتاب نہ صرف آپ کی اولا دکی تربیت کرے گی، بلکہ رفتہ رفتہ یہ معاشرے کی اصلاح بھی کردے گی، مگر شرط میہ ہے کہ مال باپ اس کتاب کوغور سے پڑھیں سے اس پر عمل کریں سے اس کے مطابق اولا دکی تربیت کو اپنے اوپر واجب مجھیں سے جا کر بات ہے گی سے اور جب باکت بن جائے گی سے اور جب باکت بن جائے گی سے اور جب باکت بن جائے گی سے لئے کی اولا دکی تربیت صحیح ہوجائے گی سے تو بھی آپ کیلئے صدقہ جاریہ ہے اور بھی آپ کی اولا دکی تربیت سے ہوجائے گی سے تو بھی آپ کیلئے صدقہ جاریہ ہے اور بھی آپ کیا سبب ہے۔

آخر میں ان تمام احباب کاشکر گزار ہوں، جنہوں نے اس کار خیر میں میرے ساتھ ہرمکن تعاون کیا، اللہ تعالی تمام احباب کورنیا وآخرت میں جزائے خیر عطافر مائے۔ آمین

محرطلحه نظامی ۱۸مراری<sup>ل</sup> ۱<u>۰۱۰</u> م

#### فهرست مضاحين

### (۱)..... تربیت اولا د کے بنیا دی اصول

| re         | (۱) تمازی تعلیم                                               | Ø  |
|------------|---------------------------------------------------------------|----|
| ۲۵         | (٢)رام كامول سے ڈرانا                                         | 0  |
| 20         | (٣) قول وثمل مين سچائي                                        | 0  |
| FY         | (٣)ال حرام سے بچانا                                           | Ø  |
| ry         | (۵)بدوعا شکرتا                                                | O  |
| 74         | (Y)(Y)                                                        | 0  |
| 74         | (4)راور يرده                                                  | O  |
| <b>Y</b> Z | (٩)غضوص لباس                                                  | Ø  |
| M          | (۱۰)اغلاق وآ داب                                              | 0  |
| 19         | (۱۱)انبياء كى محبت پيدا تيجيے                                 | Ø  |
| ۳.         | (۱۲) بچہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا سیجیے | Ø  |
| rr         | (۱۳) بيج كے دل ميں اللہ كے خوف كا احماس بيدا تيجيے            | 0  |
| ٣٣         | (۱۴) بيچ كويتا يا جائے كه الله تعالى قر آن پاك ميں فرما تا ہے | Ø  |
| ۳۳         | (۱۵)بچول کوصد نے کی عادت کی ترغیب دیں                         | 0  |
| +14        | (١٧) يجون كوغريون على جول ركھنے كى تعليم ديجيے                | O  |
| 20         | (۱۷)وعد وخلانی ہے بیخے کی ترغیب دیجیے                         | 0  |
| ٣٩         | (۱۸) يج كوايمار كى تعليم ديجي                                 | O  |
| ٣٩         | (١٩) حقيقي مال كاجتربه ايثار ديكھئے!                          | O  |
| ۳٩         | (۲۰)والدين كي قدركرنا سيكها يخ                                | O  |
| 72         | (۲۱) بچول کوتناعت کی تعلیم دیں                                | \$ |

| ۳۸   | (۲۲)بهادری کی تربیت دیجئے                    | Ø |
|------|----------------------------------------------|---|
|      |                                              |   |
| ١٠٠٠ | (٢٣)والد كاخوف دلايخ                         | 0 |
| l    | (۲۴)اسلامی معلومات والالٹریچ فراہم سیجئے     | 0 |
| 1.   | (٢٥) بچول کے وعدول کو پورا کیجئے             | 0 |
| M    | (٢٧) بچوں کو بزرگوں کے قصے سناتے رہا کیجئے   | 0 |
| ۳۱   | (۲۷)ا چھے کام پر بچوں کی تعریف کیجئے         | 0 |
| 4    | ( ۲۸ ) يول كوفوش ركعي                        | 0 |
| سوس  | (۲۹)اولا دکوونت کی قدر کرنے کی ترغیب د ہیجئے | 0 |
| 4.4  | (٣٠) ېول كورعب مين ركھيئے                    | O |
| 74   | (۳۱) خودداري اورخوداعمادي پيدا تيج           | 0 |
| 14   | (٣٢) يَجِ كُوكا لِل اورست نه بنائي           | 0 |
| ۵۰   | (۳۳)رچهانه پرتاؤ کھائيے                      | 0 |
| ۵۰   | (٣٣) روى سے نيك سلوك كى ترغيب ديجيے          | 0 |
| 01   | (٣٥)ب مقصد كامول كوچيوژنا سكهايئ             | 0 |
| ۵۱   | (۲۷) تاک صاف کرنے کی تربیت دیجیے             | 0 |
| or   | (٣٤) گريس ريخ كى عادت ۋالى جائے              | 0 |
| or   | ( PA ) برول کا اباب کرنا سکھا ہے             | 0 |
| or   | (۳۹)کوڑا کھینکنا سکھا ہے                     | 0 |
| ٥٣   | (۴۰) بچگانه حرکت اور تقلید کی عاوت سے رو کیے | 0 |
| or   | (۱۳)حسب قوت کام لینا سکھائے                  | 0 |
| ۵۳   | (۲۲)نمازی کآگے گزرنے سے روکیے                | 0 |
| or   | (۳۳)فغول گفتگوے بچاہیے                       | 0 |
| or   | ( ٣٣ ) يج كوا يما ندارى سكها يخ              | 0 |
| ۲۵   | (٣٥) يح كوتو كل على الله سكها يئة            | 0 |

|    | 0,,                                              |   |
|----|--------------------------------------------------|---|
| 04 | (٣٦)اولا ديس الله عزوجل كاخوف بيدا تيجيّ         | Ø |
| ۵۸ | ( ۲۷ ) یچ کے دل میں علماء کی اہمیت بٹھا ہے       | 0 |
| ۵۹ | (۴۸) بچ کو ما تگنے سے بچا ہے                     | 0 |
| 4. | (۳۹) بچه کوعطا کرنے کی عادت سکھائیں              | O |
| 4. | (۵۰)ع کوخیات سے بچاہئے                           | 0 |
| 41 | (٥١) بيچ كوسلام كرنے كى تعليم و يجي              | 0 |
| 44 | (۵۲) بچ کوشرم وحیاء کی ترغیب و یجیج              | Ø |
| 75 | (۵۳) بيج كوالله كي نعتول ہے روشناس كراہيے        | 0 |
| 10 | (۵۴) بچوں کوعر کی زیان سکھا ہے                   | Ø |
| 44 | (۵۵) بچوں کو والدین کے نام و پیة شرور یا دکرا ہے | 0 |
| 44 | (۵۱) بجول كے ساتھ پياراور تختى كاايك تجربہ       | 0 |
| 77 | (۵۷) بجول کو تجربات سے مت رو کینے                | 0 |
| 14 | (۵۸) بچوں کی چیوٹی چیوٹی غلطیوں سے درگز رسیجیے   | 0 |
| AF | (۵۹) بچوں کی عزیت کیجے                           | 0 |
| 44 | (۲۰)بچوں کو حلال وحرام کی تمیز سکھا ہے           | 0 |
| 19 | (۲۱)اولا دکو گھرانہ افکارے بچاہیے                | 0 |
| 41 | (۱۲) بجوں کے سامد ہر گزندر کیے                   | 0 |
| 41 | ( ۱۳ ) بچول کوچیموژ جانے کی دھمکی ہرگز نہ دیجیے: | O |
| 41 | ( ۲۳ ) بچوں کو گھر چھوڑنے کی اجازت ہر گزندد بجیے | 0 |
| 44 | (۲۵)ا نے بچے کے فیلے خود نہ سیجیے                | O |
| 47 | (٢٧)غصيل نيج كوسر اندد يجي                       | O |
| 44 | (١٤) بيچ کو سخت ست مت کيم خ                      | O |
| 48 | (١٨) ي كاما شايك دومر ع كا بعزتي نديجي           | 0 |
| 4  | (۲۹) يج كوخو د انحصاري سكما يح                   | 0 |

|     | -                                                    |   |
|-----|------------------------------------------------------|---|
| 4   | (۷۰) بجے ہے کہ اے کھر میں پیندنہیں کیا گیا           | ♦ |
| 20  | (۱۷) بچه کی عادات پرآ ہستہ آ ہستہ قابو پائے          | 0 |
| 40  | ( ۲۲ ) بجول کوچیپ کرکام کرنے سے دو کیتے              | 0 |
| 20  | (۷۳) بچوں کواپئ زندگی گزارنے ویں                     | 0 |
| 40  | ( ٣ ) بچوں کونظم وضبط کی پابندی کر ناسکھا ہے         | Ø |
| 44  | (۷۵) تربیت اولا د کیلئے گھر کاماحول درست سیجئے       | O |
| ۷۸  | (۷۷)راویخ کا طریقه ند بدلخ                           | 0 |
| ۸٠  | (24) بچوں کے ساتھ کھیلئے                             | 0 |
| ۸۲  | ( ۵۸ )ا ہے بچوں کو پراعماد بنتے میں مدود ہیجئے       | 0 |
| ۸۳  | (49) بچوں کے خوف کو کم سیجے اور پیطریقدا پنانے       | O |
| PA  | (۸۰) بحدر سے کوں ہو گتے ہیں؟                         | 0 |
| A9  | (٨١) بچوں کومحنت کا عا دی بنا ہے                     | 0 |
| A9  | (۸۲) بجون كونى وى سے دور كيس                         | 0 |
| 41  | (۸۳)بيرآپ كى توجەھا ہتا ہے                           | 0 |
| 98  | (۸۴)نوزائدہ بچ کونسل کیے دیا جائے؟                   | 0 |
| 90" | (۸۵) بچوں کی پرسکون نیند کا اہتمام سیجئے             | 0 |
| 94  | تربيت اولا د كے سلسلے ميں والدين كيلئے 99 اہم تصحتیں | 0 |

### (٢) ..... بچوں کی تربیت کیسے کرنی جا ہے

| 11•   | دین تربیت کے لیے اولا و پرلائٹی برساتے رہو   | 0 |
|-------|----------------------------------------------|---|
| 111   | الله پرايمان ہے تو احكام الهيہ ہے غفلت كيوں؟ | 0 |
| III   | تربیت میں اعتدال                             | O |
| IIP   | اولا د کی تربیت والد کی ذیمه داری ہے         | 0 |
| 11111 | منجع تربیت کااثر                             | Q |

| A    | ······································ | ופענכ |
|------|----------------------------------------|-------|
| 111  | بچوں میں تصویر مٹانے کا جذبہ           | 0     |
| 111  | بی تے مرغ کی گرون تو ژوی               | 0     |
| 1110 | جائز تا جائز کی فکر                    | Ø     |
| 110  | آ تھموں کی شمنڈک                       | Ø     |
| 1117 | اولا د کی تربیت میں تفویقن             | 0     |
| 110  | سعادت کی ایک مثال                      | 0     |
| 110  | اولا د کی تربیت نہ کرنا جرم عظیم ہے    | 0     |
| IFY  | بچوں کا ول بنانے کا طریقہ              | 0     |
| 114  | جہالت کے کرشے                          | 0     |
| НΛ   | علم کا فی نہیں استحضار صروری ہے        | 0     |
| 119  | محاسبه ومراقبه كي أبهيت                | 0     |
| IFF  | بروقت تشبيع وتنبيه                     | 0     |
| IFF  | آج کے مسلمان کی غفلت                   | 0     |
| Irr  | بچول کی تربیت پر کچھ وقت لگایا کریں۔   | 0     |
|      |                                        |       |

#### (۳)..... تربیت اولا د کی ضرورت

نسخے کی کامیا بی کیلئے دوام ضروری ہے

ن بحل کومزادے کے مراحل

بينے کوایا نہ بنا کس

0

110

174

IFA

| 184 | اسلام علم وعمل كانام ہے                        | 0 |
|-----|------------------------------------------------|---|
| 100 | غفلت اور جہالت کو دور کرنا فرض ہے              | 0 |
| IPI | سب سے پہلا مدرسہ مال کی گود ہے                 | 0 |
| IPP | حالات کے بارے میں دورے حاضر کے لوگوں کی بدحالی | 0 |
| IPP | اولا د کی تعلیم وزیبت سے خفلت کریزوالے         | 0 |

| 100  | سات سال کے بیچے کونما (سکھاؤ                                | Ø |
|------|-------------------------------------------------------------|---|
| 112  | جہالت کی وجہ سے بیٹے پوتے باپ دادا کا جناز وبھی نہیں پڑھ کے | 0 |
| 174  | اولا دکوآ داب سکھانا سب سے بڑا عطیہ ہے                      | Ø |
| IFA  | بہت ہے لوگ بیں مگراولا دے عافل ہیں                          | Ø |
| ITA  | ا د ب کامعنی اور مطلب                                       | O |
| 579  | غيراسلا مي طورطريق آ دابنيس بي                              | 0 |
| 114  | تعليم كاابتمام                                              | 0 |
| 114  | زياني تعليم                                                 | Ø |
| 117. | ستا بي تعليم                                                | 0 |
| 161  | چندو پی کتابول کے نام                                       | 0 |
| 100  | ابل وعيال كوالله ع ذراتے رہو                                | 0 |
| 165  | مهلی نصیحت به دوسری نصیحت                                   | 0 |
| 164  | تيسري نفيحت _ چوتھي نفيحت                                   | 0 |
| ١٢٥  | پانچویں لفیحت _ چھٹی لفیحت                                  | 0 |
| ICA  | ساتویں قبیحت - آئھویں قبیحت                                 | 0 |
| 102  | تویں تھیجت _ دسویں تھیجت                                    | 0 |
| IMA  | خود کرده را علا ہے نیست                                     | O |

### (۴).....اولا د کی تربیت کی ضرورت وا ہمیت

| 10. | خطاب کا پېلاعنوان                | 0 |
|-----|----------------------------------|---|
| 101 | لفظ ' بينا' 'ايك شفقت بمرا خطا ب | Q |
| 101 | ذ اتی عمل نجات کے لئے کا فی نہیں | ø |
| 100 | اگراولا وشدمائے تو!              | Q |
| 100 | و نیاوی آگ ہے کس طرح بچاتے ہو؟   | 0 |

|       | TO 14 4                                    | _              |
|-------|--------------------------------------------|----------------|
| 130   | سے و مین کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہے         | \\ \tau_{\tau} |
| 133   | تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے                  | 0              |
| - Fat | ''جان' اَتُو نَكُلُّ بُی ہے                | ₽              |
| 151   | نئ تسل کی حالت                             | Φ              |
| 134   | آج اولا و ماں باپ کے سر پر سوار ہے         | ₽              |
| 13/4  | يا پ " ترسنگ ہوم" ميں                      | O              |
| 129   | جیبا کرو گے دیں مجرو گے                    | Ø              |
| 139   | حضرات انبیاءادراوله د کی فکر               | Ø              |
| 14+   | قیامت کے روز ماتخو ں کے بارے میں سوال ہوگا | O              |
| 141   | بير كنا وحقيقت من آگ بين                   | ♦              |
| 141   | حرام کےایک لقمے کا متیجہ                   | O              |
| 144   | ا تد چیر ہے کے عادی                        | ♦              |
| 145   | النَّدوالول كو كناه نظراً تے ہيں           | 0              |
| 141"  | بیدونیا گنا ہوں کے " کے بھری ہوئی ہے       | $\Diamond$     |
| 140   | مہلے خو دنما زکی پایندی کر و               | Ø              |
| וזר   | بچوں کے ساتھ جھوٹ مت بولو                  | ٥,             |
| 140   | بچوں کومتر ہیت دینے کا انداز               | ♦              |
| 14.4  | بچول سے محبت کی حد                         | ♦              |
| 14.4  | حضر منته فیخی لحدیث کا ، یک واقعه          | O              |
| 147   | كهانا كمائه كاايك ادب                      | ₽              |
| AFE   | يه اسلامي آواب بين                         | 0              |
| 144   | سات سال ہے ہماتھیم                         | 0              |
| 14+   | ممر کی تعلیم دو                            | <b>\$</b>      |
| 14.   | قاری مع محمد مساحب ً                       | 0              |
|       |                                            |                |

|      |                             | 7         |
|------|-----------------------------|-----------|
| 121  | یچوں کو ماریے کی صد         | 0         |
| 141  | بچوں کو ہارینے کا طریقہ     |           |
| 124  | بچوں کوتر بیت دینے کا طریقہ | <b>\$</b> |
| 147  | تم میں ہے ہر خص تکران ہے    | O.        |
| 144  | ا ہے ماتحتو ل کی فکر َریں   | 0         |
| 121" | صرف وس منث تكاليس           | 0         |

#### (۵)....اولا د کے حقوق

|     |                                                 | r .           |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|
| 124 | نیک تربیت والدین پراولا د کاحق ہے               | <b>\ODE</b>   |
| 144 | شریعت کی رو سے اورا د کی تربیت والدین پر فرض ہے | ₽             |
| 122 | اولا دیش کوتا میان دیجینا اور خاموش رہنا        | <b>\Omega</b> |
| 144 | تربيت يل ستى پرتتيبه                            | <b>O</b>      |
| 149 | بچ کا پېلاحق: پيدائش پرا ظهارمسرت               | <b>O</b>      |
| 149 | جیے بیٹا نعمت ہے بٹی بھی تعمین تعمین ہے         | 0             |
| 149 | و وسراحق ، وعائمي وينا                          | <b>\$</b>     |
| 1/4 | تيسراحق: كان مِس اذ ان اورا قامت كهنا           | ٥             |
| IA+ | ا ذان وا قامت کہنے میں عجیب تکتے کی بات         | 0             |
| IAI | چوتماحق :تحسديك كرانا                           | 0             |
| IAI | تحسبنیک کا د نیا دی فائد ه                      | ٥             |
| IAY | تحسینک کا دوسرا طریقه                           | Φ.            |
| IAY | بإنجوال حق احجمانام ركمنا                       | ٥             |
| IAP | تا م ر <u>کھنے م</u> ن احتیاط                   | ٥             |
| IAP | یچے میں نام کے اثر ات پرواقعہ                   | ٥             |
| IAF | پیدائش کے ساتویں دن کے متحب اعمال               | 0             |

| عقیقه کر تا                                                     | $\Diamond$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بحے کے سرکے ہال منڈ وا نا                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حکمت کی بات                                                     | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بيج کی ختنه کرانا                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شرى نقطة نظر سے ختنہ كا تھم                                     | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| خفتنے كا دنيا وى فائده                                          | Ö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بجے کی تربیت کے سلسے میں مزید تا کید                            | $\Diamond$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بچے کوسب سے پہلے اللّٰہ کا نام سکھاؤ                            | $\Diamond$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسول التدسلي التدعدية وسلم كي محبت بچوں كے دلوں ميں پيدا كيج ئے | $\Box$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محمر میں تعلیم کا اہتمہ م کرنا                                  | ☼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بچول کو ہزر گول کی مجسوں میں لے جاتا                            | ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بچوں اور گھر والوں کے ساتھ کیمار ویہا پٹانا چاہیے               | Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اولا دے بارے میں اللہ تعالی ہے عدد ما تکنا                      | ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جه را رویها پی اور د کے سماتھ                                   | <b>\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عبرت آموز واقعه                                                 | <b>\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                 | نیچ کے سرکے بال منڈ وانا  عکمت کی بات  مرگ نقط نظر سے ختنہ کا حکم  فقتے کا و نیا و کی فائد ہ  فقتے کا و نیا و کی فائد ہ  نیچ کی تربیت کے سلسے میں مزید تاکید  نیچ کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھا ؤ  رسول اللہ صلی اللہ عدیہ و سلم کی مجت بچوں کے دلوں میں بیدا کیج کے  مربیل تعلیم کا اہتم م کرنا  بچوں کو برزرگوں کی مجسوں میں لے جانا  بچوں اور گھر والوں کے ساتھ کیسار ویہ اپنا ناچا ہے  اولا و کے بارے میں اللہ تعالی سے عدو ما نگنا  ہی رارویہ اپنی اور دے ساتھ |

#### (٢).....ر بيت اولا د

| 190  | کم <sup>علم</sup> انسان | Ø          |
|------|-------------------------|------------|
| 194  | مکڑی ہوئی اولا و        | ٥          |
| 194  | ينتيم كون؟              | ₽          |
| 19.5 | شریک جرم                | $\Diamond$ |
| 199  | ا يك حديث كالمفهوم      | ₿          |
| ***  | حفرت سبيل تستريٌ        | ٥          |
| r+r  | بابافريد                | ø          |

| _      |                        |          |
|--------|------------------------|----------|
| F*+ F* | حضرت کے الحدیث کے والد | ₽        |
| f+ f   | کل اور آج کی مائیس     | ♦        |
| r• r   | اولا د کے حقوق         | 0        |
| r • r  | اولا د کا پہلاحق       | <b>O</b> |
| r-0    | اولا وكا ووسراح        |          |
| r+4    | اولاد کا تیسراحق       | ₽        |
| r•4    | اولاد کا چوتماحق       | 0        |
| F+4    | اولا د کا یا نجوال حق  | ♦        |
| r• 9   | تربیت کی اہمیت         | 0        |
| r'1+   | میک در تر گاه          | O        |
| rn ,   | محبت صالح              | 0        |
| rim    | م <i>کاعت رو</i> نی    | 0        |
| דור    | كتا يس                 | 0        |
| ria    | امانت بش خيانت         | Ø        |

## (۷)..... مال کی شخصیت اور تربیت

| riA        | - بيخ كا بهيلا خدوسه                         | 0 |
|------------|----------------------------------------------|---|
| <b>119</b> | عورتول کودی تعلیم دینے کی ضرورت واہمیت       | ♦ |
| rr+        | واشتكنن كي نومسلم خالون اورمحبت الهي         | ٥ |
| rrı        | ا نشد نے عور ت کو ٹبی کیوں نہیں بنایا        | ♦ |
| PPP        | ا ما م جعفر کی بیٹی اور خدمت حدیث            | 0 |
| rrm        | حضرت حسن بعری" کوحضرت را بعد بصریتی کامشور ه | 0 |
| rrr        | ام المومنين حضرت عا مُشرصد يقةٌ كا حسان عظيم | 0 |
| 770        | ا مام غزالي كل مان كاعلم معرفت               | ♦ |

| 224     | عورت کی غیرمعمو کی صلاحتیں                                        | 0             |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 774     | حضرت جابراً کی اہید کا صبر وحمل                                   | <b>\$</b>     |
| rra     | سيده خد يجه الكبريَّ كي ا ما م الانبيا عِسلى الله عليه وسلم كوتسل | <b>\$</b>     |
| rr.     | تی صلی الله علیه وسلم کی پھو پھی کا صبر                           | <b>\Omega</b> |
| rri     | ایک صابره کی حکمت عملی                                            | ٥             |
| rrr     | عورتوں کی علمی اورا خد تی ترتی میں رکا وٹ کیا؟                    | ٥             |
| P P P P | قیا مت کے دن سوال ہوگا                                            | <b>\$</b>     |
| ****    | معزز واميان داركون                                                | Φ             |
| At Back | آپ صلی الله علیه وسیم کی آخری وصیت                                | Φ             |
| rra     | عورتوں میں بے ویل کے اسباب                                        | 0             |
| rro     | سیرت کےحسن و جمال کواپٹا کمیں                                     | 0             |
| rry     | شاوی کے نئے عورت کا انتخاب                                        | O             |
| PPY     | د نیا میں فتنوں کی وجو ہات                                        | 0             |
| rr2     | حسن ظاہری کی قیمت                                                 | Φ             |
| rta     | محابه کرام گامعیارا غلاق وا کردار                                 | 0             |
| rm      | ظا ہری اور باطنی حسن کا فرق                                       | <b>\$</b>     |
| rr9     | بے پر دگی کی اصل و جو ہات                                         | 0             |
| *(**    | خوبصورت کی بجائے خوب میرت                                         | ♦             |
| l'ile   | دائي مز تو ل كاراز                                                | ₽             |
| rei     | سيرمث يا تبدارحسن                                                 | <b>\$</b>     |
| rer     | ملکه زیمیده کی مثالی زندگ                                         | ₽             |
| rer     | والی کا بل امیر دوست محمد کی اہلیہ کے یقین کا جیرت انگیز واقعہ    | 0             |
| ree     | عورتوں کیلئے دینی تعلیم کی فکر سیجئے                              | O             |
| res     | طا ہری آ رائش کی بجائے ویٹی زندگی اپنا ہے                         | 0             |

| i | res | ہے بہن وو جبیز و ل کی تیار ی کر   | 1 0 |
|---|-----|-----------------------------------|-----|
|   | ۲۳۷ | فیشن ایبل لزک کا عبرت انگیز واقعه | ម 🗘 |

### (٨) ..... نيك اولا دكاحصول كيے؟

| 0              |
|----------------|
| Ω              |
|                |
|                |
| 0              |
| Ø              |
| ♦              |
| Ø              |
| \Q             |
| ₩              |
| <b>Q</b>       |
| \\ \tau_{\tau} |
|                |
|                |
|                |
| . 🗘            |
|                |
| . 0            |
|                |
|                |

### (۹)....والدین کی شرعی ذ مه داریاں

| r_r | اولا والله کے خزا تو ل کی نعمت | 0 |
|-----|--------------------------------|---|

|                     | · U, Z =                                        | رد بر د د ب                   |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>7</b> ∠ <b>7</b> | حمل کا بو جھا تھائے پراج عظیم                   | \$                            |
| r2 m                | حاملہ عورت کے بئے مقیدمثورے                     | \sqrt{\sqrt{\sqrt{\color{1}}} |
| 72 1                | د وران حمل چندا حتیا طیں اور اختیار کرنے کے کام | 0                             |
| 47 W                | بیچ پر نیکی کے اڑات کیے ہوں؟                    | $\bigcirc$                    |
| r20                 | مشتبه کھائے کا اثر ول و پر                      |                               |
| rz 0                | خوش ر ہناصحت کا بہترین را ز                     |                               |
| r_ a                | پرسکون زندگی کے راز                             |                               |
| PZ4                 | مثبت سوچ کے ڈریعے پریش ٹی کاحل                  | $\Box$                        |
| 144                 | غم وورکرتے کی وعا                               | ₹2                            |
| rz A                | نیک اولا د کی تمن                               |                               |
| r4A                 | اچھی پر ورش کرنے کا تمرہ                        | Ç                             |
| Y4A                 | نومونو د بچے کو ہاں کی طرف سے پہلاتخفہ          | 5                             |
| r_ q                | یچ پر مال کے دودھ کے اثر ات                     | <u></u>                       |
| 129                 | یج کورود صلائے کے آواب                          | 5.                            |
| ۲۸ •                | فیڈ را در چوسنیال بیاری کا مرکز میں             | £                             |
| PAT                 | پیدائش کے بعد تبدیک دین                         | (A)                           |
| PAT                 | تہدیک کے بعد اذان وا قامت کاعمل اوراسکی تھمت    | <u></u>                       |
| ta r                | مال باپ کی طرف بچے کوا چھے نام کا تحفہ          | (3                            |
| ta t                | ب معنی اور بے مطلب نا م رکھنے سے بچیس           | (C)                           |
| PA P                | صرف محمد تا " رکھنے کی برکات                    | Ç.                            |
| PA P*               | بچیوں کے نام رکھنے کا طریقہ                     |                               |
| PA P*               | ولاوت کے بعد عقیقہ                              | O                             |
| PA P*               | مال کی تلاوت ہے بچہ حافظ بن گیا                 | 0                             |
| PA (*               | سب ہے مہلے لفظ القد سکھانے پر خوشخبری           | T 1                           |
|                     |                                                 |                               |

| PAM       Image: Sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| ۲۸۵       فقیر کی نیک ماں کی لور کی اور اس کے اثر ات         ۲۸۷       نجوں کے سامنے بے شری و کی حرکات ہے اجتماب تیجے         ۲۸۷       نجوں کے سامنے بے گوشویت پر شی اثر ات         ۲۸۸       کشویت پر شی اثر ات         ۲۸۸       اوالد کا تن ماں با ہے پر کا صول         ۲۹۰       اوالد کا تن ماں با ہے پر کا صول         ۲۹۱       ۱۹۱         ۲۹۱       پی سے سے کو شکر میں اور کی مادت ڈالیس         ۲۹۱       پی سے کو شکر میں کھانے کا بیٹ واقد الیان اور کھیلے کا میں ہوں گئیں۔         ۲۹۲       پی سے کو شکر میں کھانے کا بیٹ والے کی مادت ڈالیس         ۲۹۲       سلمان ما کی اپنا ہی طریقہ بھول گئیں۔         ۲۹۵       میں میں اپنا طریقہ بھول گئیں۔         ۲۹۵       دوسرے آدی کے دل کو میں تی تو کی میں دور آقیہ         ۲۹۵       کی میں کو آچھین کو دنے اور کھیلئے کا احباس دالہ کی کی دیں ہوتے ہیں کہوں ہوتے ہیں میں دور آقیہ         ۲۹۵       پی سی کی تربیت کیوب سی کی الفر طبیع میں گئی کی سے بیارہ میں کی تربیت کیوب سی کی الفر طبیع میں الفر طبیع کی کی تربیت اور والد میں کی تربیت کیوب سی کی الفر طبیع کی کی تربیت اور والد میں کی تربیت کیوب ہوئے ہیں گئی تربید کیوب ہوئے ہیں گئی تربید کیوب ہوئے ہیں کی تربیت اور والد میں کی تربیت کیوب ہوئے ہیں گئی تربید کیوب ہوئے ہیں گئی تربید کیوب کی کی تربیت اور والد میں کی تربیت کیوب ہوئے ہیں         ۲۹۰۹       کی سی کی تربیت اور والد میں کی تربید کے ہیں کی تربید کے ہیں۔ <t< td=""><td>ra m</td><td>لفظ الله كالتلفظ بهبت آسان</td><td>·Ø</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ra m       | لفظ الله كالتلفظ بهبت آسان                              | ·Ø        |
| ۲۸۲ کی سے سامنے بے شری و فی حرکات ہے ایت اب یہ بیت کے کا خال ہے تھے کا تعارف ۲۸۲ کی اسے بیت کے کا خال ہے تھے کا تعارف ۲۸۸ کی اسے کے کا خال ہے کہ تعمید ایر منی اثر ات ۲۸۸ کی اولین و مدواری ۲۸۸ کی اولین و مدواری ۲۹۱ کی اولین و مدواری ۲۹۲ کی اولین و مدواری ۲۹۲ کی اولین و کا کہ تاب کو کشریبا کا کہ اولین و کا کہ تاب کو کشریبا کا کہ اولین کی اولین و کا کہ تاب کو کشریبا کی کا دیا ہے کہ تاب کو کہ ت   | ra a       | مہلے و <b>ت کی ما</b> ؤں کی لوری کے الفاظ               | <b>O</b>  |
| ۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700        | فقیر کی نئیک ماں کی لوری اور اس کے اثر ات               | ٥         |
| ۲۸۷ (ڈائٹ ڈیٹ ہے ہے کی شخصیت پر متنی اثرات ا<br>۱۹۹ (۱۹۹۵) اولان کی اصول ۱۹۹۹ (۱۹۹۵) اولان ڈسرواری ۱۹۹۹ (۱۹۹۹) اولان ڈسرواری ۱۹۹۹ (۱۹۹۹) اولان ڈسرواری ۱۹۹۹ (۱۹۹۹) اولان ڈسرواری ۱۹۹۹ (۱۹۹۹) اولان ڈسلور نے کی عادت ڈالیس ۱۹۹۹ (۱۹۹۹) اولان کی کوشکر میں کھا اولان کی بھیل کرنے پر بیچے کوسمانی کا گئیے اور کھیلئے کا موقع دیں اولان کی کوسلور کئی کا میں اولان کی کوسلور کئی کا میں اولان کی کوسلور کئی کا میں روکھنے کا موقع دیں اولان کی کوسلور کوسلور کی کوسلور کی کوسلور کی کوسلور کی کوسلور کی کوسلور کوسلور کی کوسلور کی کوسلور کوسلور کوسلور کوسلور کی کوسلور | PAY        | بچوں کے مامنے بےشری و لی حرکات ہے اجتناب سیجئے          | <b>\$</b> |
| ۲۸۸  ۱۹۹۰  ۱والد کائی ال پاپ پر اوالد پن کی اولین فر مدداری ال ۲۹۱  ۲۹۱  ۲۹۱  ۲۹۲  ۲۹۲  ۲۹۲  ۲۹۲  ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAY        |                                                         | 0         |
| اولاد کا حق ماں باپ پر اولاد کی کا دور ڈالیس الم الم کرنے کی عاد ور ڈالیس الم الم کے کا دور ڈالیس الم الم کے کا میں الم الم کی بادر قد اولاد کی کا دور ڈالیس الم الم کی بادر ڈالیس الم الم کی بادر کو تھے ہوں گئیں الم الم کی الم کی بادر کو تھے ہوں گئیں الم کا میں باز کو میں تو تو اور کھیلنے کا موقع دیں الم میں کو کے دالو کو میں کو کے دالو کو میں کو کے دالو کو میں کو کے دالو کھیلنے کا موقع دیں کو کا حاس کہ دالو کی کو کا حاس کہ کو کا کہ کو کا حاس کہ کو کا کہ کو کا حاس کہ کو کا کہ کو  | ra2        | ڈ انٹ ڈیٹ سے بچے کی شخصیت پرمنفی اثر ات                 | ♦         |
| الا الدین کی اولین و حدواری الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAA        | الحجی تربیت کے سنہری اصول                               | O         |
| ۲۹۲  ۲۹۲  ۲۹۲  ۲۹۲  ۲۹۲  ۲۹۲  ۲۹۲  ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19+        | اولا د کاحق مال باپ پر                                  | 0         |
| ۲۹۲  ۲۹۲  ۲۹۲  ۲۹۲  ۲۹۳  ۲۹۳  ۸۰  ۸۰  ۲۹۳  ۸۰  ۸۰  ۲۹۳  ۸۰  ۲۹۳  ۸۰  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹۵  ۲۹۵  ۲۹۵  ۲۹۵  ۲۹۵  ۲۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191        | والدين كي اولين دّ مدداري                               | 0         |
| ۲۹۲ نے گوشکر یہ تکھانے کا بجیب واقعہ ۲۹۳ مسلمان ما میں اپناظریقہ بھول گئیں ۲۹۳ ووسرے آ دی کے دل کوست سن و ۲۹۳ الله میں کرنے پر نچے کوسعائی ما تکنے کا احساس دلا میں ۲۹۵ الله میں کرنے پر نچے کوسعائی ما تکنے کا احساس دلا میں ۲۹۵ الله میں کرنے پر نچے کوسعائی ما تکنے کا احساس دلا میں ۲۹۵ الله علیہ کا موقعے میں کورنے اور کھیلئے کا موقع دیں ۲۹۵ امام شافعی کا سبتی آ موز واقعہ ۲۹۵ الله علیہ وسلم کا بچوں سے پیارومجبت ۲۹۷ الله علیہ وسلم کا بچوں سے پیارومجبت ۲۹۸ الاہم کا بچوں میں کر بہت مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ہر ۲۹۸ الاہم کا بچوں کی تر بہت مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ہر ۲۹۸ الاہم کا بچوں کی تر بہت اور والدین کی قدمہ وار یاں کہ بیائے جھا کمیں ۲۹۹ الاہم کے نقش قدم ہر کی کر بہت اور والدین کی قدمہ وار یاں کے خدل کی تر بہت اور والدین کی قدمہ وار یاں کو خداریاں کے خدل کی کر بہت اور والدین کی قدمہ وار یاں کو خداریاں کے خدل کی کر بہت اور والدین کی قدمہ وار یاں کو خداریاں کے خدل کی کو بہت و تر ہیں کہ حداریاں کے خدل کی کو بہت اور والدین کی قدمہ وار یاں کی خداریاں کو خداریاں کے خدل کی کو بہت اور والدین کی قدمہ وار یاں کی خداریاں کی کو خداریاں کیا کے خداریاں کی کو خداریاں کو خداریاں کی کو خداریاں کی کو خداریاں کو خداریاں کی کو خداریاں کو خداریاں کو خداریاں کو خداریاں کو خداریاں کی کو خداریاں کو خداریاں کو خداریاں کی کو خداریاں کو خداریا  | 791        | بچوں کوسلام کرنے کی عادت ڈالیں                          | <b>\$</b> |
| ۲۹۳ مسلمان ما کیں اپنا طریقہ بھول گئیں ۲۹۳ دوسرے آدی کے دل کومت ست و ۲۹۳ دوسرے آدی کے دل کومت ست و ۲۹۳ منظی کرنے پر نیچ کومعافی ما گلنے کا احساس دلا کیں ۲۹۵ ۲۹۵ ۲۹۵ ۲۹۵ ۲۹۵ ۲۹۵ ۲۹۵ ۲۹۵ ۲۹۵ ۲۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rar        | یچے کوشکر بیادا کرنے کی عاوت ڈالیس                      | O         |
| ۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 797        | بيچ كوشكر بيسكمان كالمجيب دا قعه                        | 0         |
| ۲۹۵ علمی کرنے پر بیچ کومعانی مانتخه کا اصباس دلائیں ۲۹۵ اسلام کا موقع دیں ۲۹۵ اسلام کا موقع دیں ۲۹۵ اسلام کا موقع دیں ۲۹۵ اسلام شافعی کا سبتی آوقع مت رکھنے کا موقع دیں ۲۹۵ اسلام شافعی کا سبتی آ موز واقعہ ۲۹۵ اسلام شافعی کا سبتی آ موز واقعہ ۲۹۸ اسلام کا بیجوں سے بیار ومحبت ۲۹۸ اسلام کا بیجوں سلی اللہ طبیہ وسلم کے نقش قدم ہر ۲۹۸ اسلام کا بیجوں کی تربیت مجبوب صلی اللہ طبیہ وسلم کے نقش قدم ہر ۲۹۸ اسلام کی بیائے سبجھا کمیں ۲۹۹ اسلام کی تربیت اور والدین کی قرمہ داریاں ۲۹۹ اسلام کی تربیت اور والدین کی قرمہ داریاں ۲۹۰ کی بیجوں ہوتے ہیں کہ تربیت اور والدین کی قرمہ داریاں ۲۹۰۰ کی بیجوں ہوتے ہیں ۲۹۰۰ کی بیجوں ہوتے ہیں ۲۹۰۰ کی بیجوں ہوتے ہیں ۲۰۰۰ کی بیجوں ہوتے ہیں ۲۰۰۰ کی جائے ہیں ۲۰۰۰ کی دور والدین کی قرمہ داریاں ۲۰۰۰ کی دور والدین کی قرمہ داریاں ۲۰۰۰ کی دور والدین کی قرمہ داریاں ۲۰۰۰ کی دور والدین  | 191        | مسلمان مائيس ايناطريقه ببيول تنيس                       | 0         |
| ۲۹۵ کی اوا چیلی طرح ایجسنے ، کو د نے اور کھیلنے کا موقع دیں کے کہاں کہا ہے۔ ۲۹۵ کی اوا میسلے کا موقع دیں کے کہا کہا ہے۔ ۲۹۵ کی امام شافعی کا سبت آموز واقعہ اوا کہا ہے۔ ۲۹۷ کی صلی القد علیہ وسلم کا بچوں سے بیار و محبت کے کہاں کی تربیت محبوب صلی القد طیہ وسلم کے تقش قدم ہر ۲۹۸ کی کئی روک ٹوک کی بچائے سمجھا کمیں کہا ہے۔ ۲۹۹ کی کئی روک ٹوک کی بچائے سمجھا کمیں کے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rar        | د وسرے آ دی کے دل کومت س و                              | O         |
| ۲۹۵ نجوں سے بروں جبی تو قع مت رکھنے کا ۱۹۲ کا ۱۹۸ شافعی کا سبق آ موز واقعہ ۲۹۲ کے ۱۹۶ کا ۱۹۹ کا بچوں سے بیار ومجبت کی سلی القہ علیہ وسلم کا بچوں سے بیار ومجبت کچوں کی تربیت محبوب صلی اللہ طبیہ وسلم کے نقش قدم ہر ۲۹۸ کا کیوں کی تربیت محبوب صلی اللہ طبیہ وسلم کے نقش قدم ہر ۲۹۹ کی اور کی نجائے سمجھا کمیں کے ایک کی تربیت اور والدین کی ذہر داریاں کے بچوں کی تربیت اور والدین کی ذہر داریاں کے بچون کی تربیت اور والدین کی ذہر داریاں کے بچون کی تو میروں ہوتے ہیں کو سوتے ہیں کے بیاد کی ایک کی تربیت اور والدین کی دیروں ہوتے ہیں کو بیاد کی تو ایک کی تربیت کی دیروں ہوتے ہیں کو بیاد کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190        | غلطی کرنے پر بیچے کومعافی ما تکنے کا احساس دلا ئیں      | 0         |
| ۲۹۲ امام شافعی کاسبتن آموز واقعہ ۲۹۷ نی صلی القد علیہ وسلم کا بچوں سے پیار ومحبت ۲۹۸ نی صلی القد علیہ وسلم کے تقش قدم بر ۲۹۸ بیت محبوب صلی القد طبیہ وسلم کے تقش قدم بر ۲۹۹ نی کی تربیت محبوب صلی القد طبیہ وسلم کے تقش قدم بر ۲۹۹ نی کی تربیت اور والدین کی و مہداریاں ۲۰۰۰ نیچوں کی تربیت اور والدین کی و مہداریاں ۲۰۰۰ نیچوں کو س بوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 790        | بچوں کوا چھی طرح اچھنے ، کو د نے اور کھیلنے کا موقع دیں | ٥         |
| ۲۹۸ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے بیار ومحبت کو سکم اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے بیار ومحبت کو سکم کے تقش قدم بر ۲۹۸ اللہ علیہ وسلم کے تقش قدم بر ۲۹۹ اللہ علیہ وسلم کے تقش قدم بر ۲۹۹ اللہ علیہ وسلم کے تعشیل کے سکت اور والدین کی ذرہ داریاں کی تربیت اور والدین کی ذرہ داریاں کی تربیت اور والدین کی ذرہ داریاں کی تربیت وروالدین کی وسروتے ہیں کہ است کے ضدی کیوں ہوتے ہیں کہ ساتھ کے است کے صدی کیوں ہوتے ہیں کے است کی است کے سکت کیوں ہوتے ہیں کے سکت کیا گئی کے سکت کے سکت کو ساتھ کیا گئی کے سکت کے سکت کے سکت کے سکت کو ساتھ کیا گئی کے سکت کے سکت کے سکت کے سکت کے سکت کی کو ساتھ کی کے ساتھ کی کو ساتھ کی کھرم کی کھرم کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کھرم کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کھرم کی کی کھرم کی کی کھرم کی کھرم کی کھرم کی کھرم کی کھرم کی کو ساتھ کی کھرم کی کو ساتھ کی کھرم کی  | rea        | بچوں سے برول جسی تو قع مت رکھئے                         | <b>Q</b>  |
| ۲۹۸ بیت محبوب صلی الله طبیه وسلم کے نقش قدم بر ۲۹۹ ۲۹۹ بیل کرتر بیت محبوب صلی الله طبیه وسلم کے نقش قدم بر ۲۹۹ ۲۹۹ بیل ۱۳۹۸ بیل دوک ٹوک کی بجائے سمجھا کمیں ۲۹۹ بیل کی تربیت اور والدین کی ذرمہ داریال جو تی بیل کے ضمدی کیوں ہوتے ہیں ۲۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 194        | ا مام شافعی کاسبق آ موز واقعه                           | 0         |
| ۲۹۹ یا کیل روک ٹوک کی بجائے تھے کی کی اس کے اس کی اس کے اس کے اس کی اور والدین کی ذرمہ داریال کی جو سری کیوں ہوتے ہیں کے اس کی کیوں ہوتے ہیں کی کیوں ہوتے ہیں کے اس کی کیوں ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کی کیوں ہوتے ہیں کی کیوں ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کی کیوں ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کی کیوں ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rq∠        | نی صلی القد علیہ وسلم کا بچوں سے پیار ومحبت             | ø         |
| ۲۰۰ کی تربیت اور والدین کی ذیمہ داریاں ۲۰۰ کی خردی کیوں ہوتے ہیں کہ اللہ میں کیوں ہوتے ہیں ۲۰۰۰ کی کا میں کیوں ہوتے ہیں ۲۰۰۰ کی کیوں ہوتے ہیں کا کہ ک | rgA        | بچوں کی تربیت محبوب صلی اللہ طبیہ وسلم کے نقش قدم ہر    | <b>\$</b> |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>199</b> | ما ئىيں روك ٿوك كى بجائے تمجھا ئىيں                     | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | j** • •    | بچول کی تربیت اور والدین کی ذیمه داریال                 | ♦         |
| ا۳۰۱ کی نفسیات سمجھنے کے تین طریقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P*++       | <u>یج</u> ضدی کوں ہوتے ہیں                              | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1+44       | بچ ں کی نفسیات سمجھنے کے تین طریقے                      | O         |

| P+ F   | <u> بح</u> کو می بد د عاند د ی <u>ل</u> | ٥         |
|--------|-----------------------------------------|-----------|
| p. r   | ماں کی بددعا کا اڑ                      | <b>\O</b> |
| P*+ P* | نعمت کی ناقد ری                         | ٥         |
| 6+ In. | حضرت مریم علیه السلام کی والده کی وعا   | O         |

### (۱۰). .... تربیت اولا دیے سنہری اصول

| P+4         | تربیت اولا د کی اہمیت                      | Φ         |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| r-2         | مان کی گوداولین در سگاه                    | Φ         |
| 4.7         | باپ کی توجه اہمیت                          | Φ         |
| P+A         | بجے لور ہے کا غذ کی ما تندین               | ٥         |
| T+A         | بچوں کی حقاظت کے لئے انمول وظیفہ           | O         |
| r. 9        | با وضو کما نا پکائے                        | <b>\$</b> |
| 1"1"        | با وضو کھا نا پکانا صى بيات كائمل          | <b>Q</b>  |
| MII         | ہا وضو کیے ہوئے کھانے کے اثرات             | <b>\$</b> |
| PHI         | بیچے کوسکون کی خیندسلانے کی د عا           | <b>\$</b> |
| mir         | بچے کورے کا غذ کی ماتند ہیں                | <b>\$</b> |
| mir         | ایک سلیقه مند یج کے ایمان کے روحانی کلمات  | 0         |
| mim         | والعدين بجول كے لئے تمونہ بيس              | ¢         |
| <b>אווע</b> | بچ اپنے بروں کے نقش قدم پر                 | Φ         |
| P*1 (*      | يچە فطرتا نقال ہے                          | 0         |
| ria         | یچ کوشروع ہی ہے صفائی کا عاوی بنا نا       | Ø         |
| mid         | بچوں کے درمیان وقفہ کا شرعی جواز           | ٥         |
| riz         | بچوں کو بولنے کا ادب اور سلیقہ سکھانا      | ٥         |
| 1712        | یج ل کومت ڈیرا کیں اور ان سے حجوث مت پولیں | Φ         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۱۸          | یج کوڈ رانے دھمکانے کے نقصانات                         | <b>\$</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1919         | ماں بچے کی نفسیات کیسے تھے ؟                           | ♦         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mr.          |                                                        | ٥         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P***         | بچوں کی اصلاح کیسے کی جائے؟ چند تجربات کا نجوڑ         | <b>\O</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mrr          | یج میں اچھی عا وات پیدا کرنے کا حیرت انگیزنسخہ         | <b>\$</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***          | بچوں کومجت دیتا نبی صلی الله علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے | <b>\$</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777          | ا ہے بجے سے محبت پرانق م اکہی                          | Φ         |
| اپنیاء و د کوتین چزیں کھا کہ کہا ہے۔ کہ کہا و د کوتین چزیں کھا کہ کہا ہے۔ کہ کہا و د کوتین چزیں کھا کہ کہا ہے۔ کہ کہا ہے۔ کہ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہ کہا ہے۔ کہ کہا ہے۔ کہ  | mrc          | بجے کے دل میں بھین ہے تو حیدالبی کی شمعیں روش سیجئے    | <b>Q</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 270          | څواجه قطب الدین بختیار کا کی کی والد و کی تربیت        | O         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>77</b> 72 | ا پنی اولا دکو تبن چیزیں سکھا ؤ                        | 0         |
| ۳۲۹       الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۲۸          | بچول کوطعنه مت دیں                                     | <b>O</b>  |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24           | بچوں سے بات منوائیے، آڈر نہ دیجئے                      | ٥         |
| الم المستعدان كيے بنا؟  الم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 279          | بچوں کے دل میں دشمنی کا چ مت بوئے                      | ٥         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P"P"+        | بچوں کے سوالات کا جواب دینے سے مت گھرائے               | 0         |
| ہے۔ اوستوں ہے۔ پہاہے ہے۔ اوستوں ہے۔ پہاہے ہے۔ اوستوں ہے۔ پہاہے ہے۔ اوستوں ہے۔ پہاہے ہے۔ اوستوں ہے۔ دوئی شکریں استھ ہے۔ اوستوں ہے۔ دوئی شکریں استھ ہے۔ اوستوں ہے۔ کہا ہے۔ اوستوں ہے۔ کہا ہے۔ اوستوں ہے۔ اوستوں ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ اوستوں ہے۔ کہا ہے۔ اوستوں ہے۔ کہا ہ | ٣٣٢          | آئن سٹائن سائنسدان کیسے بنا ؟                          | ٥         |
| باخی حتم کے لوگوں ہے دوئی شکریں باخی ہے۔ کا محل ہیں کا بحریری ہے۔ کا محل ہوں کا نظام الاوقات ہے۔ کی کا نظام الاوقات ہے۔ کی کا محل استخاب ہے۔ کہ محل  | mmr          | بچہے کسی حال میں بھی تا میدنہیں ہونا جا ہے             | ٥         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | an an an     | بچوں کو ہرے دوستوں ہے بچاہئے                           | 0         |
| <ul> <li>۳۳۵</li> <li>۳۳۵</li> <li>۳۳۵</li> <li>۳۳۵</li> <li>۳۳۹</li> <li>۲۳۳</li> <li>۲۳۳</li> <li>۲۳۳</li> <li>۲۳۳</li> <li>۲۳۳</li> <li>۲۳۳</li> <li>۲۳۳</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444          | پانچ متم کے لوگوں ہے دوئی نہ کریں                      | 0         |
| ۳۳۵ کی کا نظام الاوقات کی کی کا نظام الاوقات کی است استان کی اہمیت کی اہم | rrs          | بچوں کو ماریا کسی چیز کاحل نہیں                        | ٥         |
| ۳۳۲ رشتوں کے لئے معیارا تخاب ۲۳۳۲ 🗘 تقوی کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 770          | بجوں کی لاہر میری                                      | <b>\$</b> |
| تقوى كي اجميت 🗘 🗘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rra          | يجول كا نظام الا وقات                                  | <b>\$</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mmy          | رشتول کے لئے معیاراتخاب                                | ٥         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mmy          | تقوی کی انجمیت                                         | <b>\$</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rr2          | حعرت عر کا پی بہد کے انتخاب                            | <b>\$</b> |

| _   |                                 |           |
|-----|---------------------------------|-----------|
| mm2 | بیچ کی تربیت کا رفت آمیز وا تعه | <b>\Q</b> |

### (۱۱)..... بیٹی اللہ کی رحمت

| mum .      | بیثا اور بیٹی وونو ں امتد تعالی کی عطامیں | <b>\$</b>  |
|------------|-------------------------------------------|------------|
| ree        | بیٹے کی پیدائش پرخوش کا اظہار             | $\Diamond$ |
| Trr        | بیٹی کی پیدائش پرخوش نہ ہو نا             | <b>\$</b>  |
| 144.h.     | بٹی کی پیدائش پر بوری ہے نارانسگی         | ♦          |
| rra        | بینی کی پیدائش برطدا ق کی دهمکی           | ٥          |
| rra        | ز ما نه جا ہلیت میں کفار کا طرزعمل        | <b>\$</b>  |
| ציויין     | بیٹی کوزندہ دفن کرنا                      | 0          |
| mu.A       | بٹی کو ہا عث ذلت سمجھنا                   | 0          |
| ۳۳۷        | بیٹی امتد کی اور بیٹا ہی را               | ٥          |
| 447        | ایک غبرت آموز دا قعه                      | ♦          |
| mra -      | مسلما نول کا بیطر زعمل درست نہیں          | Φ          |
| mrA .      | حضورصلی انقدعاییه دسلم کا طرزعمل          | <b>\Q</b>  |
| rrq        | بینی کی پرورش، جنت میں جانے کا ڈر ایعہ    | 0          |
| ra•        | بینی جہنم ہے بیچنے کا واقعہ               | 0          |
| 201        | ما <i>ں کی شفقت کا عجیب</i> واقعہ         | <b>\$</b>  |
| <b>POI</b> | حضورصلی التدعلیه دسلم کی معیت             | <b>\$</b>  |
| rai        | ینی کی پرورش پر تین قضیتیں                | <b>\$</b>  |
| rar        | لژ کی پیدائش پرزیا د ه خوش کا اظهار       | O          |
| ror        | بیٹیوں کے حقوق                            | <b>\$</b>  |
| ror        | اولا دیے درمیان اظہار محبت میں برابری     | 0          |
| rar        | اولا دکوریخ میں برابری                    | Φ.         |

| rar  | منرورت کےمواقع مشکی ہیں             | <b>\Omega</b> |
|------|-------------------------------------|---------------|
| 200  | زعركى بيل تقشيم جائبدا وضرورى نبيس  | 0             |
| rar  | زعدگی میں جائیداد پراولا دکاحی نبیں | O             |
| roo  | زیرگی میں سب اولا دکو برابرد ہے     | <b>O</b>      |
| 201  | تکارے بیٹی کاحق ساقلانیس ہوتا       | 0             |
| רמיז | عملی قبضه ضروری ہے                  | 0             |
| ro2  | ب بٹی پرظلم ہے                      | 0             |
| ran  | خلاصه کی باتیں                      | Φ             |
| 204  | بیٹا ہونے کا تعویز                  | ٥             |
| 120  | دوسراعل                             | <b>Q</b>      |
| P*4+ | رہتے کے لیے جمرب عمل                | ٥             |

### (۱۲) .....اسلام میں بچیوں کی تربیت

| ryr    | کیاانیا نیت اس احسان کا بدله دیسکتی ہے       | 0        |
|--------|----------------------------------------------|----------|
| ייוציי | بیٹی بیٹے سے زیادہ والدین کی وفا دار ہوتی ہے | ٥        |
| 240    | بیٹی کی کفائت کرنے والاجنتی ہے               | ٥        |
| ۳۲۷    | بیٹیول سے حسن سلوک جہم سے بچائے گا           | ø        |
| ٣٧٠    | بجوں کی مجمرین تربیت کی جائے                 | ø        |
| PZ+    | یٹی کی شاوی                                  | 0        |
| PZ1    | رسول الندسلي التدعليه وسلم كي حيار بيثميان   | <b>O</b> |
| 747    | سسرال دالوں ہے گزارش                         | 0        |

#### (۱۳)..... چند مجرب وظا كف

| ٣٧٣ | ام الصبيان (مهام كيڙا) كے علاج كيلئے پہلا وظيفہ 😁 | 0 |
|-----|---------------------------------------------------|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>172</b> 17 | ام الصبیان (مسام کیڑا) کےعلاج کیلئے دوسراو کھیفہ               | <b>\$</b>     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| ٣٤٩ عن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 720           | بح كودووه على نے كيلتے بہلا وظيفه                              | Φ             |
| ۲۷ کیکا دود دہ چہڑانے کیلئے بہلا وقیقہ ۲۷ کیکا دود دہ چہڑانے کیلئے دو مراوقیقہ ۲۷ کیکا دود دہ چہڑانے کیلئے دو مراوقیقہ ۲۷ کیکا دود دہ چہڑانے کیلئے دو مراوقیقہ ۲۷ کیکا کے داخت آسانی سے نگلئے کا پہلا وقیقہ ۲۷ کیکا کے داخت آسانی سے نگلئے کا دومراوقیقہ ۲۷ کیکا کے داخت آسانی کیلئے پہلا وقیقہ ۲۷ کے خواب کی کو یائی کیلئے تیمراوقیقہ ۲۷ کیکا کو دائے کی کو یائی کیلئے تیمراوقیقہ ۲۷ کیکا دومراوقیقہ ۲۷ کیکا کو در کرنے کا دومراوقیقہ ۲۷ کیکا کو در کرنے کا دومراوقیقہ ۲۷ کیکا کے دومراوقیقہ کیکا کیکا کو دومراوقیقہ ۲۷ کیکا کے دومراوقیقہ کیکا کیکا کیکا دومراوقیقہ کیکا کیکا دومراوقیقہ کیکا کیکا دومراوقیقہ کیکا کیکا دومراوقیقہ کیکا کیکا کیکا دومراوقیقہ کیکا کیکا دومراوقیقہ کیکا کیکا کیکا کیکا دومراوقیقہ کیکا کیکا کیکا کیکا کیکا کیکا کیکا کیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 720           | بج کورور در پلانے کیلئے دوسراوظیفہ                             | 0             |
| ۲۷ کیکا دود میں چرا نے کیلئے دو مراوظیفہ ۲۷ کی کی کہ دانت آ سانی ہے نگلے کا دومراوظیفہ ۲۷ کی کے دانت آ سانی ہے نگلے کا دومراوظیفہ ۲۷ کی کے دانت آ سانی ہے نگلے کا دومراوظیفہ ۲۷ کی کے لیا کی کیلئے پہلا وظیفہ ۲۷ نہ ہو لئے والے نئچ کی گویائی کیلئے جدراوظیفہ ۲۷ کے خواب کر ور نئچ کے سو کھے پن کو دور کرنے کا دمراوظیفہ ۲۷ سو کھے اور کر ور نئچ کے سو کھے پن کو دور کرنے کا دمراوظیفہ ۲۷ سو کھے اور کر ور نئچ کے سو کھے پن کو دور کرنے کا دومراوظیفہ ۲۷ کی کے اور کر ور نئچ کے سو کھے پن کو دور کرنے کا دومراوظیفہ ۲۷ نئچ کو اس تر پریشا ب کرنے ہے بچائے کیلئے وظیفہ ۲۷ نئچ کی تھے اور الٹی کوروکئے کا وظیفہ ۲۷ کے خصے ، چڑ چ ہے پن اور ضد کو دور کرنے کا پہلا وظیفہ ۲۷ کی خصے ، چڑ چ ہے پن اور ضد کو دور کرنے کا پہلا وظیفہ ۲۷ کی خصے ، چڑ چ ہے پن اور ضد کو دور کرنے کا پہلا وظیفہ ۲۸ کی خواب جی ڈرنے اور رونے کو دور کرنے کا ڈیمراوظیفہ ۲۸ کی کے خواب جی ڈرنے اور رونے کو دور کرنے کا ڈیمراوظیفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P24           | بچ کودود د پلانے کیلئے تیسراونلیفہ                             | 0             |
| ٣٧٦       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥       ١٩٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 724           | يجد كا دود مد چيزان كيلئے پہلا ومكيفه                          | ٥             |
| ٣٤٦       الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>724</b>    | يجي كا دود مد چيزان كيك دوسرا وظيفه                            | 0             |
| ت نبو لئے بنج کی گویائی کیلئے پہلا دکھینہ      ت نبو لئے والے بنج کی گویائی کیلئے توسرا وکھینہ      ت نبو لئے والے بنج کی گویائی کیلئے تیسرا وکھینہ      ت نبو کئے والے بنج کی گویائی کیلئے تیسرا وکھینہ      THE         | <b>772</b> Y  | بج ں کے دانت آسانی سے نگلنے کا پہلا وظیفہ                      | 0             |
| <ul> <li>٣٧٤ نہ ہو گئے والے نے کی گویائی کیلئے دو مراو فلیفہ</li> <li>٣٧٤ نہ ہو گئے والے نے کی گویائی کیلئے تیمراو فلیفہ</li> <li>٣٧٤ نہ ہو گئے والے نے کی گویائی کیلئے تیمراو فلیفہ</li> <li>٣٧٤ سو کھا ور کمز ور نے کے سو کھے پن کو دور کرنے کا دومراو فلیفہ</li> <li>٣٧٨ نے کو ہستر پریٹا ب کرنے ہے بچائے کیلئے وفلیفہ</li> <li>٣٧٩ نے کو ہستر پریٹا ب کرنے ہے بچائے کیلئے وفلیفہ</li> <li>٣٧٩ نے کو ہستر پریٹا ب کرنے ہے بچائے کیلئے وفلیفہ</li> <li>٣٧٩ نے کی کے اور الٹی کورو کئے کا وظیفہ</li> <li>٣٧٩ نے کے ضعے ، چڑ چڑے پن اور ضد کو دور کرنے کا پہلا وفلیفہ</li> <li>٣٨٥ نے کے ضعے ، چڑ چڑے پن اور ضد کو دور کرنے کا پہلا وفلیفہ</li> <li>٣٨٥ نے کے ضعے ، چڑ چڑے پن اور ضد کو دور کرنے کا تیمراو فلیفہ</li> <li>٣٨٥ نے کے خواب چی ڈرنے اور روئے کو دور کرنے کا تیمراو فلیفہ</li> <li>٣٨٥ نے کے خواب چی ڈرنے اور روئے کو دور کرنے کا وظیفہ</li> <li>٣٨٥ نے کے خواب چی ڈرنے اور روئے کو دور کرنے کا وظیفہ</li> <li>٣٨٥ نے کے خواب چی ڈرنے اور روئے کو دور کرنے کا وظیفہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F24           | بچ ل کے دانت آسانی سے نگلنے کا دوسرا وظیفہ                     | <b>\$</b>     |
| ت نہ ہونے والے بچی کی گویائی کیلئے تیسراو طیفہ  ۳۷۷  سو کھے اور کمز ور بچے ہے سو کھی پن کو دور کرنے کا پہلا وظیفہ  ۳۷۸  ۳۷۸  ۳۷۸  ۳۷۸  ۳۷۸  ۳۷۸  ۳۷۸  ۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>724</b>    | نہ ہو لئے بچے کی مویائی کیلئے پہلا وظیفہ                       | <b>\$</b>     |
| ٣٤٤ سو كها در كم و در يج كسو كه ين كود وركر في كا پهلا وظيفه ٣٤٨ سو كها در كم و در يج كسو كه ين كود وركر في كا دو سرا وظيفه ٣٤٨ بيج كوبستر پريشاب كر في سبي يافي وظيفه ٣٤٩ بيج كوبستر پريشاب كر في سبيا وظيفه ٣٤٩ بيج كوم في كا ورالني كور و كين كا وظيفه ٣٤٩ بيج كى في اور الني كور و كين كا وظيفه ٣٤٩ بيك في في مي تريز بيا بين اور ضد كود وركر في كا پهلا وظيفه ٣٤٩ بيج كے في مي تريز بيا بين اور ضد كود وركر في كا دوسرا وظيفه ٣٨٠ بيج كے في مي تريز بيا بين اور ضد كود وركر في كا دوسرا وظيفه ٣٨٠ بيج كے في مي تريز بيا بين اور ضد كود وركر في كا قيسرا وظيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 722           | نہ بولنے والے بچے کی گویائی کیلئے دوسراوظیفہ                   | <b>\$</b>     |
| ٣٤٨ سو کے اور کمزور بج کے سو کے پن کو دور کرنے کا دوسرا وظیفہ ٣٤٨ بچ کوبستر پریشاب کرنے ہے بچائے کیلئے وظیفہ ٣٤٩ بچ کوشی کھانے ہے بچائے کیلئے وظیفہ ٣٤٩ بچ کی تے اور الن کورو کئے کا وظیفہ ٣٤٩ بچ کی تے اور الن کورو کئے کا وظیفہ ٣٤٩ بچ کے غصے، چ چ ہے بن اور ضد کو دور کرنے کا پہلا وظیفہ ٣٤٩ بچ کے غصے، چ چ ہے بن اور ضد کو دور کرنے کا دوسرا وظیفہ ٣٨٠ بچ کے غصے، چ چ ہے بن اور ضد کو دور کرنے کا دوسرا وظیفہ ٣٨٠ بچ کے غصے، چ چ ہے بن اور ضد کو دور کرنے کا دوسرا وظیفہ ٣٨٠ بچ کے غصے، چ چ ہے بن اور ضد کو دور کرنے کا تیسرا وظیفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 722           | نہ بولنے والے بچے کی گویائی کیلئے تیسراو فلیفہ                 | <b>Q</b>      |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 722           | سو کھے اور کمز وریچے کے سو کھے پن کود ور کرنے کا پہلا وظیفہ    | <b>\Omega</b> |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74A           | سو کھے اور کمز وریج کے سو کھے بین کود در کرنے کا دوسرا د کلیغہ | 0             |
| ۲۷ نے کی قے اور النی کورو کئے کا وظیفہ ۲۷۹ نے کے ضعے ، چڑ چڑ ہے پان اور ضد کو دور کرنے کا پہلا وظیفہ ۲۷۹ تے کے ضعے ، چڑ چڑ ہے پان اور ضد کو دور کرنے کا دوسرا وظیفہ ۲۸۰ تے کے ضعے ، چڑ چڑ ہے پان اور ضد کو دور کرنے کا دوسرا وظیفہ ۲۸۰ تے کے ضعے ، چڑ چڑ ہے پان اور ضد کو دور کرنے کا تیسرا وظیفہ ۲۸۰ تے کے خواب میں ڈرنے اور رونے کو دور کرنے کا وظیفہ ۲۸۰ تے کے خواب میں ڈرنے اور رونے کو دور کرنے کا وظیفہ ۲۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۷۸           | بج کوبسر پریشاب کرنے ہے بچانے کیلئے وظیفہ                      | 0             |
| ۳۷۹ نے کے ضعے، پڑتر نے پن اور ضد کو دور کرنے کا پہلا وظیفہ ۲۸۰ میں اور ضد کو دور کرنے کا دوسرا وظیفہ ۲۸۰ میں اور ضد کو دور کرنے کا دوسرا وظیفہ ۲۸۰ میں اور ضد کو دور کرنے کا تیسرا وظیفہ ۲۸۰ میں اور ضد کو دور کرنے کا تیسرا وظیفہ ۲۸۰ میں ڈرنے اور رونے کو دور کرنے کا قیسرا وظیفہ ۲۸۰ میں ڈرنے اور رونے کو دور کرنے کا وظیفہ ۲۸۰ میں ڈرنے اور رونے کو دور کرنے کا وظیفہ ۲۸۰ میں ڈرنے اور رونے کو دور کرنے کا وظیفہ ۲۸۰ میں ڈرنے اور رونے کو دور کرنے کا وظیفہ ۲۸۰ میں دور کرنے کا وظیفہ ۲۸۰ میں دور کرنے کا دولوں کے دور کرنے کا دولوں کی دولوں | <b>7</b> 29   | بج کومٹی کھانے ہے بچانے کیلئے وظیفہ                            | <b>O</b>      |
| ۲۸۰ نے کے ضعے، پڑترے ہن اور ضد کو دور کرنے کا دوسرا وظیفہ ۲۸۰ میں اور ضد کو دور کرنے کا تیسرا وظیفہ ۲۸۰ کا تیسرا وظیفہ ۲۸۰ کے ضعے، پڑترے ہن اور ضد کو دور کرنے کا تیسرا وظیفہ ۲۸۰ کے خواب میں ڈرنے اور رونے کو دور کرنے کا وظیفہ ۲۸۰ کا وظیفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r29           | بيح كى نے اورالني كور و كنے كا وظيفه                           | O             |
| ۳۸۰ نیج کے ضعے، پڑتر کے بن اور ضد کو دور کرنے کا تیسراوٹلیفہ کے خواب میں ڈرنے اور رونے کو دور کرنے کا وٹلیفہ کے اسلامی کا وٹلیفہ کا دہوں کے کا وٹلیفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r29           | بجے کے غصے ، چڑ چڑ ہے پن اور ضد کود ورکرنے کا پہلا وظیفہ       | 0             |
| ت بجے کے خواب میں ڈرنے اور رونے کو دور کرنے کا وظیفہ ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۸•           | یج کے غصے ، پڑتے ہے بن اور ضد کود ورکرنے کا دوسرا و کلیفہ      | <b>Q</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۸•           | بجے کے ضعے، کر کڑے ہیں اور ضد کود در کرنے کا تیسرا وظیفہ       | <b>\$</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>"A •</b>   | یج کے خواب میں ڈرنے اور رونے کو دور کرنے کا وظیفہ              | <b>\$</b>     |
| ی بہت روئے والے بچے کے روئے کو دور کرنے کا دکھیفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAI           | بہت رونے والے بچے کے رونے کودور کرنے کا وظیفہ                  | 0             |
| ت بج ل كونظر بدسے بچائے كا پہلا وظيفہ ٢٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PAI           | بج ل كونظر بدسے بچائے كا پہلا وظيفه                            | Φ             |

بسم الله الرحمن الرحيم يأيها اللين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا . ( التحريم )

(1)

تربيت اولا د كے بنيا دى اصول

مرتب مفتی محمد نظا می

### تربیت اولا د کے بنیا دی اصول

## (۱)..... نماز کی تعلیم

. ۱) · · بیٹے اور بیٹی کو چھوٹی عمر میں ہی نما زسکھا دینی جا ہیے تا کہ بڑا ہونے تک وہ وہ اس پر پختہ ہوجا کمیں اور حدیث صحیح میں آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کا فریان ہے .

"علمه اولاد كم المصلاة ، اذا بهلعو اسبعا، واصورو هم عليها، اذا بلغوا عشرا، و فوقوا بيهم في المضاجع (منداحم) "جب يج سات سال كي بوج كين توان كونم زيز هن سكها وَاور جب دس سال كے موجا كين تو تماز چھوڑنے يران كو مارو اوران كے بستر جدا كردو۔"

اور ان کی تعلیم اس طرح ہوسکتی ہے کہ ان کے سامنے وضو کیا جائے اور نماز پڑھی جائے اور نماز پڑھی جائے اور ان کو اپنے ساتھ مسجد لے جایا جائے۔ اور ان کو الیمی کتاب کے ذریعے ترغیب ویس جس میں نماز کی کیفیت نہ کور ہوتا کہ تمام گھر والے نماز کے احکام سیکھ سکیں اور بیہ مقعد استاداور والدین سے پورا ہوسکتا ہے اور ہرستی اور کوتا ہی کے بارے میں اللہ تعالی سوال کر ہے گئے۔

۲) بچوں کو قر آن کریم کی تعلیم دینی چاہیے پہلے سورہ فاتحہ اور چھوٹی چھوٹی سورتنس شروع کریں گے تو رفتہ رفتہ کئی ساری سورتنس یاد ہو جاتی ہیں اور آخر کار بچہ حفظ قر آن کی طرف راغب ہو جائے گا۔

۳) نماز جعداورنماز ہا جماعت میں بچوں کو والدا ہے ساتھ کھڑا کر کے ان کی حوصد افزائی کرے۔ اگر وہ کو کی نظمی کر بیٹھیں تو والدین نرمی سے ان کی اصلاح کر دیں۔ نہائیں جھڑکیں اور نہاو نجی آ واز ہے یول کرانہیں ڈرا کیں کہیں نماز نہ چھوڑ دیں

اور والعرین اس وجہ ہے گنا ہ**گ**ار ہو جا نمیں اور جب والدین اینے بچپن اور کھیل کو د کے دن یا دکریں گے توانہیں بھی اپنی طرح معندور سمجھیں گے یہ

#### (٢) ..... حرام كامول سے ڈرانا

ا) بچوں کو گفر' گالی گلوچ' لعن طعن اور فخش گفتگو سے ڈیرانا جا ہیے اور ان کونر می سے سمجھا کمیں کہ گفر گھائے گے سبب اور آگ میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے اور والدین ان کے سامنے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی جا ہے تا کہ والدین ان کے لئے بہترین نمونہ ٹابت ہو سکیس۔

الجول کو جوئے اور اس کی تمام قسموں ہے ڈرانا چاہیے جیسا کے سنوکر اور قیمل شینس وغیرہ اگر چہ تفریح کے لئے ہوں کیونکہ میہ جوئے تک لئے جاتی ہیں اور دشمنی پیدا کرتی ہیں اور بینان کے مال اور وقت کو ہر ہاد کرنے والی ہے۔ اور نمازوں کو بھی ضائع کرتی ہے۔

س) سبجوں کو شش رسالے اور نگی تصویروں کو دیکھتے ہے منع کریں اور من گھڑت تھے کہانیاں پڑھنے ہے منع کریں ، ای طرح سینما گھروں اور ٹیلی ویژن پرا خلاق خراب کرنے والی قامیس ویکھتے ہے منع کریں کیونکداس ہے ان کے اخلاق اور مستقبل کی تباہ ہوتا ہے۔

۱۲) سب بچوں کو سگریٹ نوشی ہے منع کریں اور انہیں سمجھ کیں کہ تمام ڈاکٹروں کا اس بات پرا تفاق ہے کہاس ہے جم کونقصان پہنچتا ہے اور سرطان (کینسر) پیدا کرتا ہے اور بات کر ور ہوجاتے ہیں۔ اس کی ہونا گوار ہوتی ہے۔ سینہ کو بریکار کردیتی ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کے نیا اور دوسری لذیذ فائدہ نہیں اس کے خروث اور دوسری لذیذ فائدہ نہیں اس کے خروث رہنمائی کریں۔

### (٣)..... قول وعمل مين سيائي

ا) ، ، بچوں کوتول وعمل میں سچائی کا عادی بنائیں اور وہ اس طرح کہ والدین بھی بھی ان سے جموث نہ پولیں حتیٰ کہ نمراق کرتے وقت بھی اور جب والدین ان سے کوئی وعد ہ کریں تو ہرصورت اس کو پورا کریں۔ چنانچہ صدیث سمجھے میں ہے:

### (٣) ..... مال حرام سے بچانا

ا پنی اولا دکورشوت 'سود چوری اور ملاوٹ جیسا حرام مال نہیں کھلا نا جا ہے کیونکہ بیان کی بد بختی 'سرکشی اور نافر مانی کا سب بنتا ہے ۔۔

#### (۵)..... بدوعانه کرتا

اولا دے لئے ہلا کت کی د عا اور خصہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بھی بھی ہرا تھی بری د عاقبول ہو جایا کرتی ہے اور بھی ان کو گمراہی میں زیادہ جتلا کر دیتی ہے اور بہتر ہے کہاولا دیے حق میں یوں کیے

اصلحک الله "الله تيري املاح فرما و \_\_"

#### (۲) ....الله کے ساتھ شرک ہے ڈرانا

اللہ کے ساتھ شرک کرنے ہے ڈرائیس کہ وہ غیر اللہ ہے نہ حاجتیں مائٹیس اور نہ ان سے مدوطلب کریں کیونکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور نفع ونقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ ولا تسدع من دون السلمه مالا ينفعك ولا يضوك فان فعلت فانك اذا من النظالمين ﴾ (يونس ٢٠١) "اورالله كوچموژ كركى الى الى استى كونه يكارو جو تخميم نه فا كده المراحي به ندتهان \_اگر تواييا كرے تو ظالموں سے ہوگا۔"

#### (4) ..... سر اور يرده

بٹی کو بھین سے پردہ کی ترغیب دیں تا کہ وہ بڑی ہوکر اس کی پابندی کرنے لکے اور

چھوٹے کپڑے (ٹیڈی لباس) کبھی نہ پہنے نہ پہلون اور شرث کیونکہ بیا تو کھا سالباس ہے اور موروں کورا فب اور موروں کورا فب کرنے کا سبب ہے اور ہم پر فرض ہے کہ والدین اسے سات سال کی عمر میں سر پر رو مال (سکارف) رکھنے کا تھم کریں اور بالغ ہوئے پر اپنا چرہ ڈ معاہینے کی تلقین کریں اور باتی بدن پر سیاہ برقعہ پہنے تا کہ اس کی شرافت محفوظ ہو سکے۔ اور قر آن کریم نے تمام مومن عورتوں کو پروے کی تلقین کرتے ہوئے فر مایا ہے:

ويا ايهاالنبي قل لازواجك و بناتك ونساء المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يوذين،

" اے نبی اپنی بیو یوں اور بیٹیوں ہے اور الل ایمان کی عورتوں ہے کہدود کہ اپنے اوپر چا دروں کے پلوٹکا لیا کریں۔ بیزیادہ مناسب طریقہ ہے تا کہ وہ پہچان لی جا کیں اورستائی شہجا کیں۔''

اورالله تعالى مومن عوراتول كوز يهنت ظا بركرنے اورسنركرنے سے بحى منع قرما تا ہے۔ ﴿وقون في بيوسكن ولا تبرجن تبرج السجاهلية الاوليٰ﴾ (الاحزاب ٣٣)

''اورا پے گھروں میں تک کر رہواور سابق دور جا ہلیت کی سی سج دھیج کرنہ دکھاتی پھرو۔''

#### (9).....مخصوص لباس

بچوں کو وصیت کرنی چاہیے کہ وہ اپنا اپنا مخصوص لباس استعال کریں تا کہ دوسری جنس سے ممتاز ہوسکیں۔ اور غیر مکی لباس سے احتر از کریں جبیا کہ پتلون اور اس جیسی دوسری نقصان وہ عاد تنیں چنانچہ صدیث سے جس

لعن النبى صلى الله عليه وصلم المتشبهين من الرجال بالنساء والسمتشبهات من النساء بالرجال و لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. (ارواه البخارى) ''نی کریم صلی القد علیہ وسلم نے مردوں میں سے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والوں پر احنت کی ہے اور والوں پر احنت کی ہے اور والوں پر احنت کی ہے اور آپ سلی القد علیہ وسلم نے مردوں میں سے عورتیں بننے والوں اور عورتوں میں سے عورتیں بننے والوں اور عورتوں میں سے مرد بننے والوں اور عورتوں میں سے مرد بننے والیوں پر بھی لعنت کی ہے۔''

من نشبه بقوم فہو منہم. (ابو دانود) ''جس نے کسی توم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے بی شار ہوگا ۔''

#### (9)....اخلاق و آداب

ا)... اپنی اولا دکو لینے دینے' کھانے' پینے' لکھنے اور خدمت کرتے وقت دایاں ہاتھ استعال کرنے کا عادی بنائیں۔

۲)... ..اور ہر کام ہے پہلے''بہم ملد'' پڑھنے کی وصیت کریں خصوصاً کھانے اور پینے ہے پہلے بہم اللہ کا عا دی بنا کیں اور کھانے کے بعد الحمد لند کا عا دی بنا کیں

m) ... ..اسی طرح بیشے کر کھانے اور پینے کی ترغیب ویں۔

۳) ... اولا وکومنا کی کا خوگر بنا کمیں کہ وہ اپنے ناخن تر اشیں اور کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں اسپنے ہاتھ دھو کیں۔استنجاء کی تعلیم دیں اور ببیثا ب کرنے کے بعد ٹشو ہیپر استنجال کریں یا پائی ہے دھولیس تا کہ ان کی نماز سے اور اور ان کا لباس تا پاک نہ ہو۔

۵) والدین زم کہے میں بیل ان کوسمجھا ئیں اور اگر وہ کچھ غلطی کر بیٹھیں تو انہیں رسوانہ کریں اگر وہ سرکٹی پراڑے رہیں تو انہیں دسوانہ کریں اگر وہ سرکٹی پراڑے رہیں تو ان سے زیادہ سے زیادہ قبل دن تک بات نہ کریں۔

۲) ۔ پچوں کواؤان کے وقت خاموش رہنے کا تھم دیں اور چوکلمات موؤن کہتا ہے جواباً یہ پچوں کواؤان کے وقت خاموش رہنے کا تھم دیں اور پچر وسیلہ کی دعا پڑھیں ۔ جواباً یہ بھی کہیں پچر وسیلہ کی دعا پڑھیں ۔
 دعا یہ ہے:

اللهم رب هذه الدعومة التامة والصلوة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمود الذي وعدته ''اے اللہ اس ممل دعوت اور قائم رہنے والی نما زکے پروردگار۔حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اورفضیات سے سرفراز فرما اور (شفاعت کے) مقام محمود پرجس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔''

2). .. جب بنج بڑے ہو جائیں (وس سال کے) تو ہر بنج کا مستقل الگ بستر بنائیں اگر بیدنہ کرسکیں تو ہرا کی بستر بنائیں اگر بیدنہ کرسکیں تو ہرا کی بنج کا لحاف ضرورا لگ ہوا ور بہتر بیہ ہے کہ بچوں کا کمرہ جدا ہوا ور بچوں کا کمرہ الگ ہوا وربیرسب کچھ بچوں کے اخلاتی اورصحت کے پیش نظر لا زم کیا گیا ہے۔

۸) . . بچول کواس بات کا عادی بنائمیں کدر ستے میں کوڑا کرکٹ نہ پھینگیں بلکہ جو تکلیف دہ چیز راستے میں موجو و ہوا ہے! ٹھا کرا دھرا دھر پھینک دیں ۔

9) بچوں کو برے دوستول ہے بچا کیں اور راستوں میں جینے ہے ان کومنع کریں۔

۱۰) گر ٔ راسته اور جماعت میں بچوں کوورج ذیل الفاظ سے سلام کریں تا کہ وہ بھی سلام کریں تا کہ وہ بھی سلام کریں تا کہ وہ بھی سلام کریا ہے۔ السلام علیکم و رحمہ الله و بو کاته

اا) ہمیں یوں ہے حسن سلوک کرنے اور ان کو تکلیف نہ وینے کا بچوں کو عادمی بنا تھیں۔

۱۲). بچوں کو اس بات کا عادی بنائیں کہ مہمان کی عزت و تکرهیم کریں اور مہما لوازی کا سامان کو پیش کریں۔

#### (۱۰)....انبياء کي محبت پيدا تيجيے

ا نبیاء و رسل علیہم السلام کی محبت اللہ عزو جل کے قرب کا عظیم ترین ذریعہ ہے۔ واللہ بین کو چاہیے کہ بچوں کے دلول جی انبیاء علیہم السلام کی محبت جما دیں اور انبیاء علیہم السلام کے محبت جما دیں اور انبیاء علیہم السلام کے کمالات 'فضائل اور مراتب بیان کریں اس سے بچوں کے قلوب ان کی محبت سے مرشار ہوں مح۔

### (۱۱) ..... بچہ کے دل میں حضور کی محبت پیدا سیجے

جس کواللہ تعالی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے سرفراز فریادیں اس سے بڑھ کے کرنیک بخت کون ہوسکتا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط ایمان ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے بیردوایت نقل کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریاتے ہیں:

فوالدى نفسى بيده لا يومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. (يخارى: ٥٨/١)

''تہم ہے اس ذات کی جس کے قیفے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وفت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے نز دیک اس کے والداور والدہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجبوب نہ بن جاؤں۔''

و لدین پر لازم ہے کہ نبی کر بھم علی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجبت کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب واحرام واقو قیر کی طرف بھی ہے کے ذبن کو متوجہ کریں 'چنا نچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سائے آئے تو ''صلی اللہ علیہ وسلم' کہنا سکھلا کیں ۔ جب بچہ در ووشریف پڑھنے کی عادت ڈالے گا تواس کی برکت سے محبت خود بخود حاصل ہوجائے گی اور بیآپ ملی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آواب میں ہے ہے اور بچر کی کو اوب میس اللہ علیہ وسلم کے نام کے آواب میں ہے ہے اور بچر کی کو اوب میس سے ہے ابنی اولا دکو تین آ داب سکھا وَ'اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت' ان کے اہل بیٹ کے ساتھ محبت' ان کے اہل بیٹ کے ساتھ محبت اور قرآن کر بھی کی تلاوت۔

اگر والدین رسول الندسلی الله علیه وسلم کی محبت اپنے بچے کے دل جی جاگزین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً مستقبل جی وہ بچہ بہترین سیرت والا مروصالح بن سکتا ہے۔ چنا نچہ بچوں کے سامنے آپ سلی الله علیه وسلم کے کمالات بیان کئے جا کیں تو ان کمالات سے بچوں کے سامنے آپ سلی الله علیه وسلم کے کمالات بین جائے گی اور پجریه کمالات سے بچوں کے داوں میں آپ سلی الله علیه وسلم کی عظمت بینے جائے گی اور پجریه عظمت محبت بین بدل جائے گی۔ جب محبت پیدا ہو جائے تو تا بعداری اور پیروی کی راہ

میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی ۔ لہذا والدین پر لازم ہے کہ بچوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا تذکرہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیچ کے دل میں مزید پختہ کرنے اور اس میں اضافہ کرنے کے لئے حضرات صحابہ کرائم کے بچوں کے بیمان اور ان کے اسلام لانے کے بھیرت افروز واقعات سے انہیں آگاہ کریں کہ وہ کس طرح آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے اور کس طرح آپ پر مرشنے کو تیار رہنے تھے۔ ان کے نزویک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوات گرامی و نیا کی تمام حکوق سے عظیم ترین اور تین تو بین ترین تھی محق کی دات گرامی اللہ علیہ وسلم کی فوات گرامی و نیا کی تمام حکوق سے عظیم ترین اور قیمتی ترین تھی محبوب تھی۔

ہماری صحابیات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بمردی تقی اس و تا اپنے لئے کر بمردی تقی اس وجہ ہے وہ پروانہ واررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو تا اپنے لئے براؤم از سمجھتے تنے۔

اس کی ایک مثال حضرت صغیہ کی اپنے ہیارے بیٹے زبیر کی اچھی تر بیت تھی کہ انہوں نے اپنے مثال حضرت صغیہ کی اپنے ہیادے بیٹے کو دانہوں نے اپنے بیٹے کے ول میں اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کوٹ کر بحر دی تھی چنانچے سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زبیر کی والہا نہ شیفتگی کا انداز واس واقعے سے لگا یا جا سکتا ہے۔

حضورا كرم صلى الله عليه وسهم نے مسكراتے ہوئے فر ما يا اگر واقعہ ايسا ہو جاتا تو تم كيا

کرتے؟ حضرت زبیر نے ہے ساختہ عرض کیا یا رسول القصلی اللہ علیہ وسلم خدا کی تشم میں اہل مکہ سے لڑ مرتا۔

ا کی بیجے کے لئے ضروری ہے کہ وہ جانے کہ جم مصطفی صبی اللہ عدیہ وسلم افضل ارسل ہیں اور اللہ تعدیہ وسلم کی شریعت کا مل ترین ہیں اور اللہ تقدیلی کے محبوب ترین انسان ہیں ۔ آپ صلی القد علیہ وسلم کی شریعت کا مل ترین شریعت ہے نیز رید کہ اللہ تقالی نے ان کے ذریعے لوگوں کو اند جیروں سے روشنی کی طرف تکا لا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسم کی بعث تمام جہانوں کیلئے ہوئے رحمت اور ساری انسانیت پر اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم کی محبت' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوب وآ داب کا معاملہ ان اہم ترین امور میں اطاعت ورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوب وآ داب کا معاملہ ان اہم ترین امور میں سے ہے جن کا تربیت کرنے والے ولدین کو خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے اور والدین کا فریضہ ہے کہ ووان امور کوا ہے بیچے کے نفس میں پوست کردیں۔

### (۱۲) .... بيج كے دل ميں الله كے خوف كا احساس پيدا تيجيے

قر آن کریم اور اسمامی تغییمات تربیت اولا دے معاصے میں مراقبہ خدا وندی ،ور خوف خداوندی کی جانب بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں اور اس پر بہت زور دیتی ہیں تا کہوہ بچها پنی دنیاوآ خرت اور خاندین ومعاشرے کا نفش بخش فر دبن سکیے۔

قر آن تھیم کی بہت ی آیات کریمہ میں ایسے ہی معانی ومطالب کی طرف اشارہ کیا عمیا ہے اللہ تغولی کا ارشاد ہے کہ:

﴿ولقد خلقا الابسان و نعلم ماتو سوس به نفسه و نخن اقرب اليه مين حبل الوريد﴾ (آل.١١)

'' ہم نے انسان کو پید، کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم رگ گردن ہے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں ۔''

ہند ابچوں کواس کی تعلیم دی جائے کہ دل میں جو خطرات و خیالات گزرتے ہیں ان کو بھی القد تعالی جانتا ہے اللہ کا علم انہیں بھی اپنے احاطے میں نئے ہوئے ہے۔ پر ور دگار

عالم فرماتے ہیں:

﴿وهو معكم ابن ما كنتم والله بهما تعملون بصير ﴾ (الحديد:٣) ''جہال كہيں بھى تم ہواللہ تنہار ہے ساتھ ہے اور اللہ تغالى تمہار ہے اعمال وكير ما ہے۔''

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے وسیع علم کی وجہ ہے انسان کے ساتھ ہے وہ چا ہے کہیں پر بھی ہو ہر شے اس کے احاط علم میں ہے۔

عادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی بچے کی تربیت کے لئے ایسے بہت سے خوبصورت طرزوں کاعلم ہوتا ہے جن سے تعلق مع اللہ کی بہترین صورتیں سامنے تی ہیں اور جس ہے وہ بچہ بچپن ہی کی حالت میں بہترین اور پسندیدہ فردین جاتا ہے۔

اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں حضرت علی بن ابی طالب صرف دس سال کی عمر ہیں اللہ تعالی پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے اور اللہ تعالی کی سیح معرفت حاصل کی اور باطل کو پھینگ دیا اور دنیا کے بلند ترین اٹسان ہے۔

کامیاب والدین وی چیں جو ہروقت اور ہر طال بیں بچوں کی تربیت بیں مسلسل گئے رہتے ہیں اور ان بیل خدا تعالی کے خوف کا احساس پیدا کرتے رہتے ہیں اور انقد کے سامنے (ایک دن) جوابدی اور تمام ذمد داریوں کا حساس بیدار کرتے رہتے ہیں۔ والدین بچوں کے ساتھ تذکیر و تعہیم کا اسلوب اختیار کریں، بچوں کو ہمیشہ یا دولاتے رہیں کہ خدا تعالی اس کی محرانی کررہے ہیں اور اس کے تمام اقوال وافعال ہے واقف ہیں۔ اس کے لئے متنوع صور تیں اختیار کی جاستی ہیں۔ مثلاً بچہ بچ یو لے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کے تمام اقوال وافعال ہوتا ہے کو افزائی کریں اور اس پر جواجرو تو اب حاصل ہوتا ہے اس کی ترغیب ویں، جب بچ کو افزائی کریں اور اس پر جواجرو تو اب حاصل ہوتا ہے اس کی ترغیب ویں، جب بچ کو دلا کی کریے و غیرہ میں اکیلا چھوڑیں یا افراد خانہ ہے دور کس جگہ میں تنہا چھوڑیں تو اسے یا و دلا کیں کہ اللہ تعالی اس کی محرانی کررہے ہیں مثلاً یوں کے کہ جھے پیتہ ہے کہ اللہ تعالی تہمیں تمام طالات میں دیکھتا ہے تو اس موقع پر والدین اے تھے کوئی ایا کام حسے وہ (اللہ تعالی ) ناراض ہو تے ہوں تیس کرنا چاہے۔

ترغیب وتر ہیب کے سلسلے میں والدین چاہے تو وہ آیات قرآنیہ جن میں جنت کا وصف یا جہنم کا ذکر ہے بیان کر دیں' کیونکہ قرآئی آیات میں ان کے لئے عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان وافرموجود ہیں۔

### (۱۳)..... بى كوبتايا جائے كەاللەتغالى قر آن پاك مىس فر ما تا ہے

﴿انسما السمومسون الله سادًا ذكر الله وجلت وقلومهم و ادا تليت عليهم آيته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون

(الانغالس)

''بی ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب (ان کے سامنے) للہ تعالی کا ذکر آتا ہے۔ تو ان کے سامنے) للہ تعالی کا ذکر آتا ہے۔ تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آپیتی ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آپیتی ان کے ایمان کو اور زیادہ (مضبوط) کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں۔''

### (۱۴)..... بچوں کوصد نے کی عادت کی ترغیب دیں

ہے کو مال جمع کرنے 'خزانہ اکٹھا کرنے اور اس سے محبت کی تربیت نہ دی جائے۔ البتہ مال میں سے حقوق القداد اکرنے کے بعد پیپوں کو محفوظ کرنے اور جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ اپنی رقم سے پھھ خرج کرے اور پچھ صدقہ بھی کرے اس بارے میں اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

### (1۵) ..... بچوں کوغریبوں سے میل جول رکھنے کی تعلیم ویجیے

 'پس بیا وہ پھپن ہی سے پیدا کریں کہ غریبوں سے نفرت نہ ہو ( ان کی حقارت ول میں نہ ہو ) میہ با تیں بھپن سے پیدا ہول گی تو آسانی ہو گی ، بڑے ہو جانے کے بعد پھر بہت دشواراورمشکل ہے۔

### (١٦).....وعده خلا فی سے بیخے کی ترغیب و بیجیے

اولا دکو وعدہ خلافی کی بری عادت ہے بچاتا چاہیے کیونکہ یدا چھے مسلمان کا شیوہ نہیں کہ وہ وعدہ خلافی کریں بلکہ اچھا مسلمان تو وہی ہے جو وعدہ پورا کر ہے۔ لہذا بچوں میں دوران تعلیم یدعا دت ڈالی جائے کہ جب وہ کس ہے وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ وعدہ خلافی ہے آپس میں چونکہ تفرت پیرا ہوتی ہے اس لئے اس سے شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ وعدہ خلافی ہی ایک طرح کا جموث ہے اور گنا ہوں میں شار ہوتا ہے اس سے تا ہوں میں میں تو اور اپنی اولا دکو بچانا میں دری ہے ۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ:

﴿ فلا تحسبن الله مختلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام ﴾ " پس ايما خيال ته كريس كه الله ايخ رسول سے وعد و خلا فى كر سے گا۔ بے شك الله غلج والا ہے 'بدله لينے والا ہے۔' (پ٣١ 'ابراجيم : ٢٧)

" وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاتمار أخاك ولاتمازحه ولاتعده موعدا فتخلفه"

حضرت این عباس رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ ٹبی کریم صلی لندعلیہ وسلم نے قریا ہے اپنے بھائی ہے جھکڑا نہ کرواور نہاس کا نداق اڑاؤاور نہاس ہے ایباوعدہ کروجس کے تم نے خلاف کرنا ہے ۔'' (تریذی)

حضرت الوجريرة عدوايت م كدرسول الشمل الشعليدوسم في قرماياكه:
" آية المستافق للاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا التمن خان "

" منافق کی تین نشانیال ہیں جب بات کرتا ہے جموث بولنا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا

ہے۔''( بخاری)

# (۱۷) ..... بچے کوایٹار کی تعلیم و پیجیے

ہے کوایٹارکرنے کی بینی دوسروں کوا ہے او پرتر جیج دیے کی تعلیم دی جائے۔ مثلاً ہے کے ہاتھ میں کھانے کی کوئی چیز ٹاٹی وغیرہ ہے تو اسے کہا جائے کہ وہ بید فاٹی اسے پڑوی کے ہیچے کو وے وے جواس کی طرف و کھے رہا ہے۔ جب بیچے سے ایٹار کے اس طرح کے کام دو تین مرتبہ کروائے جا کیں گئے تو وہ خو دبخو دایٹار کرنے کا عادی ہو جائے گا اور ایٹار اس کے مزاج اور طبیعت میں رہے بس جائے گا۔ ایٹار۔ بھائی چارگی اور ہمدروی کے تقیم ترین حقوق میں سے ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ و يوثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ (العشر: ٩) ''اوران كوايتي جانو ل يرمقدم ركمتے بيل خواه ان كوخو دشد يدا حتياج بي ہو\_''

#### (۱۸).....حقیقی مال کا جذبهایثار دیکھئے!

بخاری شریف میں ہے کہ دوعور تیں اپنے اپنے بچیں کو لے جاری تھیں کہ بھیڑیے
نے ان پر حملہ کر دیا اور ایک بنچ کو اٹھ کر لے گیا وہ ایک دوسرے کو کہنے گئیس کہ تیرا بچہ
بھیڑیا لے گیا ہے بات بڑھی تو مقد مہ حضرت داؤڈکی خدمت میں پیش ہوا آپ نے بڑی
کے حق میں فیصلہ فر مایا لیکن حضرت سلیمان نے فر مایا چیری لاؤاس سے بچے کو دوکئو ہے
کر کے ایک ایک کھڑا دونوں کو وے دوچھوٹی پکاراٹھی یا نبی القد علیک السلام ایسا نہ سیجے یہ
بچائی کو دے دیں پس اس بات سے مامتا کی سیجے کیفیت کا پید چل گیا اور اس طرح وہ بچہ
اپنی حقیقی والدہ کے پاس بہنج گیا کیونکہ بڑی پر بچے کو کا نے کا ذرہ بر براثر نہ ہوا بلکہ وہ
جائی حقیقی والدہ کے باس بہنج گیا کیونکہ بڑی پر بچے کو کا نے کا ذرہ بر براثر نہ ہوا بلکہ وہ
جائی حقیقی والدہ کے باس بہنج گیا کیونکہ بڑی پر بچے کو کا نے کا ذرہ بر براثر نہ ہوا بلکہ وہ
جائی حقیقی دالدہ کے باس بہنج گیا کیونکہ بڑی پر بچے کو کا نے کا ذرہ بر براثر نہ ہوا بلکہ وہ

#### (۱۹).....والدين کي قد رکر ناسيکھا ہے

یچ کی بیرعا دت پختہ کی جائے کہ وہ اپنے والدین کی قند رکر ہے اور والدیا والدہ کوان

کے ناموں سے نہ بلائے بلکہ ابوا درا می کہہ کر پکارے' کیونکہ وابدین کو ان کے ناموں سے نہ بلائے بلکہ ابوا درا می کہہ کر پکارے' کیونکہ وابدین کو ان کے بیمعلوم ہوتا ہے پکار نے میں بے او بی کا پہلونمایاں ہوتا ہے ۔قرآن جید کے مطالعے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابرا ہیم نے اپنے والد کو ان کا نام کیکر نہیں پکارا بلکہ میرے ابو کہہ کرمخاطب ہوئے۔

﴿ واذكرو في الكتب ابراهيم انه كان صديقاً نبياً اذ قالا لابيه يابست لم تعبدو مالا يسمع والا يبصر ولا يغني عنك شياء ﴾ (مريم: ٢٠٣١)

''اور کتاب میں ابراہیم کو یا دکرو! بیشک وہ نہایت سے پیٹیبر تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہا سے ابا جان! آپ الی چیزوں کو کیوں پو جتے ہیں جو نہ سیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے پچھکام آسکیں۔''

ہمیں اسلام کے تمام آ داب قرآن مجید سے سکھنے جا ہمیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے اسپنے آپ پرعملاً نا فذکر کے دکھایا۔ جب حضرت عا کشٹے نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے ہارے میں دریا فت کیا گیا تو حضرت عا کشٹے نے کہا:

سکان خلقہ المقر آن .... ''آپ سکی اللہ علیہ وسلم کاخلق قرآن ہے''
آ جکل مغرب زدہ ما ڈرن لوگ ای ابو کی بجائے مما ڈیڈی بابا وغیرہ کے الفاظ یا و
کرواتے ہیں اوراس پر بڑا افخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے دا دا ابواگر بزکی خوب پیروی
کرد ہے ہیں اور بچوں کی زبان پر بھی غلامی کے ترانے جاری کروار ہے ہیں اوران غلام
ذہن کے مالک لوگوں کو دیکھ کرعام موگ حتی کہ بعض بظاہر دیندار بھی اس ترکت ہیں ملوث نظر آتے ہیں بہت بے شری کی بات ہے بچتا بہت ضروری ہے۔

## (۲۰)..... بچول کو قناعت کی تعلیم دیں

تناعت بہت بیاری دولت ہے کہ جس ہے انسان کی زندگی میں تفہراؤ اور سکون آتا ہے ایک مال کو چاہیے کہ وہ خوداس صغت سے متصف ہوا وراپنے بیچے کے اندر بھی بیرجذبہ پیدا کرے کہ اس سے رزق حرام کا دروازہ بند ہو جائے گا اور بیچے خود سا دہ طرز زندگی

کے عا وی ہو جا کیں گے۔

لیکن افسوس! عورت قناعت پسندی جیموژ کرفیشن کی دوژ میں الی بھا گ رہی ہے کہ اس نے شو ہرکو کمائی پرلگا دیا ہے' بچول کی دنیا کے لواز مات کا عادی بنا دیا اورخو دبچوں کی تربیت سے غافل ہوکرمحض اپنی تفریح کوزندگی کا اصل مقصد بنالیا ہے۔

بچوں کو ڈیوں کا دودھ پلانا خودسیر وتفری کرنا اور جدیدتر اش وخراش کے لباس سے خود کو مزین کرکے اپنے آپ کو اسارٹ کہلوانے کے اس شوق نے اس کی اولا د کے سامنے اس کی شخصیت کوشنچ کر دیا ہے اور یہی اثر بچے پر بھی پڑر مہا ہے کیونکہ بچہا ہے اور اس کے اگر دیا ہے۔ اگر دیا ہے۔ گرونکہ بچہا ہے اور میں اگر دیے دعصوصاً اپنی ماں کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھتا ہے۔

زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی دھن اور غلط معیار زندگی نے سب کو بے سکون کر دیا ہے اس صورتحال میں قناعت ہی وہ صفت ہے جواس افر اتفری کوختم کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔اگر دیا کا مال و دولت سمیننے کی بجائے نیکیاں سمیننے میں حریص ہوجا کمیں تو آخرت میں ہے۔اگر دنیا کا مال و دولت سمیننے کی بجائے نیکیاں سمیننے میں حریص ہوجا کمیں تو آخرت میں ہے۔شارانعامات کے حقد ارتھم جا کمیں۔

نیز چونکہ عور تیں بی مال و دولت کی تر یص ہونے کی وجہ سے اپٹے شوہروں کو ترام کی طرف رخ کرنے پر مجبور کرتی ہیں اوران کو دیکھ کر بیچے بھی اپنے مال باپ سے نت تی فرمائٹیں کرتے رہے ہیں اور یول وہ تا دان باپ بھی ان کی بیاتا جائز خواہشات پور ک کرنے کے لئے ترام لا کربچوں کو کھلاتا ہے اور اپنے گئے اور اپنے گھر والول کے لئے دوڑ نے گئ آگے کا سامان کرتا ہے۔

لہذا سب سے پہلے والدین کوخصوصا والدہ کو قناعت پیند بنا چاہئے جتنا رزق مل رہا ہے اس پرمبر وشکر کرنا چاہئے اس سے اولا و پر بھی یمی اثر پڑے گا کہ وہ قناعت پیند بن جائیں مے۔

#### (۲۰) ..... بها دری کی تربیت د پیجئے

والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولا د کی تربیت اس طرح کریں کہ ان کے تمام امور میں بہا دری اورشجاعت کی جھلک نمایاں ہو۔ بیتر بیت پہلے مال سے لے کرین تمیز تک اور اس کے بعد تک ہوگی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی بھی گھر اندا بیانہیں جواس طرف توجہ ویتا ہو بلکہ جب بچہ روئے گئا ہے تو ، اس اے خاموش کرانے کے لئے تمام وس کل استعمال کرتی ہے خواہ اسے کسی چیز ہے ڈرانا پڑے بلکہ بعض اوقات ڈرانے کا عمل دیگر تمام وس کل پر غالب آ جاتا ہے اور ماں بھت ہے کہ وہ اچھا کر رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچہ اس شم کی تربیت پر پروان چڑھے گاتو وہ کمزورڈ رپوک اور بردل ہوگا وہ ہر چیز ہے خوف محسوس کرے گاخی کہ اپنے مائے ہے بھی ڈرجائے گا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابتداء ہی ہے بچوں میں جرات اور بہا دری کی صفت پیدا کرنے کی تاکید فرمائی ہے ۔ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچول کو جسمانی مشق کرانے اور ان کے جسم طاقتور ہونے کی تعالیہ وسلم کا فرمان ہے ۔ آ ہوسلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونے کی تعالیہ وسلم کا فرمان ہے ۔ آ ہونے کی تعالیہ وسلم کا فرمان ہونے کی تعالیہ والیہ کیا کہ دل کے کا فرمان ہونے کی تعالیہ وسلم کا فرمان ہونے کی تعالیہ کی تعالیہ کی تعالیہ کی تعالیہ کو کی تعالیہ کر ان کی تعالیہ کی ت

المومن القوى حيرو واحب الى الله من المومى الضعيف "الله تعالى كے نزديك طاقتورمومن كمزورمومن كى نسبت زيادہ بهتر اور پسديده سے ـــ"

اس مقصد کے لئے عرب خاندان اسلام سے قبل اپنے بچوں کو دوسر ہے قبیلوں سے دوا پلواتے ہے اور سیجھتے ہے کہ بچہ جوان ہو کر طاقتو راور بہا در ہنے گا اور کسی چیز سے خوف محسوس نہیں کر ہے گا ۔ عربوں کے اس فعل کی تقد بی اس ہے بھی ہوتی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے گھر والوں کی اور قبیلہ بنوسعد کے دیہا ہے میں دو درجہ پلوایا حمیا تھا تا کہ آپ بہا دراور طاقتو رہیں ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچین ہیں بہت زیادہ جری و بہادر تھے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں ہیں لکھا ہے کہ بچین ہیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کولات وعزیٰ نام بتوں کی حتم ولا کی گئو آ پ نے فتم ولا نے والے ہے فر مایا: مجھ سے ان وولوں کے نام کے ذریعے کی چیز سے چیز کا مطالبہ نہ کرو۔ اس لئے کہ جتن بغض مجھے ان دونوں سے ہے اتنا بغض اور کسی چیز سے نہیں ۔ بالغ ہونے ہے قبل بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہیں شریک ہو چکے تھے چنانچہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فجار نامی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچاؤں کو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فجار نامی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچاؤں کو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فجار نامی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچاؤں کو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فجار نامی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچاؤں کو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فجار نامی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچاؤں کو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فجار نامی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچاؤں کو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فجار نامی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچاؤں کو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فجار نامی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھا دیں کو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فجار نامی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فجار نامی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہو سیکھا کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فجار نامی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ کیں کتابوں میں کتابوں میں

#### (۲۲).....والد كاخوف د لا يئے

ماں كا قرض ہے كہ وہ اولا دكو والدكا رعب ولائة تاكداگر اولا ديش ہے كوئى بچہ نگ غلطى كر ہے تو اس كے دل ش باپ كى جيبت ہو، والدكو چاہيے كہ وہ اولا وكو ڈرانے كے لئے ويوار پركوڑ النكائے ركھے۔ نبى اكرم صلى الله عليہ وسم كا قرمان ہے: "علقو السوط فى البحداد و ذكرو هم بالله"

' ' د یوار پر کوژ الٹکا دیا کرواورانہیں اللہ کی یا د دلا یا کرو''

لیکن کوڑا صرف خوف ولائے کے لئے ہوتا جا ہے ، مال پر لازم ہے کہ جب بچہ نافر مانی کرے ، تو مجمعی بھی اپنی بے بسی اور نرمی کا اظہار نہ کرے ۔ کیونکہ یہ چیز نے کو بگاڑتی ہے۔

### ( ۲۳ ) .....اسلامی معلومات والالٹریچر فراہم سیجئے

فحش فلم بنی 'ریڈیو' ٹی وی کے پروگراموں سے بیچے کو دور رکھنا ضروری ہے کیونکہ اخلاق وتر بیت کوخراب کرنے والی بہی چیزیں جیں جن کو پم ترتی کیا چا بی سے جیں اس اطلاق وتر بیت کوخراب کرنے والی بہی چیزیں جیں جن کو پم ترتی کیا چا بی سے جیں اور طرح فحش لٹریچر کے بجائے اصلاحی وتقییری مگر دلچیپ مطالعے کا عادی بنایا جائے اور سیرت وتاریخ کی کتا ہیں مطالعے کے لئے قراہم کی جا کیں۔

### (۲۴) ..... بچول کے وعدول کو پورا کیجئے

جب بھی والدین یا بچوں کی تربیت کرنیوالے لوگ بچوں کی حوصلدا فزائی کیلئے ان سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو بچے کی تو تع ہوتی ہے کہ وہ اپنے وعدہ پڑمل کریں اس صورت میں اگر والدین اپنے وعدہ پڑمل کریں اٹر عالم ہاتا ہے اور پھروالدین سے بچے کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور پھروہ ان کی بات کی طرف کوئی توجہیں کرے گا۔

یجوں ہے کوئی وعدہ کرونو اسے ضروری طور پر پورا کرو کیونکہ بچینتہیں اپنا رہنما تصور کرتا ہے۔

### (۲۵)..... بچوں کو ہزرگوں کے قصے سناتے رہا سیجئے

نچ قصے کہا نیوں میں بہت دلچیں لیتے ہیں انہیں نصیحت آموز کہا نیاں سائے' نہیوں اور ہزرگوں کے قصے کہا نیاں سائے ' نہیوں اور ہزرگوں کے قصے بتائے ۔ خصوصاً رات کو گھر کے بچوں کو جمع کر سیجے اور انہیں تفریک کے طور پر پاکیزہ اورا چھے تھے سائے ساتے وقت بچوں سے سوال بھی کرتے رہے تاکہ وہ غور سے سنتے رہیں اور آپ کا مقصد بھی پورا ہوتا جائے۔

### (٢٦) ....ا چھے کام پر بچوں کی تعریف سیجئے

مال کی تعوزی کی توجہ بچے کو ایک کا میاب اٹ ن بنا و ہے گی۔ مال کی عدم تو جہی اس معاشرے میں شھوکروں کا سبب بھی بن سکتی ہے بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب اجھے کا م پر ان کی تعریف ہوتی ہے تو ان کے اندر مزید کا م کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو مزید تازگی ملتی ہے۔ نیز اگر وہ کوئی نیکی کرے اور اس پر اس کی تعریف ہوتو اس میں مزید نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لبذا جب بھی بچے کوئی اچھ کا م کرے یا خوش اخلاق ہے یا نماز کی پابندی کرے وقر آن کی تلاوت کا اہتمام کرے یا کوئی ویلی کام کرے دی کام کرے تو نیک کی تعریف کریں اس کوشا ہاش ویں بلکہ کوئی چھوٹا سا تحفہ بھی اس کو ویس تا کہ اس کی ہمت افزائی ہواور دو بارہ ایسا کام کرنے کا حوصلہ بیدا ہو۔

حضرت ا ہام حسنؓ اور حضرت ا ہام حسینؓ کے درمیان خوشخطی کا مقابلہ ہوتا تھا اور پھریہ دونوں حضرات ہارگا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کرا پناوہ خط دکھا تے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افز ائی فریا تے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت امام حسن اورامام حسین نے تختیوں پر خط لکھے وونوں شنرا دے اپنے اپنے خط کا فیصلہ کر انے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی نانا جان فیصلہ کر و یں کہ کس کا خط اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنس کر فر ما یا علیٰ کے پاس جاؤ' جب وونوں شنرا و ے حضرت علیٰ کے پاس مجھے تو حضرت علیٰ نے باس مجھے تو حضرت علیٰ نے باس مجھوا جب وائی ہا ہے میرے بینوا تنہ دے خط کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔ اگر فیصلہ کروانا ہے تو اپنی ماں کے پاس جاؤ کھ

شہزاد ہے حضرت فاطمۃ انز ہڑا کے پاس گئے اور عرض کی اماں جان ہم آپ ہے یہ فیصلہ کروانے آئے ہیں کہ ہم میں سے خط کس کا اچھا ہے؟ حضرت سیدہ زہراً نے فرمایہ بھی تنہ را فیصلہ کئے ویتی ہوں آپ کے پاس سات موتی تنے فرمایہ جس کی شختی پر چ رموتی تر پر ایں اس کا خط اچھا ہوگا۔ پھر حضرت سیدہ نے موتی او پراچھال ویئے تو القد تعالی کے تکم ہے جبرائیل نے ساتویں موتی کو آو دھا آو دھا کرویا اس طرح وونوں شنرا ووں کی تختیوں پر برابر موتی گرے۔

حضرت ا ما مغز الي كيميائے سعاوت ميں فر ماتے ہيں:

'' جب بچیا جھا کام کرے اور خوش اخلاق ہے تو اس کی تعریف کریں اور اس کو ایس چیز دیں جس سے اس کا در خوش ہوا ور اگر ماں بچے کو کوئی برا کام کرتے د کھیے لے تو اسے چاہیے کہ اس کو تنہائی میں سمجھائے اور بتائے کہ سے کام برا ہے' اسٹھے اور نیک بچے ایس کام نہیں کرتے ۔ ( کیمیائے سعادت: ۲۷۷)

#### ( ۲۷)..... بچوں کوخوش ر کھئے

حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشا دقر ہایا.

ان في البجسة دارايقال لها دار الفرح لا يدخلها الا من فرح الاطفال (كترل العرل)

'' جنت میں ایک گھر ہے جسے دار اغرح (خوشیو کا گھر) کہا جاتا ہے اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جوا بیۓ بچوں کوخوش رکھتے ہیں ۔''

اس حدیث میں رسول الد سلی الله علیہ وسلم نے اپنے بچوں کوخوش رکھنے پر جنت کی بٹارت سنائی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ بچوں کوخوش رکھنا اللہ کی رضا مندی کا سبب ہے۔ بچوں کوخوش رکھنا اللہ کی رضا مندی کا سبب ہے۔ بچوں کوخوش رکھنے کئی طریقے ہیں مثلاً بچوں کے ساتھ بھی بھار ان کے کھیل ہیں شریک ہوتا وان کی جا رُنتھی خواہشات کو پورا کرنا' اس کے ساتھ الجھے اخلاق اور خندہ ہیں نی جا رُنتھی خواہشات کو پورا کرنا' اس کے ساتھ الجھے اخلاق اور خندہ ہیں نی سے جیش آنا' انہیں بھی بھی رکوئی ایسا لطیفہ سنانا جس سے وہ خوش ہوکر ہے اختیار ہنس پڑیں لیکن اس میں خیال رہے کہ اس میں جھوٹ نہ ہواور اس سے کسی کی تو جین بھی

مقصود نہ ہواور نہ ہی اس میں فیبت کا کوئی پہلو ہو۔ بیسے صدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک پوڑھی عورت نے حضور اکرم صلی النہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ میرے لئے وعافر ہا کمیں کہ میں جنت میں جاؤں تو حضور صلی النہ علیہ وسلم نے فر ما یا جنت میں تو بڑھیا نہیں جائے ہوئے میں تو بڑھیا نہیں جائے ہاں پروہ رونے گی تو آپ صلی النہ علیہ وسلم نے تبہم فر ماتے ہوئے ارشا وفر ما یا کہ جنت میں واخل کرنے سے پہلے اللہ تعالی سب مسلمان مردوعورت کو دوبارہ جوان برا میں این کہ جنت میں واخل کی جائے گا کہ بین کروہ خوش ہوگئی۔

و کیھے اس مزاح میں نہ جموت ہے نہ کسی پر چوٹ اور غیبت اگر اس طرز پر آپ بھی اپنے بچوں سے مزاح کر ہیں تو بہت اچھی بات ہے کیکن ایک بات کا خیال رکھے کہ موقع محل و کی کر مزاح کر ہیں تا کہ آپ کا وقار برقر اررہے ور نہ ذیا دہ مزاح نقصان دہ ہوسکتا ہے اس لئے مناسب موقع پر اور بھی بھار ہی مزاح کیا کر ہیں ور بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیے کہ وہ خوش اخلاق اور خوش مزاح ہوں ان کے چبرے پر ہر حال میں مسکرا ہٹ تی ہوئی ہواس لئے کہ مسلمان کی شان ہی ہے کہ چاہے گئتی ہی پر بیٹا نیاں ہوں مسکرا ہٹ تی ہوئی ہواس لئے کہ مسلمان کی شان ہی ہے کہ چاہے گئتی ہی پر بیٹا نیاں ہوں مسلمان کو تمام اتوام عالم مسلمان کو تمام اتوام عالم مسلمان گراہ میں بھی وہ ماہتے پرشکن نہیں آئے ویتا اور یہی عادت مسلمان کو تمام اتوام عالم میں بھی اور ماتھ پرشکن نہیں آئے ویتا اور یہی عادت مسلمان کو تمام اتوام عالم میں انتہاز پخشتی ہیں۔

اس کئے کہا ہے بچوں کوخوش رکھے اور اس پرانند سے اجرکی امید رکھے املہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیوں کے گھر کی خوشخری منا دی ہے ان سے بڑھ کر سچے کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کواس پڑ مل کرنے کی تو نیق عطا فر مائے۔

#### (۲۸).....اولا دکوونت کی قدرکرنے کی ترغیب دیجئے

اگر وفت سے کما حقہ فا کدہ حاصل نہ کیا جائے تو انجام خطرناک ہوسکتا ہے خاص کر بچہ
جب اوقات ضا کع کرنے کی عادت کے ساتھونشو ونما پائے اور وفت سے کام نہ بینے کے
ساتھ پر وان چڑھے تو معامد زیادہ محمبیر ہوسکتا ہے قراغت سے بہت ساری آ فات جنم
لیتی ہیں اور بیکاری سے ہزاروں قباحتیں پیدا ہوتی ہیں لہذا اگر عمل اور وفت سے کام لیٹا

زندگی کی علامت ہے تو پھر ہے کا رر ہناموت کے متر ادف ہے اور ہے کا رلوگ مردوں کی اند ہیں وقت کو ضائع کرنے والے لوگوں کا انجام انہائی ، ہلا کت اور ناکا می کے سوا پھی ہیں ہوتا اس لئے اللہ تو انبان کو ہے کا روقت ضائع کرنے کے لئے نہیں پیدا فر مایا بلکہ دونوں جہانوں کی کا میا بی کیلئے وقت سے کام لینے کیلئے پیدا کیا ہے اس لئے کہ قیامت کے دن انبان کی عمر کے متعلق اس سے یو چھا جائے گا کہ عمر کو کس معرف میں فرچ کیا ؟ اللہ تعالی نے انبان کو ہے کا رتو پیدا نہیں کیا۔ قر مان الی ہے:

﴿ الحسبتم الما خلقنكم عبثا و الكم الينا لا ترجعون

(المومنون ۱۱۵)

" إن تو تب تم نے بیر خیال کی تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی مہمل پیدا کر دیا اور بیر کہ تم مارے کا سے بیاد کر دیا اور بیر کہ تم مارے یا سنجیں لائے جاؤ گے۔"

وقت کوکار آمدینائے کے متعلق حضرت امام شافعتی کا بیتول انتہائی اہم ہے۔ اذلیم تشغل نفسک بالحق شغلتک بالباطل '' یعنی اگرتم اپنے نئس کوخق اور درست کا م میں نہیں لگاؤ کے تو وہ تہمیں باطل اور بے کاری میں لگا دے گا۔''

انکار و خیالات اس طرح خراب ہو جاتے ہیں کہ پھر کام میں مشغول ہو کر بھی ان سے انکار و خیالات اس طرح خراب ہو جاتے ہیں کہ پھر کام میں مشغول ہو کر بھی ان سے چھٹکارانہیں پاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کوتو کیا کسی بڑے کو بھی فراغت و بیکاری میسر ہوتو پر بیٹانی کے شیاطین اس پر حملہ آور ہونے میں ویر نہیں لگاتے۔ تو اس حالت میں تربیت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ بچے کو کسی ایسے کام میں مشغول کرے جواس کے پورے وقت کو مصروف کر دے اور خط خیالات وافکار کواس کے ذہن سے نکاں کر پھینک دے۔ دونت کو مصروف کر دے اور خط خیالات وافکار کواس کے ذہن سے نکاں کر پھینک دے۔ دونت کو مصروف کر دے اور خط خیالات وافکار کواس کے ذہن سے نکاں کر پھینک دے۔ دونت کو مصروف کر دے اور خط خیالات وافکار کواس کے ذہن سے نکاں کر پھینک دے۔ ناصور تک نہیں ہوتے ہیں تو کسی ذہنی خیالات کے اعتبار خطر ناک تربین کھات میں ہوتے ہیں تو ذہنی خیالات کے اعتبار خطر ناک تربین کھات میں ہوتے ہیں۔''

میں وجہ ہے کدا کر بچہ سارا وفت برکار گزار تا ہے اور تربیت کرنے والے اس کے ذہنی

خیالات کی گرانی بھی نہیں کرتے ہیں تو بلاشہ وہ پچے شکوک وشبہات اور وساوس وافکار کی زنجیر میں ہری طرح جکڑ جاتا ہے جو ساری زندگی پریشان رہتا ہے اس وجہ سے مربی پر لازم ہے کہ وہ فراغت کے اوبام وافکار سے بچے کی بجر پور تھا نامت کرے اور وقت کی ابھیت اور قدر وقیمت کواس کے دل وو ماغ میں بنھانے کی ہر ممکن کوشش کرے چنا نچے روز مرہ و کے امور میں معروف رکھنے کے ساتھ ساتھ ذہنی و بدنی تفریخ کیلئے مناسب سامان بھی مہا کرے اور فس کی شرار تو ل سے بچے کو محفوظ کرنے کی بھی حتی انوسے کوشش کرے۔ اس مہا کرے اور نفس کی شرار تو ل سے بچے کو محفوظ کرنے کی بھی حتی انوسے کوشش کرے۔ اس مہا کہ جب بچہ پورے وقت کا موں میں مصروف ہوگا تو فراغت و برکاری کے غلط اثر ات

سیدنا حضرت عمر کے بارے میں مروی ہے: وہ فر مایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی مختص سے ملاقات کروں اور وہ جھے اچھا گئے تو اس سے پوچھتا ہوں اس کا کوئی مشغلہ بھی ہے؟ اگر جھے پید چل جاتا ہے کہ وہ بیکا رہے تو وہ میری نظروں سے گرجاتا ہے۔

یہ وجہ ہے کہ حضور صلی ائتدعلیہ وسلم نے وقت کی اہمیت اور ضرورت اور بے قدری کی مما نعت کی طرف ان الفاظ ہے ارشاد فر مایا ہے:

ان السبحة والفراغة نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس " (سنن داري: ٢٩٧)

'' صحت اور فراغت لنمت الہی میں ہے دونعتیں ایس کہ بہت سے لوگ وقت اور صحت کے متعلق خسار ہے میں واقع میں ۔''

لینی بہت ہے لوگ وقت وفراغت کی تعت ہے کا منہیں لیتے بلکہ اس کو ضائع کر کے آخرت کے عظیم فوائد سے محروم ہوتے ہیں۔

حضرات صحابہ کرام مسلماء اور تا جین وقت کی حفاظت کے متعلق انتہائی حریص تھے۔ چنانچ مشہور تابعی حضرت حسن بھریؒ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شاگر دوں سے اور وقت کے علماء سے قرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرات صحابہ کرام گودیکھا کہ وہ وقت کی اتنی حفاظت کرتے تھے جتنی تم اپنے ونا نیروورا ہم کی حفاظت نہیں کرتے۔

و قت کو کام میں لگا کر آخرت کیلئے تو شہ تیار کروننس برستی جھوڑ' ای طرح و قت ہے

مجر پور فائدہ ٹھانے اور ایک ایک لیے کو فنیمت جانے کے متعلق حضرت علامہ این جوزی اپنی مشہور کتاب ' الفتہ الکبد فی نصیحۃ الولد' میں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ' بیارے بیٹے افتہ کرتا ہیوں پر نا دم ہو جاد ' بیارے بیٹے این این این کی شرار توں ہے آگاہ ہو جاد سابقہ کوتا ہیوں پر نا دم ہو جاد ' اللہ کے کامل بندوں کے سامنے رہا کرو جب تک وقت میں گنجائش ہوا پنے نفس کی تر شاخ کومو کھنے ہے پہلے درست کرنے کی سعی کرو ضائع شدہ لمحات کو یا دکرو' عبرت حاصل کرنے کیلئے اتنا بھی کافی ہے جس ہے ستی کی لذت ختم ہوگی اور فضائل کے مراتب میں کی محسوس کرو گئے۔''

والدین کو جا ہے کہ بچ کو یہ سمجھائے کہ وقت انسان کا قیمی ترین اٹا شہ ہے اور تمام چیزوں سے معزز ہے گر جلدی ختم ہونے والا ہے اور جب ہاتھ سے نکل جائے تو دو ہارہ اسے ہاتھ میں لا ناممکن نہیں ہے۔ ای وجہ سے کسی دانشور کا قول ہے کہ '' وقت تکوار کی طرح ہے اگرا ہے نہیں کا ٹو گے تو وہ تمہیں کا ٹ دے گا۔''

#### (۲۹)..... بچون کورعب میں رکھیئے

ماں کو چاہیے کہ تعلیم وتر بیت کے میدان ہیں بچوں کو پوری پوری محبت وشفقت و سے گر جب کہیں سخت رو یے کی ضرورت پڑے وہاں حسب ضرورت ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سے کیونکہ بچوں کو بالکل ہی ڈھیل و سے کر بالکل ہے دگا م نہیں چھوڑنا چاہیے 'بیر محبت وشفقت نہیں کہ بچے کو غلط حرکتیں کرتے و کچھ کر بھی اس سے ندروکا جائے جہاں ڈانٹ کی ضرورت پڑے وہاں چیٹم پوٹی اختیار کی جائے کیونکہ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے بہی غلط حرکتیں آ ہت۔ آ ہت۔ آ ہت۔ آ ہت۔ آ ہت۔ کی عاوتوں ہیں تبدیل ہو جاتی ہیں کہ خود حضور صلی اللہ عدیہ وسلم نے اوالا و کو تنجیہ کرنے کا تھم بھی ویا ہے۔

حضرت معاذ بن جبل فر ، تے ہیں کہ جھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وس بالوں کی وصیت فرمائی ہیں ان میں سے آخری دو ہاتیں ہے ہیں ۔

ولاترفع عنهم عصاك ادبا و اخفهم في الله

'' تنبیہ کے واسطےان پر ہے لکڑی (عصا) نہ ہٹا نااوراللہ تعالی ہے ڈراتے رہنا۔''

نیز اس معامے میں ایک مقولہ ہے کہ انسان کواپی اولا دکی تربیت کا طریقہ شیرنی ہے سیکھنا چا ہے کہ وہ اپنے بچوں کواعلی ہتھرااوران کے شایان شان کھلاتی ہے لیکن جہاں بھی وہ اپنے مرجے و مقام ہے ہنے لگتے ہیں یعنی کسی ایسے کھانے پر مند مارتے ہیں جوشیر کے بچوں کے مناسب نہیں تو ان کو ایسی غضبناک نگا ہوں ہے گھورتی ہے کہ وہ وہ بارہ اس کی طرف نہیں بلنتے۔

بعض اوقات بچکس کے گھر جاکر غلط حرکتیں شروع کر دیتے ہیں یا بعض اوقات بڑوں سے بدتمیزی کرڈالتے ہیں' بعض اوقات کس کے گھر جا کر کھانے پینے ہیں ندید ہے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ما نمیں بھی ان کوان یا توں پر حنبیہ نہیں کرتیں' بلکہ بعض غلط حرکتوں پر تو خودمسکرامسکراکران کے حوصلے بڑھاتی ہیں۔

ای طرح بعض گھرانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر باب کی بات پر بیجے کو سرزنش کر ہے تو ماں اس کی حمایت کرنا شروع کرویت ہے یہی عمل اکثر بیچے کے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔الیکی بہت ہے وہ کا کو پریشان ہوتے دیکھا جاتا ہے۔ کیونکہ باپ کا رعب اور باپ کی ماریھی بیچے کوسد ھارنے کیلئے ضروری ہے حضرت لقمان عدیہ السلام کا ارشاد ہے کہ

> ضرب الوالد للولد كمطر السماء للزرع " باپ كا اوب كى تعليم كيلئے اولا وكو مار ناكھيتى كيئے بارش كى مثل ہے۔"

#### (۳۰)....خود داری اورخود اعتادی پیدا کیجئے

بے کے اندرائی ذات کی اہمیت کا احساس بھی ہونا چاہیے ماں کو چاہی کہ اس گھر میں بے کے اندرخوداعماوی کا احساس پیدا کرے۔اس کو بیا حساس دلائے کہ اس گھر میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کو بیا احساس دلائے کہ وہ بہت یکھ کرسکتا ہے۔ نیز اس کو بیا اس کی بہت اہمی دلائے کہ وہ بہت یکھ کرسکتا ہے۔ نیز اس کو بیا احساس دلائے کہ وہ بہت یکھ کرسکتا ہے۔ نیز اس کو بیا احساس کے بیادی میں بیا ہے اگر وہ مسکرا کرخود احساس کے دفت شریا نانہیں جا ہے اگر وہ مسکرا کرخود احساس کے دفت شریا تا نہیں جا ہے اگر وہ مسکرا کرخود احساس کے دفت شریا تا نہیں جا ہے اگر وہ مسکرا کرخود سے اور کی ہے کہ کہ کہ اس اس سے محبت کریں گے۔

نیز اس کو بیاحس سبھی ولائے کہ وہ وہ دنیا میں بے مقاصد نہیں بھیجا گیا 'کیا خبر ابتد تع لی نے اس کوکسی عظیم الشان کام کیلئے پیدا کیا ہو۔ کیونکہ اگر بچوں کے اندرخود اعتادی پیدا نہ ہوتو ان کی شخصیت کرور اور سنے ہو جائے گی۔ اس طرح وہ کوئی کام سرانبی م تبیل دے سکتے بلکہ خود ان کی ذات ہی دوسرول کیلئے وہ ل بن جائے گی۔ اس طرح اگر ہال حالات بہتر نہ ہوں تو اس کا احساس بھی بیچے کے اندر نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ بلکہ بچوں کو اس معاطے میں بھی خوش کن سوچ دیں کہ ہمارے بزرگان دین تو خود غربت افلاس کو پند فرمایا کرتے تھے اور دنیا کی دولت سے دور بھا گتے تھے اور پھر بھی اللہ تعالی نے ان کو است برح مقد مول پر فرکہ کیا کہ وہ دنیا سے دور بھا گتے تھے اور دنیا ان کے در کی سوالی مقلی اللہ تعالی نے دنیا کو ان کے در کی سوالی بنا دیا۔

بچے کے دل میں دنیا ہے بے رنبتی پیدا کی جائے' نیز جنت کی نعمتوں کا خوب اس کے سامنے نقشہ کھینچا جائے کہ اصل زندگی اور نعمتیں آخرت کی ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی نعمت نہیں تو اس میں محرومی کی کوئی ہات نہیں ۔

ا نشاءا متدتع کی بچے کے اندریفین محکم اورالتد تعالی کی ذات پرسچا تو کل پیدا ہو گا تو وہ دنیا میں کا میاب ترین انس ن بن جائے گا۔

ایک مرتبہ حضرت عمر گا مدینے کے کسی راستے پر سے گز رہوا وہاں بچے کھیل رہے تھے،
ان بچوں میں حضرت عبد لقد بن زبیر بھی تھے آپ بھی چھوٹے بتھے اور ان بچول کے ساتھ کھیل رہے تھے حضرت عمر گود کھے کر ہاتی کھیل رہے تھے حضرت عمر گود کھے کر ہاتی بنج بھاگ کھڑے ہوئے لیکن حضرت عبدالقد بن زبیر "وہال کھڑ ہے رہے حضرت عمر ان کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہتم دو سرے بچول کے ساتھ کیوں نہیں بھاگے؟ انہوں نے کہا کہ میں بھر منہیں ہول جو آپ کود کھے کر بھاگ کھڑا ہوتا اور نہ بی داستہ کشادہ کرتا۔

سبحان اللہ! ہورے ہزرگان وین اپنے بچوں کے اندرکیسی جرات پیدا کرتے تھے ای لئے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے اندر ہے احساس کمتری اور بلاموقع شرم و حیاء جیسی ما دنوں کوختم کر دیے کہ بیسب''شرمندگ'' کی شکلیں ہیں۔

شرمندگی نام ہی دوسروں کی ملاقات ہے بھا گئے اوران سے کنارہ کٹی اختیار کرنے کا ہے۔ اس لئے سمجھدار ہاؤں کو چاہیے کہ اپنے بچول کو دوسرول کے ساتھ ڈیل کرنا سکھ ٹیس کرنا سکھ ٹیس کرنا سکھ ٹیس کرنا سکھ ٹیس کے بیانہیں ہوتے بلکہ بنائے جاتے ہیں

اس کئے بیچے کی سیجے نشو ونما کا خاص خیال رکھا جائے اور بیچے کوعدم اعمّا د اور عدم تحفظ کا شکار نہ ہونے دیں کہالی شخصیت سنج ہو جاتی ہے اور بیچے متو از ن تعلقات برقر ارئیس رکھ پاتے۔

جب بچے بچھدار ہو جائے تو اسے عملی طور پر دوسروں کے ساتھ اٹھنے جیٹنے اور ڈیل کرنے اورمیل جول رکھنے کا موقع دینا جا ہے۔ علاء کی محفلوں اور بردوں کی مجلسوں میں بھی جیٹنے کا اس کوموقع دینا جا ہے تا کہ اس کے اندر دانائی پیدا ہواورسو جھے یو جھے بردے۔

### (٣١) ..... بيچ كو كالل اورست نه بنايئ

مومن غفلت اور لا ابالی پن سے پاک ہوتا ہے کیونکہ جولوگ غفلت ہرتے ہیں اور ستی وکا ہلی کے عادی ہوتے ہیں وہ ظاہری و باطنی کما لات سے محروم رہ جاتے ہیں۔
لہذا مال اگر سے چاہتی ہے کہ اس کی آئکھوں کا تاراد بنی اور دینوی دولتوں سے ظاہری و باطنی کما لات سے مالا مال ہوتو اسے چاہیے کہ اس کو ہرگز کا بل اور ست نہ بننے دے کہ اس کے متعلق قرآن یا کہ بیں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ ولا تكن من الغفلين ﴾ (اعراف: ٢٠٥) "اورعا فكول ش شهوتا-"

نیز احادیت مبارکہ سے بھی ٹابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدوعا فر ما یا کرتے تھے:

اللهم انی اعو ذبک من الکسل و الهوم
"اللهم انی اعو ذبک من الکسل و الهوم
"اللهم انی اور عین کی والے بڑھا ہے سے تیری پناہ ما نتا ہوں"
پنانچ خفلت مومن کوزیب نبیل ویتی مومن ڈ مدداراوراعتدال پیند ہوتا ہے اس لئے
ماں شروع ہی سے بچے کے اندراحہ س ڈ مدداری پیدا کرے۔
حضرت عمر فاروق قرماتے ہیں:

'' میں ایسے آ دمی کو دیکھنا پہندنہیں کرتا جوتو دنیا کے کام میں لگا ہوا در نہ بی آخرت کے کام میں لگا ہو۔ بلکہ برکا راپنا وقت ضائع کرے۔'' لہذا ماں کو چاہیے کہ بچپن سے ہی بچے کومستعد' چست اور چاق و چو بند بنائے نیز اس کے سات اور چاق و چو بند بنائے نیز اس کے سامنے سنتی کی ندمت بیان کرتی رہے۔حضورا کرم صلی انتدعلیہ وسلم کا ارشاو ہے:
'' الیکی چیز وں کے حریص بنو جوتہ ہیں فائدہ پہنچانے والی ہوں اور انقد تق لی سے مدو ما تکتے رجواور عا چزو کا لمل اور ست نہ بنؤ'۔

#### (٣٢).....رحيما نه برتا وُسكها ييخ

بچہ کو لا زمی طور پر بیہ سکھا تا چاہئے کہ وہ اپنے دوسوتوں اور ساتھیوں کے ساتھ لطف و رحم' شاکنگی' محبت و الفت اور انوت کا سلوک رکھے اور بیہ یقین رکھے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت مہر بان ہے۔ اور اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جواللہ کے بندوں پر شفقت کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا فریان ہے۔

الوحمون يرحمهم الرحمل ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء (سنن الي داور)

''جولوگ رحم کرتے ہیں رحمٰن ان پر رحم کر<del>نا</del> ہے۔ زیبن والوں پر رحم کرو**آ** سان والاتم پر رحم کر ہےگا۔''

پہلے تو والدین کوخو درجیم ،شفیق اور احجما برتا ؤ کرنے والا ہوتا ضروری ہے ان کو دیکھے کر بچہخو دیخو درجیم ،شفیق بن جائے گا۔

#### (۳۳) ..... پڑوس سے نیک سلوک کی ترغیب دیجیے

جن ا چھے آ داب کی تعلیم دینا والدین کا فرض ہے ان پس سے ایک بیہ بھی ہے کہ مسائے کوکوئی تکلیف نہ دی جانے بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بمسائے کے ساتھ زمی کرنے احسان سے پیش آنے بیاری پس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمسائے کے ساتھ زمی کرنے احسان سے پیش آنے کی بیاری پس اس کی عیادت کرنے اور سلام کہنے اور اس کے جنازے پس شریک ہونے کی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریان ہے:

حق المسلم على المسلم خمس رد السلام و عيادة المريض

واتباع الجنائز واجابة الدعوة وتشميت العاطس

'' ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا' نیار کی عیادت کرنا' جنازے بیں ساتھ جانا' دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔''

#### ( ١٣٧ ) ..... بِمقصد كا موں كوچھوڑ ناسكھا ہے

یے کو یہ بات سکھائی جائے کہ جن کا مول ہے اس کا واسطہ نہیں ان ہیں مدا خلت نہ کر ہے۔ جب والدین بات کررہے ہوں تو ان کی بات نہ ٹو کئی غیر ضروری اور فحش کلام ہے احتر از کر ہے کھن طعن اور گائی گلوچ ہے بچ نفسول اور بے ہودہ گفتگو ہے جس قدر ہو سکے دوررہے اس کے مقابلے ہیں بیچ کواچی اور اعلی گفتگو کی تعلیم دی جائے۔ حضرت ابو ہر پر ٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا:

من حسن اصلام الموء تر کہ مالا یعنیه (المتومذی)

"" وی کے اسلام کی خو بی ہے ہے کہ وہ ہراس چیز کوچھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق شد ہو۔"

حضرت ابن مسعودٌ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله طیہ وسم نے فر مایا: ((لیس المعومن بالطعان والا باللعان و لا الفاحش و لا البذی)) ''مومن کسی پرطعن کرنے والائیس ہوتا اور نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے اور نہ فش موہ اور نہ بے جودہ بکواس کرتا ہے۔''

#### (۳۵)..... ناک صاف کرنے کی تربیت و پیچیے

والدہ بنچ کوناک صاف کرنے کا طریقہ بتائے اورائے ہمیشہ ناک صاف رکھنے کی تعلیم دے۔ بچدا ہی جیب میں رومال رکھے اورائے ناک صاف کرنے کیسے استعال کرے۔ اگر شو پیپر ہوتو ناک صاف کرنے کے بعدا ہے ردی کی ٹوکری میں بھیکئے بنچ کو ان عادات پر پختہ کیا جائے اور بنچ کولوگوں کے سامنے ناک میں انگلی ڈال کر کھیلنے سے روکا جائے کیونکہ یہ ایک بری عادت ہے نیز ناک صاف کرنے کیلئے ہمیشہ بایاں ہاتھ

استنعال کرنے کی تعلیم دی جائے۔

## (٣٦).....گرمیں رہنے کی عادت ڈالی جائے

چھوٹے بچوں کو ماں یا ہا ہے ساتھ گھر سے ہہر جانے کی عاوت نہ ڈالی جائے۔
خصوصاً ہا ہہ کے ساتھ اسے باہر جانے سے روکا جائے اور گھر میں رہنے کی عادت ڈالی
جائے لیکن بچے کو بھی بھی باپ کے ہمراہ مجد ضرور بھیجا جائے۔ بالکل ابتدائی عمر میں بچے کا
ہمیشہ باپ کی گوو سے چٹا رہنا خاصا پریٹان کن ہوتا ہے لہذا اس طرح کی عادت سے
پر ہیز بہتر ہے۔ البتہ جو بچہ بچھدار ہو جائے تو اسے باپ بڑے بھائی یاکسی دوسرے عزیز
کے ساتھ ہی گھر سے نکھنا چاہیے ور نہ وہ کی خطرے کا شکار ہوسکتا ہے۔

#### (۳۷)..... بردوں کا ادب کرنا سکھا ہے

بچکوا پنے سے بڑے کی عزت اوراحترام کرنے کی تعلیم دی جائے وہ اپنے والدین یاا پنے بڑے کے آگے نہ چیے۔ جب وہ والدین کے ہمراہ ہوتو والدین سے پہلے گھر میں داخل ہو' کیونکہ اسلام اپنے بیٹوں کی تربیت بہترین ادب اور حسن سلوک پر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

من لیم میر حیم صغیر نا و لیم یوقیر کبیبر نا فلیس منا. (سنن ابوداؤد) '' ہم جو ہمار ہے چھوٹو ل پررتم نہیں کرتا اور ہمار ہے بڑول کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں ہے نہیں۔''

#### (۳۸).....کوڑا کھینکنا سکھا ہے

بچ کی تربیت کی جائے کہ وہ کوڑا کرکٹ سڑک پر نہ چھنکے بلکہ مخصوص جگہ پر چھنکے۔ جب وہ گاڑی میں ہوتو تھلکے وغیرہ پلاسٹک کی تھلی میں ڈالے اور بعد میں اسے کوڑا کرکٹ کی مخصوص جگہ پر پھینک دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ''ایمان کی ستر ہے کچھ زائد شاخیں جیں'ان میں سب سے اعلی لا الہ الا اللہ اور سب ہے ادنیٰ رائے ہے کی تکلیف وہ چیز کو ہٹا تا ہے۔'' ( بخاری )

### (۳۹)..... بچگانه حرکت اور تقلید کی عادت سے رو کیے

والد کا فرض ہے کہ وہ اینے بیٹے کی حرکات وسکنات اور با تو ں کا دھیان رکھے۔ کیونکہ وہ گھر کی صاف شفاف ' مانوس اور ہم ذہن سوسائٹی ہے سکول کی سوسائٹ میں جاتا ہے جو مختلف خاندانوں اور کمرانوں پرمشتل ہوتی ہے۔ بجے سکول میں اینے ساتھیوں کے ساتھ ا کٹھا ہوتا ہے جو با ہم مختلف عا دات اور مختلف اخلاق کے ہوتے ہیں ۔ وہ ان سے ہرطرح کے اچھے برے کلمات سنتا ہے اور ان کی نئی نئی حرکتیں دیکھا ہے۔ اس طرح بچی بھی اینے سکول کی ہم جولیوں اور استانیوں سے متاثر ہوتی ہے باپ کو جا ہے کہ وہ جب ان سے کوئی نازیباح کت و کیھے یا ناپندیدہ بات سنے تو ان کی گرفت میں جلدی نہ کر ہے اس کا علاج بڑی تھکت' دانائی اورغور وفکر ہے کرے' کیونکہ انسان ماحول اور معاشرے میں ہی یروان چڑ متاہے۔ چنانچہ وہ معاشرے کومتاثر کرتا بھی ہےا ورخود بھی متاثر ہوتا ہے۔لہذا بچہ غیر ارا دی طور پر بغیر محنت کے دوسرول سے بہت پچھ سیکمتنا ہے۔ والد کا فرض ہے کہ ا سے تہذیب سکھائے اور اے ان بری عادت سے پاک کرے۔ جو اس نے دومرول ہے سیکھی ہیں اور بیاکام تحکمت سے انجام وے والد بیجے کو بری عادت کے نقصان بتائے اور اس کے برے انجام ہے خبر دار کرئے اس کے دل میں احمائی کی محبت ڈالے اور ا جمائی کرنے برحوسلدافز ائی کرے۔

### (۴۰).....حسب قوت کام لینا سکھا ہے

جب بچوں کو کوئی کام سونیا جائے تو وہ کام ان کی عقل اور جسمانی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسے کام بچوں کے ذمہ نہ لگائے جائیں جن کی وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں 'اگر انہیں ایسے کام سونے جائیں گے تو وہ انہیں فراب کر دیں گے ای طرح انہیں وعظ و لفیحت کرتے وقت ان کی ذہنی میلاحیت کو مہ نظر رکھا جائے اور انہیں مرحلہ وار ان کاموں کے قابل بتایا جائے جوہم ان ہے کروانا جا ہے ہیں۔

#### (۳۱) .....نمازی کے آگے ہے گزرنے ہے روکیئے

والد کا فرض ہے کہ وہ بچے کو منا سب عمر ٹن اپنے ہم اومسجد نے جایا کرنے اسے مسجد کے آ داب سکھائے اور اس کے وی بین مسجد ول کی عزیت ،احرّ ام اور تقدّس بٹھائے کیونکہ مسجد میں اللہ کے گھر ہیں ۔اللہ نتحالی ارشا وفر وہ نے ہیں ،

﴿وان المسحد لله فلا تدعوا مع الله حدا ﴾ (الحن ١٨)

"اوریے کے میجدیں (خاص) مقد کی جیں اورانقدے ساتھ کسی اور کی عباوت ند کرو۔"
اور یکے کوئی زی کے سے سے گزر نے ہے رو کے کیونکہ اسلام نے تماز کے سامے
سے گزر نے کو حرام کبا ہے و اس سے حوب خبروار کیا ہے۔ "هزت ایوجہیم" سے روایت
ہے و کتے جی کدر موں مذہبی القدمانیہ وسم نے فروایو

نو سلم نمار بس بدی المصلی مادا علیه مکان ان یقف اربعین در سلم نمار بس بدی المصلی مادا علیه مکان ان یقف اربعین اوسنه حیو له من ن مسر بیس بدیه 'قال ' اربعین بوما او شهرا اوسنه ' اگر نما ذکر سائے ہے تر رہے والا بیر جان لے کہ اس کو کتا سخت گناہ ہے تو وہ نمازی کے سائے ہے تر رہے جا لیس کے تھرار بت اور ندگز رنا بہتر دیال کرتا۔' ' ایو نفرر وی کا بیان ہے کہ یس ہے کیا مراد ہے جھے یا وقیل رہا' چالیس وان مراد ہے ایس مینے یا چالیس سال۔' '

## (۲۲) .. فضول گفتگو ہے بچاہیے

والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اول د کونضول اور فحش کلام ہے روکیں جب بھی بیچے یو پچی کو دیکھا جائے کہ وہ ہے معنی ، ہے ہو وہ م نفتگو کر رہے ہیں تو ای وفت انہیں رو کنا چاہے اور اس کی برائی کوضروری بیون کریں اور انہیں اچھی گفتگو کرنے کی تلقین کریں۔

### (۳۳) . . . یچکوایمانداری سکھا ہے

بچول میں بنیا دی طور پر جو وصف پیدا کرنا ضروری ہے وہ ایما نداری ہے۔ ایما نداری

کودیانت اورا مانت سے تعییر کیا گیا ہے۔ و نیا داری بیل آپل کے تمام معاملات کا دارو مرا ایما عماری پری ہے۔ ایما نداری سے مرا د دوسر سے کی امانت کو صحیح طرح پورا پورا اوا اللہ کرتا ہے۔ اگر کوئی کس سے کوئی چیز خریدتا ہے تو جتنے وام طے کر کے جیسی اور جتنی چیز ی کے وہ وصول کرتا ہے تو ان کے بدلے بیل سچائی کے ساتھ اسے خریدی ہوئی چیز دید سے اور چیز دید سے اور چیز دید سے اور چیز دید سے اور چیز دید کے بیل بھی جین جس طرح کی چیز کی قیمت وصول کی ہے وہی دے 'اور چیز دید نے ایسا غداری کہ جائے گا اگر رقم تو اچھی چیز کی وصولی کی لیکن چیز اسے ناتھی دی تو بیل اسے ایمانی کہلائے گی۔ ایماند اور کی ایماند اور کی سبت پہند ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی ملاز مت کرتا ہے تو جین گھٹے ڈیوٹی ۔ بینی مرف کرے بیکن بہت پہند ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی ملاز مت کرتا ہے تو جین گھٹے ڈیوٹی ۔ بینی بہت کم لوگ ایسے ہوئے بیل جو ویو نشری کی حق شخی نے ہوئے بیل ایر نداری ہے بھی بھی کسی کی حق شخی نے ہوئی ۔

" "بی کریم صلی القد عدیہ وسلم نے قر مایا مجھے اپنی چھے چیز ول کی ضائت دوتو ہیں تمہیں جنت کی ضائت ویتا ہوں:

ا) ..... جب بات كروتو مج بولو\_

۲). ... جب وعد و کروتو پورا کروب

۳) .....ا پی شرمگا ہوں کی حفاظت کرو۔

۵).....ا چې نگاييں ښځې رکسې

٢) اورايية المحدوك ركوبه ( جيتي راحم )

حضرت عبدالقد بن عمر عدوا يت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا جب تم ين چار با تيس بول تو دنيا جس باتى چيزيں نه ينے كاكوئى مضا كفة نيس اما نت كى حفاظت بات كى سچائى 'اخلاق كى خوبى اور خوراك كى باكيزگى \_ (احمد' يسمى )

معنرت امام مالک ہے روایت ہے کہ جھے یہ بات پنجی کہ تم ان تکیم ہے کہا میا کہ ہم جود کیلئے بیں اس مقام پر آپ کوکس چیز نے پہنچایا؟ قرمایا کہ کچی بات کرنے 'امانت اوا کرنے اور بریکار گفتگو چھوڑ وینے نے۔ (موطاامام مالک) اولاد کی تربیت کرتے وقت ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا ہر کام ایما نداری ہے کہ یہ ایما عدار نکے بہت جند زندگی کے جس شعبے میں قدم رکھیں گئے کا میاب ہوتے ہے جا کیں گئے کیونکہ ایما نداری میں قدرتی طور پر اللہ تعالی برکت ڈال دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرکام کو ایما نداری کے ساتھ پورا کرنے پر زور دیا ہے کیونکہ اچھی قوم کا اخلاق ای وقت نمایاں ہوگا جب ووہ ایما ندار ہوگی' امانت کے بارے میں بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پرعمل کرنا سکھا کیں۔

## ( ۲۲ ) ..... بيج كوتو كل على التدسكها يخ

الله يرتوكل اعتادادر بجروسه كرنا نيزالله كے فيطے اور تقدير پرايمان لانا تربيت اولاد كا اہم جزوجونا چاہيے اور توكل على الله مطلوبه كاموں كى استعداد پيدا كرنے ان كے اسباب اختيار كرنے مبراور برداشت كے ساتھ ہو۔ دين حنيف ہميں اى طرح كا درس ديتا ہے ۔ تي اكرم صلى الله عليه وسلم نے اس وياتى سے فرما يا تھا كہ جس نے اپنى اونتنى كو كھلا جھوڑ ديا تھا:

اعقلها و تو کل "اے بائد حواور پر تو کل کرو۔"

جتنے بھی زندہ و جادیہ انسان گزرے ہیں' وہ ماؤں می کی تربیت کا نتیجہ ہیں۔لہذا مال کو چاہیے کہ مال خود بھی ہا کر دار' ہا خلاق ، کامل ایمان والی ، پکے یقین والی ہواور اپنے پچے کو بھی اللہ عز وجل کی ذات پر حیاتو کل کرنے والا بنائے۔

جیسا کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشا وفر ماتا ہے.

﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ (طلاق: ٣)

(اور جوائد پر مجروسه كري تو وه ايكا في ہے۔ "

﴿ اور الله يحب المعتوكلين ﴾ (ال عمران: ٩٥١)

(ال عمران: ٩٥١)

(الم يَّ الله يُّ الله يَّ الله يَلْ الله يُلْ الله يُلْ الله يُلْ الله يُلْ الله يُلْ الله يُلْ الله يَلْ الله يَلْ الله يَلْ الله يُلْ الله يُلْ الله يَلْ الله يَلْ الله يُلْ الله يُلِيُلِ الله يُلْ الله يُلْ الله يُلْ الله يُلْ الله يُلْ الله يُلِي الله يُلْ الله يُلِ

"عن عمر بن الحطاب قال سمعت رسول لنه صلى الله عليه

وسلم یقول لو انکم تتو کلون علی الله حق تو کله یو زقکم کما یو زق الطبر تغدو خماصا و تووج بطانا" (ریاش السائین) " حضرت عمراین الخطاب قر ماتے بین کہ میں نے رسول الشملی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے

سنا کہ اگر اللہ پر جنیہا جا ہے ویبا تو کل کر وتم کو ایسے رزق دے جیسے پر ندوں کو دیتا ہے کہ وہ میج کو بھو کے نکلتے ہیں اور شام کوشکم سیرلو نتے ہیں۔''

### ( ۲۵ ) .....اولا دیس الله عزوجل کا خوف پیدا میجیح

ماں اپنے بنچے کی تربیت کے دوران اس میں خوف خدا پیدا کرنے میں کا میاب ہوگئ تو اس کا پچے خود بخو د بہت سے گنا ہوں اور خوداس کی نا فر مانی سے نئے جائے گا۔ لہذا ماں کو چاہیے کہ بنچ کے ذبمن و دل میں بیابات تقش کر دے کہ ہمارا خالق ہمیں و کچے دیا ہے' اس طرح خرابیوں سے محفوظ رہیں گے۔

قرآن ياك يس الله تعالى قرما تا ب:

﴿ رضى الله عنهم و رضو عنه ذلک لمن خشى ربه ﴾ (بينه: ٨) "القدان سے راضی اور وہ اس سے راضی ہو گئے بیاس کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔''

﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتن ﴾ (رحمٰن:٣٦) ''اورجوا پے رب کے حضور کھڑے ہوئے ہے ڈرےاس کے لئے ووجنتیں ہیں۔'' ٹیڑا حادیث میار کہ ہیں خوف خدا کے متعلق ارش وفر مایا گیا۔ '

حضور سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا ''جو کوئی خدا ہے ڈیرے تمام مخلوق اس سے ڈیرے کی اور جو کوئی خدا ہے نہیں ڈیرے گا تو حق تعالی تمام مخلوق کا ڈیراس کے دل میں ڈال دے گا۔''

لہذا ماں کو چاہیے کو و ہ اپنے بیچ کے دل میں یہ بات رائخ کرے کہ کسی بھی معالمے میں اے مخلوق سے ڈرنے کے بجائے اپنے مولی عزوجل سے ڈرنا ہے کیونکہ اس کے تمام معاملات کی خیر و بھلائی اس کے دست قدرت میں ہے۔ پس ایک ماں اگراپنے بیچے کو بیہ سکھائے کہ اس کا رب اے ویکے رہا ہے اور اے میرے تمام کاموں کی خبر ہے تو بیچے کے اندر منفی جذبات جنم لیں گے۔

اس کا سب سے بڑا قائدہ تو ہیہ ہے کہ بچہ کسی بھی معاضے میں اپنی ہاں سے جھوٹ

یو لے گا کیونکہ اے اللہ تعالی و کیے رہا ہے۔ وہ اس بات سے خوف محسوں کر سے گا اس کے
علاوہ وہ خیا نت نہیں کر سے گا' نیز ہرتئم کے جرم و گناہ کے وفت اس کے ذہر نے میں میہ بات
گردش کر سے گی کہ بیں اکیا نہیں ہول' میر سے رب کو میر سے اس کا میں خبر ہے۔

### (٣٧) - عَيْدَ كرل شي علماء كي اليميت بشمايخ

اگر بید کہا جائے کہ تر بیت کا بی گوشہ ریز ھی بٹری کی حیثیت رکف ہے تو مہا خدنہ ہوگا۔
اس لئے کہا گر ہیجے نے علیہ و معلمین کے احترام واکرام کی تربیت عاصل کر لی تو یقیناً وہ و نیاو آخرت کی ہے تاریخل نیوں سے بہرور ہوگیا۔ کیونکہ علم کیسانو رہے جوانس ن کوکھل طور پر منور کرتا ہے اور ونیا و آخرت کی سو دت مندی اور خوش بختی کا باعث ہے۔

علاء ومعلمین عی اللہ تحون کے اوریاء اور احباء بیں۔ اللہ شان کی عرفت سب سے زیادہ عما وعی کوحاصل ہے اللہ تحالی ہے ڈرا سٹے وا سلے بھی پھی مور و بیں۔

علاواللہ کے دین مبین کی ترویج کرنے والے میں جو امتد تع لی کہ رحمت کے سائے میں میں ی<mark>کی لوگ اللہ تعالی کے ہاں بلند مرہبے اور عظیم قدر والے 'م</mark>ن ۔

حضرت این ریب صبی فرمات این اگر علاوفقه والتدتع کی کے اولیا وقیل میں تو اللہ تعالی کا کوئی ولی تبین ہے۔

حفزت میل تستری با دشاه اورعله می قرقیر کودنیو و ترکت کی کامیون ترا دسیتے ہوئے فرمائے ہیں ، ''لوگ جب تک سرو مدالین کی تقطیم کرت ریز سے نبر و محصوں پر رہیں کے به اور اللہ تعالی ان کی اصلاب آرما ہیں ہے اور گریں و '' یہ نشاخت ریا کہ جیس کے تو اللہ تعالی ان کی و نیاوویں ووٹوں ویرابر کریں ہے۔

تربیت کرنے والے پریہ بھی لا زم ہے کہ بچے کی غروتوجہ کو پیرہ انقب کی محبت کی طرف

مبذ وں کرائے چنا نچے ہے کے سائے القد تعالی کے ہاں علیاء کی فضیلت ان کے اچھے کردار اوران کی اچھا گیاں کھول کھول کر بیان کر ہے تا کہ بیجے کے دل میں علیاء کی محبت اوران کی مختنہ مقرب جاگزیں ہو سکے اور بچوں کے سامنے علیاء کے تام بیان کرتے میں بھی کوئی مفیا گذاہیں ہے کیونکہ نام لینے ہے بیچے علیاء کے ناموں سے واقف ہوں گے ۔علیاء صحابہ اور عبداللہ بن مسحولاً عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن ربیل کا تذکرہ ہو، انکہ اربعہ کے اوصاف اور ان کے اسائے گرامی بیان کے جا کیں ان کے علاوہ دینیا ہے یہ بین کئے جا کیں۔

ای طرح علماء کی محبت' ان کا وقار ، ان کی جیبت اور ان کی قد ، دمنزلت بچوں کے دل جن بشانے کی صورت بیہ ہے کہ ان کوعلماء کی مجالس جیں لے جایا جائے ۔ لوگوں کے علماء کے سرتھ اوب واحترام اور تعلیم ہے چیش آنے کا منظر دکھایا جائے اس طرح وہ علماء کی میں میں علم ومعرفت اور مواعظہ حسنہ ہے مستقیض ہوں مے تو ان کے دلوں ہیں علماء کے لئے عظمت ومحبت کا جذبہ احترام پیدا ہوگا۔

والدین بچوں کے سامنے مجالس علمیہ کے فوا کد بھی بیان کریں اور ان کو بتا کیں کہ حضرت لقمان حکیم بھی اپنے بچول کوعلاء فقہا کی صحبت اختیار کرنے کی تقییحت فر مایا کرتے ہنے اور یوں فر ماتے ہے ''اے بیارے بیڑو! علاء کی مجالس اختیار کرواور علاء کے سامنے ز، نوئے تلمذ تہہ کرو'اس سے اللہ تعالی دلوں کوعلم و حکمت سے اپنے زندہ کرو بیتے ہیں جبیا کہ بنچرز مین کو ہارش سے آباد کرتے ہیں۔

## ( ۲۷) ..... بيچ كو ما تكنے سے بچا ہے

ای طرح والدین کو چاہیے کہ پنج کو لینے کا عادی نہ بنائیں اس لئے کہ ہرا یک سے پتے رہنا اچھی عادت نہیں حدیث شریف کامفہوم ہے:

"اليد العلياء خير من اليد السفلي" (مسلم)
"او پروالا باتح شيچواك باتح سے بہتر ہے۔"

اور والے ہاتھ سے مراد دینے والا ہاتھ ہے اور ینچ والے ہاتھ سے مراد لینے والا ہاتھ ہے اور بنج اور جب لینے کی عادت بن جاتی ہے۔ تو لینا اس کی طبیعت میں شامل ہوجاتا ہے۔ اگر لینے کی عادت پڑ جائے تو ہروفت یکی سوچ وگا کہ بس جھ کو پھول جائے ، اگر کس ہال ملئے کیلئے جائے گا تو اس سے ہو جھے گا کہ می ل ملئے کے لئے آیاں آپ جھے کیا دو کے اور اس کے ہاں کوئی آجائے تو کیے گا کہ میرے لئے کیا لائے ہو، گویا کہ ہروفت لینے ہی اور اس کے ہاں کوئی آجائے تو کیے گا کہ میرے لئے کیا لائے ہو، گویا کہ ہروفت لینے ہی کی ہات کرے گا۔

## ( ۴۸ ) ..... بجيه كوعطا كرنے كى عاوت سكھائيں

اور بہتریہ ہے کہ اس کو ترغیب دے کر اس بات کی عادت بھی ڈانی جائے کہ وہ دوسروں کو دیکھنا سکھے کیونکہ لیما ایک ٹاپندیدہ بات ہے اور دوسروں پر خرج کرنا ایک اچھی صفت ہے۔

ایک روایت کامنہوم ہے کہ تن جنت ہے قریب ہے' اللہ سے قریب ہے' لوگوں سے قریب ہے اور جنم سے دوراور بخیل فخص جنت سے دور' اللہ سے دور' لوگوں سے دوراور جنم کے قریب ہے۔

لہذا ہے کو صرف لینے کا عادی نہ بنایا جائے بلکداس کو اعتدال کے ساتھ عطاء وا فلاق
کی بھی ترغیب دی جائے کہ سارا اپنے اوپر ہی استعال نہ کرو بلکہ اس میں سے پچھ
دوسروں کو بھی وے و دوجیسا کہ حضرت شخ الحد ہے نے آب بہتی میں اپنے متعلق لکھا ہے کہ
بچین میں والدہ کچھو دیے کے بعد ساتھ میر ترغیب بھی ویا کرتی تھیں کہ اس کو اوروں پر بھی
خرج کروینا اس اچھی تربیت کا نتیجہ یہ لکلا کہ اللہ تعالی نے علم وفضل میں ان کو اتنا ہو امقام
نصیب کیا کہ مولانا ذکریا صاحب کو حضرت شخ الدیث مولانا محمد ذکری ہے جسے اعلی منصب
تک چہنچا ہم یا بچہ۔

## (۴۹).... بچ کوخیانت سے بچاہئے

ای طرح بچے کو خیانت' چوری اور حجوث سے بچا ایجائے یہ بری خصلتیں جب سی

انسان میں پیدا ہوجا کیں تو اس کو کسی کام کا نہیں رکھتیں اور دنیا و آخرت میں اس کو ذکیل و
رسوا کر کے جیوڑتی میں جموٹ تو ہے ہی ام الغیائث ایک ہار جموٹ کا چسکہ لگ جائے تو
اُئر تا نہیں پھر ایک جموٹ کو جیمیانے کے لئے انسان سوجموٹ اور بھی پولٹا ہے اور پھر
بالاً خرجموٹ پکڑا ہی جاتا ہے حکماء نے جموٹ کوسم قائل (زہر قائل) لکھا ہے خطرناک
زہر سے بنچ کی حفاظت جس طرح کی جاتی ہے اس طرح پر سے اخلاق سے بچول کو بچانا
جا ہے اور اس کی صورت میہ ہے کہ بچپن ہی ہے ان اشیاء کی ندمت اور برائی کو ان کے
وزیروں میں بھایا جائے ور نہ یہ مقائل دنیا و آخرت کی ہر سعادت کو فاسد اور وین کی ہر
فلاح ہے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔''

## (۵۰) ..... بي كوسلام كرنے كى تعليم و يجيے

نچ کوسلام کرنے کی تعلیم دیتا ضروری ہے اور سلام سے مراد'' السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ'' کہنا ہے۔ جب بچہ کھر میں داخل ہو' کس سے سے' یالو کول کے قریب سے گزر ہے' یا مسجد میں جائے یا ٹیلی فون بر کس سے ہات کر ہے تو ضرور سلام کیے۔ اگر بچہ ٹیلی فون سے تو سلام کہنے کے بعد فون کرنے والے کا نام اور کام پوچھ لے تا کہ وہ گھر والوں کو پیغام و سے سکے۔

الله تعالى كا قرآن مجيد بس ارشاد ہے:

﴿ فَاذَا دَحُلْتُم بِيُولَا فَسَلَمُوا عَلَى انفسكم تَحْيَةُ مَنْ عَبَدُ اللهُ مِبَارِكَةً طَيْبَةً ﴾ (الور: ٢١)

''اور جبتم گھروں میں جایا کروتو (اپنے گھروانوں کو) سلام کیا کرو' بیالند کی طرف سے مبارک اور پا کیڑو تخذہے۔''

حضرت ابو ہر مرقار وا بت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا:

> "يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير"

''سوار پیدل چنے والے کو'پیدل چننے والا بیٹے ہوئے کو تھوڑے آ دی زیادہ آ دمیوں کواور چیوٹا بڑے کوسلام کیے۔''

## (۵۱). ... یچ کوشرم وحیاء کی ترغیب و پیچیے

والدین ہے کوشرم و دیو ، ک تعیم ویں اور ہے کو یہ بھی بتا کیں کہ حیاء ابتما می ضرورت ہے۔ اس لئے کہ حیاء آئر ند ہوتو بیٹا باپ کی بات مانے کو تیار نہیں ہوگا اور نہ ہی شاگر و استاذکی بات مانے کو تیار نہیں ہوگا اور نہ ہی شاگر و استاذکی بات مانے گا اور نہ ہی کسی صاحب فضل کی عزت ہوگی اگر انسان میا ہے کہ اور جب سے عاری ہو جائے تو وہ آ ہت آ ہت رڈ انل کی ظلمت کی طرف برو هتا رہے گا۔ اور جب تک حیاء برقر اررہے گا فیر کی زندگی ٹر ارے گا اور اگر گن و بیں ملوث بھی ہوج نے تو حیا ، کی وجہ نے تو میں ملوث بھی ہوج ہے تو حیا ، کی وجہ نے تو ہی مید ن جا کتی ہے اور حیاء کے متعلق سید الاولین والا خرین سلی الله علیہ وسلم کی سیرت میں رک ہے جس نے کے دل وو ماغ کوروش کرتے رہنا جا ہے ، کہ الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کی سیرت میں رک ہے تھی ہے کے دل وو ماغ کوروش کرتے رہنا جا ہے ، کہ آئے۔ آئے۔

حضرت ابوسعید خدر رُنَّ ، ۔۔ ہِن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نشین کنواری لڑکیوں ہے کہیں زیاد و باحیاء تنے اور اگر آپ کسی چیز کو ٹالپند فر ماتے تو ہم آپ کے چبرے نور سے بی انداز ولگا لیتے ۔'' (مسلم)

بچ کو سی جھایا جائے کہ جی ، کے مختلف مواقع بیں لہذا کلام اور بات چیت کے وقت کی حیا ، ب کے اور کسی پرعیب وقت کی حیا ، ب کہ بوت وقت اپنی زبان کو حش مولئ سے پاک رکھ اور کسی پرعیب لگانے سے زبان کی حفاظت کر ےاس سے کہ جدزبانی وقش مولئ ہے اوبی ہے۔

حیا م بھلائی کی روزے اور ہر گمل کے بہتر ہے بہتر ہونے کا اصل سبب ہے۔ آب صلی
القد علیہ وسلم فر ماتے تیں ۔ فوجی وارینا ویا
ہوا ہونے ہوا سے ہونی ہوا س کو خوب وارینا ویا
ہوا ورحیا وہ س چیز ہیں بھی ہوا س کو خوبصورت اور مزین کر دیتی ہے' (تریزی)
ایک مرتبہ حضورا قدس صلی القد علیہ وسلم نے حضرت عائش ہے فرمایا ''اگر حیا وانسانی
صورت ہیں آتی تو نیک وصالے شخص کی صورت ہیں ہوتی اور فحش بدکار آ دمی کی صورت

"-4- THUE

یہ بھی بچے کے دہاغ میں لایا جائے کہ حق والوں کے حقوق کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنا بھی حیاء کے تحت وافل ہے چنا نچہ بچوں کا اپنے ہزرگوں شاگر دکا اپنے اساتذہ اور تربیت کنندگان کے حقوق ان کے درجات کے مطابق ادا کرنا بھی حیاء کا حصہ ہے۔ اس طرح اس کو یہ بھی بتائے کہ حیاء کر تاہز ولی نہیں بلکہ اعلی در ہے کی شجاعت ہے اس لئے ایک باحیاء اور حقمندا نسان اللہ تعالی اور لوگوں کے سامنے منظم اور مضبوط طریقے پر چلنا ایک باحیاء اور حقمندا نسان اللہ تعالی اور لوگوں کے سامنے منظم اور مضبوط طریقے پر چلنا ہے۔ چنا نچہ جب بات کرتا ہے بہتر انداز ہے، تھرف کرتا ہے تو بالغ نظری والمانت و دایت کے ساتھ اور بھل نہوں ہے بھر پورزندگی دایت کے ساتھ ایک عظیم اور بھلائیوں سے بھر پورزندگی اوجھل نہیں ہوسکتا۔ اس طرح وہ حیاء کے ساتھ ایک عظیم اور بھلائیوں سے بھر پورزندگی گرارتا ہے۔

## (۵۲).... يح كوالله كي نعمتول سے روشناس كرا يے

الله تعالی کی ظاہری و باطنی نعتوں ہے بچوں کوروشناس کرانا بھی الله تع لی کے متعلق ان کی اخلاقی تربیت کا حصہ ہے انسان کو الله تعالی کی عطا کر دہ نعتوں ' فضیاتوں اور متنوع پاکیزہ چنے ول میں الله نتو کی کا ان گئت پاکیزہ چنے ول میں الله نتو کی کی ان گئت نعتوں پرشکر گزاری کی کوتا ہی کا احساس پیدا ہوا ور اس کے ساتھ اس کے دل میں الله عز و جل کی مقلمت و بڑھائی بھی بیٹے جائے۔

ماں ہاپ کو چاہے کہ وہ بنچ کوانند کی وئی ہوئی نعمتوں کے بارے میں بتا کی ابتد جل شانہ نے تمہارے لئے کھانے چنے کی اشیاء اور لباس اور رہائش کے انتظامات عطافر مائے اور تمہیں ایک کھل انسان بتایا و کیھنے کے لئے آئکھ وی پلنے کے لئے ہیروئے انگر نے کسلئے ہاتھ ویتے بیچ کو ان نعمتوں کی موجودگی کا احساس ولا یا جائے پھر وہ نعمتوں کے بارے میں موجودگی کا احساس ولا یا جائے پھر وہ نعمتوں کے بارے میں موجودگی کا احساس ولا یا جائے گھر وہ نعمتوں کی موجودگی کا احساس ولا یا جائے گھر وہ نعمتوں کے بارے میں موجودگی۔

اور اے ایک عالم کا بیقول یا د دلا نمیں کہ انلہ تعالی نے جنتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ دراصل اس کا اپنے بندوں ہی پرفضل واحسان ہے جس کا شکر اوا کرنے کے لئے بندے اس کی حد کرتے ہیں اس میں جو حکمت ومصلحت ہے وہ بھی اس کی طرف ہے جس کی وجہ سے وہ ذات لائق حمد وشکر ہے۔

والدین کو چاہیے کہ وہ بچ کی توجہ اردگر د کے وسیح ماحول کی طرف مبذول کرائیں' جب وہ آسان و زبین' درختوں' پہاڑوں اور پھولوں جیسے قدرتی مناظر دیکھے گا تو اسے ان قدرتی امور کے حسن و جمال کا ادراک ہوگا اورا ہے خوشگوار آٹار کا احساس ہوگا جس کااس پراٹر بی ہوگا کا دراس کے نتیج میں وہ انتدرب العالمین کا مزید شکر ادا کرے گا جس نے ہر چیز کوخوبھورت پیدا کیا ہے۔

اس كے بعد است قرآن عليم كى چندآيات سنائى جاكيں مثلاً فرمان فداوندى ہے: والله عليكم هل من خالق غير الله عليكم هل من خالق غير الله يوزقكم من السماء والارص (فاطر: ٣)

''اےلوگو! اللہ کے تم پر جواحسانات میں ان کو یا دکر و کیا اللہ کے سواکوئی خالق ہے جوتم کوآسان وزمین ہے رزق پہنچائے۔''

نيز قريان رب العالمين ب:

وومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون (القصص: 21)

''اوراس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے ون اور رات بنایا تا کہتم رات میں آرام کرواور تا کہ ( وین میں )اس کی روزی تلاش کرواور تا کہتم شکر کرو۔''

ای طرح کی دیگر کثیر آیات قرآنیہ جن میں اللہ تعالی کے انعامات وا حسانات اور عطیات کا ذکر ہوان کا بچوں کے سائے ذکر کیا جائے اور ساتھ ساتھ ان آیات کی تشریح بھی کی جائے اس ہے یہ ہوگا کہ بچے کو بصارت کی نضیلت وا ہمیت معلوم ہوگی اور اس کے نتائج ہے واقفیت ہوگی' اس طرح ہے اس کو ان نعتوں کے شکر بجالانے اور اللہ تعالی کی حجہ و تعریف کرنے پر متوجہ کیا جا سکتا ہے اس طرح بچوں کوایے و وسرے پہلوؤں پر توجہ دلائی جاسکتی ہے' جو ان کی عمر اور ذہنی سطح کے مناسب ہوں اور ان پہلوؤں کے ساتھ افلائی بہلوؤں پر بھی توجہ ضروری ہوگی' دونوں کو مربوط شکل میں پیش کیا جائے گا۔

#### (۵۳).... بچوں کوعر بی زبان سکھا ہے

ہم آج کل جس سرح اپنے بچوں کو نیبر ما دری اور غیر ملکی ربانوں مثلا انکریری اور فیر ملکی ربانوں مثلا انکریری اور فرانسیسی وغیرہ کی تعلیم دواتے بیں اس طرح انہیں عربی زبان کر تعلیم بھی دی چ ہیے ' کیونکہ بیزبان اسلام کی زبان ہے 'قرآن مجید اور محم کر بی سبی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے ' اس سے جمیں قرآن مجید' حدیث شریف' میرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی کہ یوں کا مطالحہ کرنے اور مجھے میں مدولے گی۔

اسلام نے عربی زبان کو جواجمیت دی ہے اس کا انداز وہم اس بات سے نگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک القد عدید وسلم کی زبان میں اتارا۔ حضور صلی القد عدید وسلم کی زبان عربی تھی 'اسلام عربی زبان سے و نیا میں پھیل اور سب سے بڑی ہات جنت میں جنتیوں کی زبان ہمی عربی ہوگی۔ ایک حدیث میں ارش دنبوی صلی اللہ عدید وسم ہے

'' عربی زیان ہے تین وجو ہات ہے محبت کرو:

- ا) ....قرآن کن زبان عربی ہے
- ۲)..... جنت کی زبان عربی ہے
- ۳).....میری زبان بھی تر بی ہے۔''

اگرہم عربی زبان سے ناوا نف ہیں تو آج بی ہے بینیت ہے کریں کہ ہم اپنے بچوں کو عربی زبان سکھا کیں گے تا کہ وہ قرآن جو کہ عربی ہیں ہے اس کے صحیح مفہوم اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے عربی ہیں جوارشادت ہیں ان کو سمجھ سکیں اور عربی زبان ہیں جو و عاکمیں و ن اور رات کی ہیں ان کے صحیح معنی کو سمجھ سکیں کیونکہ جب قرآنی آیا ہے اور و عاکمیں معنوم ہوں گے تو اتنا ہی شوق اور لذت محسوس ہوگی اس کے لئے ہم آج و عاکن کے ساتھ اور ہی رے بچوں کو عربی سائنس کہ اے اللہ ان ہی سے کے کہ مقبور کی سمجھنے کی تو انتا ہی سائنس کہ اے اللہ ان ہی سمجھم مفہوم کو بچو سے سال کی آسان کی ساتھ کی مقبور کی بچوں کو بی ساتھ کی اس کے ایک ہم اور ہمارے بیچوں کو بڑھا کی اس کی آسان کی سورت یہ ہے کہ سکھانے والی کوئی عربی کر بچوں کو بڑھا کیں اور چند چھوٹی صورت یہ ہے کہ سکھانے والی کوئی عربی کتاب خرید کر بچوں کو بڑھا کیں اور چند چھوٹی حورت کے کے کی میں نام یا دکرا کی اور روز اندان کی مشق کرا کیں۔

### (۵۴)..... بچوں کو والدین کے نام ویبة ضرور یا د کرا ہے

بچوں کو ماں باپ بلکہ دا داکا نام بھی یا دکرا دیں اور بھی بھی ہو چھتے رہا کریں تاکہ اس کو یا در ہے۔ اس میں بیرنی ندہ ہے کہ اگر خدا نخو استہ بچہ کھو جائے اور کو کی اس سے بوجھے کرتو کس کا بیٹا ہے؟ تیر ہے ماں باپ کون ہیں؟ تو اگر بچے کو نام یا دہوں گے تو بتلا وے گا پھر کو تی ٹ کو تی اسے آپ کے باس بہنچا دے گا اور اگر یا دنہ ہوا تو بوچھنے پر اتناہی کھے گا کہ میں امال کا بیٹا ہوں' ابا کا بیٹا ہوں بی خبر نہیں کہ کون اماں کون ابا؟

### (۵۵)..... بچوں کے ساتھ پیارا ورتخی کا ایک تجربہ

بے کو اکثر والدین جھوٹا سجھ کر اچھایا براجس طرح کا سلوک کرنا چاہیں کر لیتے ہیں اوراس میں اس کی کسی حق تلفی کا انہیں شبہ بھی نہیں ہوتا۔ یقین سجھے دو ماہ کے بچے کو بھی اپنی عزت نفس' خوشی' غم اور غصے کا احساس ہوتا ہے۔ تجربہ کرلیس نفرت یا غصے سے اس کے گال پر بلکی ہے چہت لگا تیں اوراس کے برخلاف محبت اور گرم جوشی ہے ہیں چہت مقابلة فریادہ زیادہ زورلگا تمیں۔

پہلی چپت پر بچہرونے گے گا، جَبد دوسری چپت پر باوجود زیادہ تکلیف ہونے کے مسکرائے گا، کیوں؟ اس سے کہ وہ تبحقا ہے کہ پہلی چپت غصہ سے لگائی گئی ہے جبکہ دوسری پیار دمحبت میں لگائی گئی ہے۔

اسلامی تغلیمات میں بھی یہ بتایہ کی ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت عفو درگز رومحبت کا سلوک کیا جائے اور تختی و ہیں کی جائے جہاں! س کی اجازت یا تغلیم ہواس کے ہارے میں علمائے کرام سے رجوع کر کے ہرموقع محل کے بارے میں تغصیلی علم حاصل کرنا والدین پر فرض ہے۔

## (۵۷).... بچوں کو تجربات سے مت رو کیئے

بعض والدین کودیکھ گیا ہے کہ جہاں بچے نے کا کچ کا برتن اٹھا کر کہیں رکھنا جا ہا نور أ

تیز آ واز ہے متع کر دیا جاتا ہے کہ ار ہے تم برتن گرا دو گے۔ بعض ما کیں اپنی لڑکیوں کو پکن کے کا موں میں میں میں سوچ کر شامل نہیں کرتی میں کہ وہ ہاتھ جلالیں گی'روٹی خراب کر دیں گی یا سالن جلا دیں گی۔ بچے نے سائمکل چلانے کی بات کی اور نور آڈا نٹ پڑگئی کہ چوٹ لگ جائے گی۔

غلظی' خطایا تا کا می کوعمو ہا منفی محرکات میں شار کیا جاتا ہے' لیکن ماہرین تعلیم و تربیت نے اسے بھی سیکھنے کا اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ زندگی کے تجربات میں کسی مقام پر تا کا می یا غلطی بچے کواس کا م کے اچھے یابرے پہلو ہے آشنا کرتی ہے۔ ایک بچے چلنا سیکھتا ہے تو بار بارگرتا ہے پھر سنجللا ہے اور ایک و فت آتا ہے کہ وہ ان غلطیوں سے تجربہ حاصل کر کے اپنا تو ازن کنٹرول کرنے ہے ماصل کر کے اپنا تو ازن کنٹرول کرنے ہے گئن ہے آگاہ ہو جاتا ہے۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بھی تجربات سے گزرنے اور ان میں ٹھوکر کھانے کو ایک مثبت عمل قرار دیا ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں '' ٹھوکر کے بغیر انسان بر ہو دنیس ہوتا اور تجربے کے بغیرا ہے تھکت نہیں ملتی۔'' ( ترندی )

ای طرح کی ایک ہات حضرت علیؓ نے بھی فر ہائی '' میں نے اللہ کو اپنے ارادے کی ٹاکا می سے پہچا تا۔''

## (۵۸) ..... بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے درگز رہیجے

درگرز کا مطلب کسی غلطی کی نشاند ہی ہونے کے بعد اس کو معاف کر ویتا یا چہم پوشی
اختیار کرتا ہے بعض مواقع پر کسی کی غلطی پر سرزنش کرتا ضروری ہو جاتا ہے کین ایے مواقع ہمی آتے ہیں کہ کسی کی غلطی ہے درگز رکرتا اے دو ہارہ غلطی د ہرانے سے باز رکھتا ہے۔
درگز ر بسااوقات ایک مضبوط تر بہتی وسیلہ ہن جاتا ہے اور فہ کورہ فخص شصر ف غلطی و ہرانے سے بچتا ہے بلکہ درگز رکرنے والے کی عزت و کھر بھم اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے۔
حضرت انس وس سال کے بچے تھے کہ ان کی والدہ اس سیم انہیں سرور کو نین صنی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں۔ حضرت انس سے کام میں کوتا ہیاں بھی ہوتی تھیں بہت سے کام مین کوتا ہیاں بھی ہوتی تھیں بہت سے کام مین کوتا ہیاں بھی ہوتی تھیں بہت سے کام مین کوتا ہیاں بھی ہوتی تھیں بہت سے کام مین کوتا ہیاں بھی ہوتی تھیں بہت سے کام مین کوتا ہیاں بھی ہوتی تھیں بہت سے کام مین کوتا ہیاں بھی ہوتی تھیں بہت سے کام مینے کے بجائے بگڑ جاتے گر دس سال کی طویل خدمت کے دوران پیکرعفو

کرم آنخضرت صلی اند علیہ ، عمر نے کھی حضرت انسی وسر انہیں ای یہ ساتک کہ کھی ڈائن کے نہیں ۔ حضرت انسی اند علیہ اند علیہ ، عمر نے جی انسی کی جو کام بھی کیا گئی کہ والی یا خراب بھی حضور صلی القد علیہ انسی فر مایا کہ یہ یہ کے کیول کیا ؟ انسی دخضور صلی القد علیہ انسی کی ایک کے کیول کیا ؟ انسی دائی واضح اشارہ اس واقعے میں حضور یا ساملی القد علیہ اسلم کی بھیے ت افروز تربیت کا واضح اشارہ موجود ہے کہ آپ صلی القد علیہ انسی نے اتناز بردست طریقہ اختیار کیا کہ مضرت انسی کے قابل اندرا حساس فر مددار کی بڑھ گئی اور یول وہ اپنی تعطیول کوخود ہی درست کرنے کے قابل اندرا حساس فر مددار کی بڑھ گئی اور یول وہ اپنی تعطیول کوخود ہی درست کرنے کے قابل

ایک روز ام قیس بن محصن اسپیز شیرخوار بچ کورسوں القد صلی القد عدیہ وسم کی خدمت میں لائیں۔ نبی پاک صلی ابتد عدیہ وسلم نے اس بچ کواپی گود میں لے لیا جیج نے آپ صلی القد علیہ وسلم کے کپڑوں پر بیٹی ناب کر ویا آپ صلی مقد علیہ وسلم نے اس واقعے پر کسی کو پچھ نہیں کہا بلکہ پائی ہے کپڑوں کے بیٹر ہے وھو لئے ۔ گو کہ اس واقعے میں اسٹے جھوٹے نبچ کی تربیت کا سوال ہی پیدائیں ، وتا بیکن اس سے رسول الدصلی القد عدیہ وسلم کے مزاج اقد س

#### (۵۹) بچوں کی عزت کر کے تربیت سیجئے

ملائے باطن قرمات ہیں کہ اٹسان کی عظمت اور برتری کا رازیہ ہے کہ اٹسان اپنی اچھا کیاں فلا ہرکرتا ہے اور بر نیوں چھپا تا ہے۔ جیوانات ہیں صلاحیت نہیں 'خود کو بہتر سے بہتر ٹابت کرنے کا جنون بی اٹسانی ارتفاء کی بنیادی وجہ ہے۔ ہر شخص خود کو منوانا چا ہتا ہے وہ چا ہا کہ دو چا ہے کہ لوگ اس کی صلاحیتوں کا احترام کریں' اے تکریم سے نوازیں اس کی عزت نقس کا خیال کریں' س بات ہے کوئی فرد واحد بھی انکار نہیں کرسکتا کہ ہر شخص کی عزت نقس مو خیال کریں' س بات ہو گوئی فرد واحد بھی انکار نہیں کرسکتا کہ ہر شخص کی عزت نقس مو جو ہو ہو ہو ہو اور تی اس کی اندر تمام جذبات واحساسات موجود ہوتے ہیں۔ یہ بچہ بھی ایک کھمل انسان ہے اس کے اندر تمام جذبات واحساسات موجود ہوتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ مساسات کوالف فلکا جامہ پہنانائیں جانتا' ما ہرین بتاتے ہیں کہ جو دوسری بات ہا ہرین بتاتے ہیں کہ جو دوسری بوت ہے کہ وہ مساسات کوالف فلکا جامہ پہنانائیں جانتا' ما ہرین بتاتے ہیں اس کی شخصیت

میں واضح خلاء ہاتی رہ جاتا ہے۔عزت وتھر بم کے قابل صرف بڑے بن ہیں بلکہ بیچے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا اپنی اولا دکی عزت کرواور نہیں اچھا طریقة سکھاؤ۔''(این ماجہ)

## (۲۰) ..... بچوں کوحلال وحرام کی تمیز سکھا ہے

علامہ ابن جریر طبری اور علامہ ابن منذر حضرت عبد اللہ بن عبائ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اللہ کی امل عت کرواور اللہ کی نافرمانی ہے بچواور اپنی اولاد کو ادکامات پر عمل کرنے اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچئے کا تھم کرو۔ اس لئے کہ بیتمہارے اور ان کے لئے آگر (جبنم) سے بچئے کا قرید ہے۔

اس جی رازیہ ہے کہ جب سے بچے کی آ تھے تھے وہ اللہ کے احکامت جس عمل کرنے والا ہواور ان کی بجا آ وری کا اپنے آپ کو عادی بنائے اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچے اور ان سے دور رہنے کی مشق کرے اور بچنے چیزوں سے روکا گیا ہے بیدا ہوتے ہی ان سے بچے اور ان سے دور رہنے کی مشق کرے اور بچنے چیزوں کے بیدا ہوتے ہی جب حلال وجرام کے احکام سے اس کا

ربط ہوگا تو ہ اسلام کے علاوہ کی اور دین و ند ہب کوشر بعت اور منہاج کوئیں سمجھےگا۔ لہذا بچوں کو حلال خورا حلاؤا ور ان کو بیسمجھاؤ کہ ہمیشہ حلال کھانے اور کمانے کی فکر کروا ورحرم ہے ہمیشہ بچو۔

### (۲۱).....اولا د کوملحداندا فکارے بچاہیے

سیمن سب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اپنے معاشرہ کی کہتے تھے تی اور واقعی مثالیں اور گندے اور آزاد ماحول کی کہتے تھوریشی ہوتا کہ آپ کو ان عوائل کا پینہ چل جائے جو پچے کے عقیدہ واخل تی جل افراف کا ذریعہ بنتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو بیا بھی معلوم ہو جائے کہ اگر والدین اور سر پرستوں نے اپنی اولاد کی تربیت میں سستی اور چٹم پوشی سے جائے کہ آگر والدین اور سر پرستوں نے اپنی اولاد کی تربیت میں سستی اور چٹم پوشی سے کام لیا تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بنچ ہے راہ روی اور گرائی کی طرف اگر ہو جاتے ہیں اور کفر والحاد کی بنیا دی باتوں کو اپنا لیتے ہیں ۔

جو والدین اپنے بچوں کو غیر مسلموں کے سکولوں اور این بی اوز کی تعلیم گاہوں میں تعلیم حاصل کرنے ہیں ہے ہیں۔ جہاں بچے عیسائی اساتذ و سے تعلیم وتر بیت حال کرتے ہیں تو اس کا لازمی اثر بیہ ہوتا ہے کہ بچہ بے دینی اور گمروبی پر بڑھتا پاتا ہے اور کفر والحاد کی جا ب آ ہتہ آ ہتہ داغب ہوجا تا ہے جکہ اس کے دل میں اسلام سے بغض رائخ ہوجا تا ہے۔ جو باپ اپنے بچے کی باگ ڈور ایسے طحد اساتذ واور گند نے لوگوں کے ہاتھ میں و ب جو باپ اپنے بچی کی باگ ڈور ایسے طحد اساتذ واور گند نے لوگوں کے ہاتھ میں و ب و بیتے ہیں جو ان بچوں کو کفر کی باتیں سکھاتے ہیں اور ان کے دل میں گمرابی کے بچے ہو و نیا جو نیا ہر بات ہے کہ بچہ الحاد کی تر بیت اور خطر ناک لا دینی نظریات میں نشو و نما یا ہے گا۔

جو با پا ہے بیٹے کو بیا جازت دیتا ہے کہ وہ جن طحد وں اور مادہ پرستوں کی کما ہوں کا جے ہیں ان جا ہے مطالعہ کرے عیس ئیوں اور استعار پہندوں نے اسلام پر جواعتر اضات کئے ہیں ان میں ہے جس کا چا ہے مطالعہ کرے تو ظاہر ہے کہ ایس بچدا ہے دین وحقیدہ کے بر ہے میں شک میں پڑھ جانے گا اور اپنی تاریخ اور بزرگوں کا نداق از اے گا اور اسلام کے بنیا دی اصولوں کے ظاف جنگ کرے گا۔

جو باپ بھی اپنے بینے کو تھلی چھوٹ دے دے گا اور اسے بالکل آ زاد چھوڑ دے گا تا کہ وہ جس گراہ اور کج رواور باخل پرست سے چاہیں جول رکھے اور گراہ خیالات اور در آید شدہ غیر اسلامی فکار میں سے جس رائے اور خیال کو چاہیے اپنائے تو فلا ہر بات ہے کہ بچہلازمی طور پرتم م و نبی اقد ار ور ان اخلاقی بنیا دی قو اعد کا نداق اڑ ائے گا جنہیں دین اسلام اور شرایعوں نے چیش کیا ہے۔

جو باپ اپنے بیٹے کو بیرموقع فراہم کرے گا کہ وہ جن محدانہ و کا فرانہ ذبن رکھنے والی جماعتوں اور لا دین تنظیموں کے ساتھ منسلک ہوتا چاہے ہو جائے اور ایسی جماعتوں سے وابستہ ہوجائے ہونا واپنے جن کا اسلام سے عقیدہ وافکار اور تاریخ کسی لی ظ ہے بھی جوڑنہیں ہے تو بلاشیہ بچہ گمراہ کن عقائد اور کا فرانہ وطحد، نہ باتوں میں بڑھے بلے گا بلکہ وہ ورحقیقت او بان وغاہب اور ویتی واخلاقی اقدار اور مقدسات کا کھلا دشمن سے گا۔

## (١٢) ..... بچول كے سامنے مقاصد ہر گزندر كھے

اکثر ویکھا گیا ہے ہے کہ والدین بچیں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ سکول یا کائیں ہیں نمایاں نمبر حاصل کریں بچے کو کہا جاتا ہے کہتم بی کو جماعت میں اول آنا ہے ور نہ مار پڑے گی ۔ بیطر یقند انتہائی نا مناسب ہے اس تتم کے جمنوں سے بچے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اوراس کی ربی بی صلاحیتیں بھی ختم ہونے لگتی ہیں۔ پڑھائی کے سلسلے میں بچوں پر کہمی شدید وباؤنہ فرالیس ۔ البتہ ان کی رہنمائی ضرور کریں ۔ بچہ بچھے نمبر لے آئے تو شاباش ضرور دیں اور اس کی حوصلدافزائی کرتے ہوئے نری ہے آئے دہ مزید اجتھے نمبر مالی کرنے ہوئے نری ہے آئے وہ مالی کرنے ہوئے نری ہے آئے ہو کہ برا کوشش نہ کریں ورنہ بچہ مالی کرنے مالی کی ہرائز کوشش نہ کریں ورنہ بچہ مالی کے حال کے جان جہڑا ہے گا اور نصائی کہ بول کوچھونے ہے گر ہز کرنے گا گا۔

# ( ١٣ ) ..... بيون كوچيور جانے كى دهمكى بركز ندد يجيد:

بچہ جب بے جا ضد کرنے یا چینے چلانے لگے تو ال دھمکی دین ہے کہ اگر وہ رویا تو وہ اے چپہ جب بے جا ضد کر نے یا چینے چلانے گئے۔ بچ جانے یں کہ وہ اپنے والدین پر انتصار کرتا وران کی رہنم کی پر کتا یقین رکھتے ہیں لہذائج کے عن دکوشیس پہنچا ناظلم ہے۔

### ( ۱۴) ..... بچوں کو گھر چھوڑنے کی اجازت ہر گزندہ سجیے

اکثر ہے کی خواجش کے پورانہ ہونے پر والدین کو دھمکی دیے ہیں کہ وہ گھر جھوڑ کر پے جا کیں گئے والدین ہوتا۔ وہ ایک بات کر کے بحض اپنے والدین کی محبت کا امتحان لینے ہیں۔ اگر والدین بچے سے کہددیں کہ کہ جاتے ہووتو جا وُ تواسے ہوا ب پر نہ جانے وہ کیا محسوس کر ہے شاید وہ سوچے کہ ماں باب اس سے بیارنہیں کرتے اس لئے اس کی غیر موجودگی کو محسوس نہیں کریں گے۔ اس صورتی لی میں وہ ولبر داشتہ ہو کر کو بی انہائی قدم اٹھا سکتا ہے اگر بچہ گھر سے بھا گ جانے کی دھمکی ویتا ہے تو یہ ماں باب کی ذرہ واری ہے تو یہ ماں باب کی ذرہ واری ہے کہ وہ اس وہمکی کی وجہ معلوم کریں اور بے کی تنگیف کودور کریں اور باب کی ذرہ واری ہے کہ وہ واس وہمکی کی وجہ معلوم کریں اور بے کی تنگیف کودور کریں اور

#### اس کی جائز خواہش کا حرّ ام کرتے ہوئے اس کی تنہیں کریں۔

# ( ۲۵ ) .... اپنے بچے کے نصلے خود نہ سیجیے

ہوگی ہوگی ہے باند ہے رکھنا بھی شخت نعظی ہے، کہ بچے کی ہر چیز ہوں کی بہند کی ہوگی اور بچے کو اپنی پہند بتائے کا با کل اختیار نہ ہو، یہ بہت غلظ طریقہ ہے، بجھدار بچے کوموقع و بیجے کہ وہ اپنے کھلوٹوں اور کپڑول کا انتخاب خود کرے اس کو اپنے فیصلے خود کرنے کا موقع دیا جائے تو اس بیل خود اعتماد کی پیدا ہوگی۔

### (٢٦). .... غصے میں بیچے کوسز اندو پیچیے

شدید غصے کی حالت میں اگر ہے کو سزا و بینے کا خیال بھی آئے تو اس سے دور ہو
جا سیئے۔آپ کو چا ہیے کہ صبر سے کام لیس۔خت غصے ہیں آپ ہے کو ضرورت سے ذیا وہ
مار پیٹ سکتے ہیں لہذا ایک حالت میں بہتر ہوگا کہ خود کمر سے سے باہر ہے جا کمیں یا اسے
کمر سے سے باہر نکال ایں ۔جہ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے پھر سزا دیں تا کہ جرم کی بقدر سزا
ہو، اگر غصہ ہیں زیادہ سزا دیدی تو بیظم ہوگا۔

### ( ۲۷ ) .... بيچ کوسخت ست مت کهنے

کسی محفل میں یا لوگوں کے سامنے بیچے کو احمقانہ ناموں سے پکار نے اور سخت ست
کہنے سے پر ہیز کیچے اس سے اس کا اعتماد ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے وہ لوگوں کے سامنے
شرمندہ ہوتا ہے اور ان ہے میل ملاپ چھوڑ کر پیچھے ہنے لگتا ہے اس طرح وہ اپنی الگ دیا
بسالیتا ہے۔ ست اور ڈھیلے بیچ کا قداق اڑانے کے بجائے اس کی حوصلہ افز ائی کیچے اور
اس میں خوداعتمادی پیدا کیجے۔

# (۲۸) .... بيج كے سامنے ايك دوسرے كى بے عزتی نہ سيجيے

یج بہت ہوشیار ہوتے ہیں وہ آپ کی غلطیول سے نا جائز فی کدہ اٹھا سکتے ہیں آپ

اپ ساتھی کی برائیاں کرتے ہوئے ہے کو اعتاد میں لینے کی کوشش بھی نہ تیجیے۔ یہ کہنا کہ تمہاری ماں اچھی نہیں ہے وہ تمہیں کھانے کونیس پوچھتی تم میرے پاس آ جایا کرو میں تمہیں کھلونے لاکر دول گایا یہ کہنا کہ تمہارا باپ چھانہیں ہے وہ تمہیں بہت مارتا ہے اس کے پاس نہ جایا کرو سے بول ہے اس صورت میں کے پاس نہ جایا کرو سے بول ہے اس حتم کے جملے کہنا انتہائی غلط ہے۔ اس صورت میں دس بارہ برس کا بچہ دونوں کو باآ سانی ایک دوسرے کے خلاف بحرکا کا سکتا ہے۔

# (۲۹) ..... بيج كوخو د انحصاري سكھا ہے

والدین کو جا ہے کہ بچوں کو تھوڑی کی ذمہ داری مونییں۔ ان کے سارے کا م خود ہی کرنے کی کوشش کیجے ورنہ وہ بھی کوئی بھی کا م خود نہ کرسکیں گے۔ بیچے کوا ہے تھو نے خود سنبیان کر الماری میں رکھنے کا کہیے وہ سکول ہے آ کر اپنے کیڑے تبدیل کر کے خود الماری میں رکھنے کا کہیے وہ سکول ہے آ کر اپنے کیڑے تبدیل کر کے خود الماری میں رکھے اور بہتے میں کتابیں خود ڈالے بیروالدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کوخود المحاری کی ترخیب دیں۔

# (40) .... بي سي ملى نه كهيد كداس كهر مين پيندنبين كيا كيا

ایک بچہ جے معلوم ہو جائے کہ اس کی پیدائش گھر میں غیر اہم تھی' وہ آخری عمر میں شدید مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنا غصہ مع شرے پر نکالتا ہے۔ ہمیں اپنا اردگرو ہے شارا پیے افراد نظر آئیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں گھر میں اہمیت نہیں دی گئی انہیں کسی اور گھر میں پیدا ہونا چاہے تھا یا ان کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا وغیرہ وغیرہ ہار کھر میں پیدا ہونا چاہے تھا یا ان کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا وغیرہ وقت ہارے معاشرے میں لڑکیاں ایسے احساسات لے کر بڑی ہوتی ہیں تو یہ احساس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے بیچاس کا انتقام اپنے والدین سے لیتے ہیں' وہ ضدی' خود سر' بدتمیز اور منہ پھٹ ہو جاتے ہیں اور والدین کو ہر دم زیج کرتے ہیں اور اان کی خود کو سکین و سے ہیں۔ مرد حضرات اس احساس کا انتقام اپنے گھر والوں کے علاوہ معاشرے ہے جبی لیتے ہیں۔

# (۲۷) ..... بچه کی عادات پرآ ہستہ آ ہستہ قابو پائے

بچ ں کو فطری خواہشات کی تکمیل کی حتی الا مکان کوشش کیجے اور آہتہ آہتہ ان پر قابد بیانے کی تربیت و پیجے مثال کے طور پر آپ بیچ کو لے کر بازار جاتے ہیں اور بہت کی مضائیاں اور پھل دیکھ کر بیچ کو پیچے مضائی وغیرہ خرید کر دے ذیعے ہیں 'ہاتھ ہیں پہنچے ہی بیجیاں کو کھانا چاہتا ہے آپ تھوڑے ہے مسلم کی تلقین کیجے اور بتا ہیئے کہ کھڑے ہوکر اور بیام ہازار میں کھانا اچھے بچ ں کا شیوہ نہیں ہے گر جد ہی اس کو اطمینان سے بیٹھ کر کھانے کی جگد فراہم کر و پیچے کیونکہ وہ زیادہ ، بیت صبر نہ کر سکے گا۔ بچھ بڑا ہونے پر اتنا صبر کی جگد فراہم کر و پیچے کیونکہ وہ زیادہ ، بیت صبر نہ کر سکے گا۔ بچھ بڑا ہونے پر اتنا صبر کراسے کہ گھر پہنچ کر کھ کے 'پھر چز وں کے خرید نے میں نانے کا وقت بڑ معاتے رہے کہ بہن بھائیوں کوشریک کرنے اور ش بانٹ کر کھانے پر آبادہ سیجے اور خرید تے وقت نے بہن بھائیوں کوشریک کرنے اور ش بانٹ کر کھانے پر آبادہ سیجے اور خرید تے وقت نے دیا ہی حصہ ہے اس طرح بچہ اپنی فواہشات برقابویا نے کی تربیت مصل کر سکے گا۔

### ( 4 س) .... بچوں کو چھپ کر کام کرنے سے رو کیئے

یے کوکوئی کام چھپ کرنے کرنے دیا جائے کیونکہ وہ وہی کام چیپ کر کرے گا جے وہ براس بھتا ہے جب وہ ایسا کر ہے گا اور نظروں سے اوجھل رہے گا تو برائی کا عادی ہوجائے گا اور برائی اس میں جڑ پکڑ جائے گی۔ ورپھرا ہے ہر حال میں کر گزرے گا خفیہ کام کرنے کی عادت اسے بڑا ہو کر چھپ کر کام کرنے کا جاسوی کرنے اور سی شمیں کرنے کا عادی بنا ویسی برگ اور تا پہند یوہ عادت ہے۔ بہذا شرو کی ہے اس کوچھپ کرکوئی کام کرنے ہے۔ بہذا شرو کی ہے اس کوچھپ کرکوئی کام کرنے ہے۔ بہذا شرو کی ہے اس کوچھپ کرکوئی کام کرنے ہے۔ بہذا شرو کی ہے۔ اس کوچھپ کرکوئی کام کرنے ہے۔ بہذا شرو کی ہے۔ اس کوچھپ کرکوئی کام کرنے ہے۔ دوکا جائے گا کہ اس میں بیرے دہ ہے۔

# ( ٣ ٧ ) .. بچول کواپنی زندگی گزار نے دیں

صدود سب کیلئے ہیں البتہ مدا ضت ضدری ہو جائے تو سائی الگ بات ہے تاہم ضروری نہیں کہ آپ اسٹے بچول کی زندگی کے یارے میں بر نیز و عوز اگائے میں گئے ر ہیں اور بیا تک پوچھنے کی ضرورت مجھیں کہوہ کیوں ہنس رہا ہے؟ بچوں کے دوستوں کے بارے میں آگاہ رہنا اور دوئی میں بدا خلت کرنا و دفخلف چیزیں ہیں انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقعہ ویں اور اگر وہ کوئی تقریب ومخلل وغیرہ کا انعقا دکرتے ہیں تو انہیں کمل آزادی سے کا م کرنے دیں اس ہے بچوں میں اعتاد ہر هتا ہے۔

یزوں کے معاملات میں بچوں کو مداخلت سے روکیں بعض بچوں کی عاوت ہوتی ہے کہ وہ ہزوں کی ہاتوں میں بہت ولچیں لیتے ہیں یہاں تک کداگر بزے ہات کرر ہے ہوں تو وہ ورمیان میں مدخلت پراتر آتے ہیں انہیں بتا کیں کہ بیخت غیرا خلاتی بات ہے بعض بچچ گھر کی باتیں ہم ورستوں سے کرتے ہیں انہیں اس چیز کا موقع نہ ویں مشروری نہیں کہ گھر کی بات اور اہم مشور سے نہیں کہ گھر کی تمام باتیں بچوں کے علم میں ہوں۔ لہذا گھر یکو معاملات اور اہم مشور سے بچوں کے ممامنے ہرگزندگریں۔

# (۷۵) ..... بچوں کونظم وضبط کی یا بندی کرنا سکھا ہے

یچ چھوٹے ہوں یا بڑے ان کے لئے ضروری اصول وضع کرنا والدین کا فرض بھی ہے اور منر ورت بھی لظم وضبط بچوں کوزندگی میں کا میا بی کی راہ دکھا تا ہے۔

غور سے دیکھا جائے تو پوری کا نتات لقم و صبط کی پابندی ہے اور کا نتات کا ذرہ ذرہ ورہ ورہ ورہ کے نتات کا ذرہ ورہ کسی نہ کا درہ ورسی بھی ہے اور جوری بھی اور جوری بھی اور دوسرول کی خواہشات میں تواز ن پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔

جس طرح الی سیرهی پر چڑ معنا بہت آسان ہوتا ہے جس کے اطراف میں حفاظتی جنگلا (ریننگ) موجود ہو۔ اس طرح نیچے کو بھی حفاظتی جنگلے کی ضرورت ہوتی ہے لیعنی والدین کو اسے نظام وضبط کا پابند بنا کراس کی زندگی کامحفوظ ورآسان بنانا چاہیے۔ عمد ہ ڈسپلن سے نیچے کوخود آگہی حاصل ہوتی ہے اور اسے اپنی انفراد بت کا احساس ہوتا ہے۔ لظم وضبط سے نیچے جس بیدا حساس بیدار ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کا ایک اہم فرد ہے۔ نیچے کے لئے جو بھی اصول وضع کئے جا کیں ان پرعملدرآید اس طرح کرایا جائے کہ بچے ہے جموس نہ کرے کہ صرف اس پر نظم وضیط کی پابندیاں عائد کرئے ظلم کیا جارہا ہے اس
لئے بہتر ہوگا کہ بڑے اور بزرگ افراد خانہ بھی ان اصولوں پر بختی ہے کاربندر ہیں۔ مثلاً
بیدا ہم اصول کہ گھر کا کوئی فردعشاء کے بعد تک بلا وجہ گھرے باہر نہ ہے کہ کیونکہ آت کے
برے حالات بیل کس بھی عمر کے بینچ کا رات کے وقت باہر گھومنا خطرے سے خالی نہیں۔
رات زیادہ دیر تک بہر رہے والے بیچ چاہے دوستوں اور رہے داروں کے گھروں
میں بی کیوں نہ ہوں ان کے لئے بے راہ روی اور آوارگ اختیار کرنے کا بہت زیادہ
خطرہ ہوتا ہے ، بلکہ غالب گمان اور تج ہے بی ہے کہ ایسے بیچ والدین کے ہاتھوں سے نکل
جاتے ہیں۔

بچوں کے مطالعے کرنے اور کھیلنے کے اوقات مقرر ہونے چاہیں۔اوقات مقرر کرنے اور ٹائم ٹیمل بنانے میں بچوں کی رائے ضرور لینی چاہیے۔اصولوں میں لچک ہونی جاہیے۔ تا کہ جب مجھی ضرورت محسوس ہوانہیں تبدیل کیا جاسکے۔

بعض والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولا دہر کام اور حرکت ان کی مرضی کے مطابق کرے۔ حق کہ سوچ بھی ای انداز سے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں ہیہ بہت غطر ویہ ہے جو بچے کی شخصیت اور انفرا دیت کو پچل کرر کو دیتا ہے۔ کمل طور پراپ اصولوں اور احکا ہات پر چلانے کے بچائے بچے کو خو د اصول اور منصوبے بنانے دیں انہیں غلطیاں کرنے دیں اور کیونکہ اگر وہ غلطیاں کرنے دیں اور کیونکہ اگر وہ غلطیاں کریں گے تو سیکھیں سے کیے ؟

مغیداصولوں کا پابند بنانے کے لئے بھی بھارسزادینا بھی ضرور ہوجاتا ہے۔ سزا سے مرادصرف جسمانی سزائی نہیں ہے تی حیبہ کرنا 'زائد کام کروانا 'وقتی طور پر لائعلقی کا اظہار کرنا یا کسی سہولت ہے محروم کرنا بھی ہوسکتا ہے۔ سزا بہت سوج بچار کے بعد ویٹی چ ہے اور اس بات کا خیال رکھنا چا ہے کہ اس سے بچے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اگر بچہ پڑھتا نہیں 'گستاخ ہوگیا ہے یا بہت مجرگیا ہے تو معلوم کرنا چا ہے کہ ایسا کیوں ہور ہا ہے اگر کیوں کا جواب فل جائے بینی اس نا زیباح کت کا اصل سبب اور وجہ معلوم ہوجائے تو بچے کی اصلاح ہا سانی ہو سکتی ہے۔ ،

### (٤٢).... تربيت اولا دكيلئے گھر كاما حول درست سيجئے

آ تخضرت صلی ابند علیہ وسم نے بیچے کی تربیت ہے متعلق ایک اہم ترین حقیقت کو مؤشف کیا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے س کے والدین اسے بہودی نصرانی یا مجوی بناویتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بچے کو فطرت مستقیمہ عطافر ماتے ہیں اب یہ وہ امدین کا کا م ہے کہ وہ اسے کس نہج پر چلاتے ہیں اس کی اچھی تربیت کر کے اس ہیں تکھار پیدا کرتے ہیں یا اے تربیت ہے عاری و خالی رکھ کرکج روی کا شکار کرتے ہیں۔
شریعت اسلامی کی ہدایات کے مطابق بنچ کی بہترین تربیت کیئے ایک ایسے گھر کی ضرورت ہے جو بچے کی تربیت میں مدرے کا محمد و ومعاون ہوائی طرح ایک عمد و معاشرہ اور ماحول بھی بنچ کی تربیت کے لئے ناگزیر ہے اگر بیتمام چیزیں بچے کومیسر آجا نمیں تو سن تربیت کا ایک شاہکار وجود میں آجا تا ہے اور اگریہ چیزیں بچے کومیسر تہ ہوں تو اس کی اسے اور اگریہ چیزیں بچے کومیسر تہ ہوں تو اس کی استحصل ہوجاتی ہے۔

یہ فطری بات ہے کہ انسان کوسب سے پہلے اپنے خاندان اور گھر سے واسطہ پڑتا ہے اس کے بعد اسے مدر سے وغیرہ میں بھیجا جاتا ہے لہذ سب سے پہلے انسانی تربیت میں اثر بھی گھرا ور خاندان کا بی ہوتا ہے۔

بے کی اصلاح و تربیت پر خاندانی اثر ات بہت زیاد و مرتب ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہر گزنہیں ہے کہ اگر خاندان سیح نہ ہوتو بے کی اچھی تربیت ناممکن ہے اس صورت میں بے کی اچھی تربیت ہوگا آگر میں جو کی اچھی تربیت ہوگا آگر میں بے کی اچھی تربیت ہوگا آگر میں بے کی اچھی تربیت کیلئے خصوصی توجہ دی جائے تو اس کی کا کافی حد تک از الہ ہوسکتا ہے۔ بے کی بہتر تربیت کیلئے ایک پاکیزہ ماحول کی ضرورت ہوتی ہے خواہ ایک بیچ کی تربیت کی جائے ایک پاکیزہ ماحول کی ضرورت ہوتی ہے خواہ ایک بیچ کی تربیت کی جائے ایک بی تربیت کی جو ایک بیٹ کی جائے ایک بی تربیت کی جو ایک بیٹر تربیت کی تربیت کی تربیت کی بیٹر تربیت کی تربیت کی تربیت کی بیٹر تربیت کی تربیت کی بیٹر تربیت کی تربیت کی تربیت کی تربیت کی تربیت کی بیٹر تربیت کی تربیت کی بیٹر تربیت کی تربیت کی بیٹر تربیت کی بیٹر تربیت کی بیٹر تربیت کی تربیت کی بیٹر تربیت کی بیٹر

ان نی تربیت پرچار چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں (۱) گھر (۲) گلی (۳) مدرسه اور

(۳) معاشرہ - بچے کی طبعی رجحانات اور بچے کی شخصیت پرسب سے پہلے گھر اثر انداز ہوتا ہے تا ہم بچے کی تربیت میں ندکورہ بالا چار چیزوں کا ممل دخل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اختلاف طبیعت کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے اس لئے کہ ہرانیان کی طبیعت کو ابقد تعالیٰ نے ایک خاص انداز سے بنایا ہے اور ہرایک کی طبیعت میں الگ الگ صلاحیتیں وولیت رکھی ہیں ۔

اسلام نے تربیت میں خاندانی اثرات کا اعتبار کیا ہے ای لئے اسلام نے اس بات کی سخت تا کید کی ہے کہ انسان اپنے نسب کو یا در کھے نیز مرد پرعورت کے نفتے کو ضرور کی قرار دیا ہے تا کہ عورت کے نفتے کو ضرور کی قرار دیا ہے تا کہ عورت کیمو ہو کر بچوں کی بہترین تربیت کر سکے اور ان میں نامور بننے کی صلاحیت پیدا کر سکے۔

ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں انہیں ہر طرح کا آ رام وسکون فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی آ سائش کا خیال رکھتے ہیں اس کی اعلیٰ تعلیم اور اچھی تربیت کینے اپنی تو انائی آیدٹی اور وقت کا کثیر حصہ آ تھیں بند کرکے فرچ کرتے ہیں کو فی انہیں ہمول ہے بھی مارے تو ہماری نگا ہیں چنگاریاں گلنے بین اور جب بھی انہیں کا ناچیو ہائے تو ہماری آ کھوں ہیں آ نسو بحر آتے ہیں۔
کلی جیں اور جب بھی انہیں کا ناچیو ہائے تو ہماری آ کھوں ہیں آ نسو بحر آتے ہیں۔
کیکن ان سب با توں کے بوجو و بھی سامنے کی بہت سی معمولی با تیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نیس ہوتی ہی سامنے کی بہت سی معمولی با تیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نیس ہوتی ہے ماہرین نفسیات بھی انہی معمولی گراہم با توں کی تلقین کی طرف ہماری توجہ نیس ہوتی ہے ماہرین نفسیات بھی انہی معمولی گراہم با توں کی تلقین کرتے ہیں ہے با تیں کم وجش سب بی کو پید ہوتی ہیں لیکن ان با توں کا معمولی اور ساوہ ہونا ہماری توجہ پر بروہ وڈائی و بتا ہے۔

### (۷۷). .. سزادینے کاطریقه نه بدلئے

ا کثر اوقات ماں ہاپ کو بچے کے ساتھ سز اکا کوئی ایسا طریقہ استعمال کرنا جا ہے جس پر وہ کہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ بیرطریقہ وہ پہلے ہی آن ما چکے ہیں ۔ مثال کے طور پرایسے بیچے کیلئے جو وقت پرسوتانہیں میں بیمشورہ دیے سکتا ہوں کہا گلے دن اے سزا کے طور پر با بھکل چلانے کی اجازت ندوی جائے اوالدین جوابا کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو پہلے ہی سے طور پر با بھکل چلانے ہیں اور بچے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ اس کا رویہ تو ایس تھا جیسے اے کوئی فرق نہ پڑا ہو جب کہ ہم نے یہ سزا پورے ایک ہفتے تک جاری رکھی۔ والدین نے بچے کا بیرویہ ویہ ویکھتے ہوئے سنجیدگی ہے سوچا ہوگا کہ کیا الی سزا وینا عظمندی ہے پھر یہ جائے ہوئے کہ اس سزا کا بچے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سزاختم کر دی ہوگی اور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سزاختم کر دی ہوگی اور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سزاختم کر دی ہوگی اور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سزاختم کر دی ہوگی اور کوئی فرق نہیں ہوا تو والدین نے شکوک و شہرت کے سائے میں بیرزا بھی فتم کر کے تیسری کے بارے میں سوچا ہوگا۔

تین الیمی یا تنمی جو بیروالدین سمجھ نہیں یا تے درج ذیل ہیں:

1) ۔ ہوسکتا ہے کہ بچےشعوری طور پر ایسا رویہ اپنائے ہوئے ہو کہ سزا کا اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تا کہ اس کے والدین میسوچ کرسزاختم کردیں کہ بیتو بے فائدہ ہے ۔ یول وہ مکمل طور پر ماں وب کے ذہن میں میہ وات پیدا کرتا ہے کہ اس کیلئے میسزا ہے معنی ہے لیکن حقیقی طور پر اے علم ہوتا ہے اور وہ سزا کے نتم ہونے کا انتظار کرر ہا ہوتا ہے ایسا وہ کئی سکی دن تک کرسکتا ہے۔

٣) اليى صورت بين يه نتيجه اخذكر لينا كرمزا به اثر به اورمزاختم كردينا تعطب حقيقت بين بيرسب انظارا ورمبر كا كهيل بهوتا به يون اليه والدين جواس ممل سے گزرر به مون انہيں جلد مايوس نبين بو جانا چاہي بلك سز اكوكي بفتے جارى ركھنا چاہيے اتنى ديرتك كه بنج كى طرف سے شبت نتائج فلا بر بونا شروع بو جائيں۔ اگراس بفتے بيج كوسائكيل كى كوئى فاص مبرورت نبيں پڑى تو بوسكا ہے كہ الگلے بفتے اس كاكوئى دوست اس سے سنے آئے ماس مبرورت نبيں پڑى تو بوسكا ہے كہ الگلے بفتے اس كاكوئى دوست اس سے سنے آئے جس كے ساتھ وہ سائكيل چلانا چاہے يون اى وقت اے سزاكا انداز و بوگا۔

۳) ۔ اگر اس ہے بھی متو تع نتائج برآ مدنییں ہوتے تو پہلی سزاختم کر کے دوسری سزا شروع کر نے ہے۔ سزا شروع کر نے ہے بہتر ہے کہ پہلی سزا کو جاری رکھتے ہوئے دوسری بھی شروع کر دی جائے لیعنی اب سائنگل چلانے پر پابندی کے ساتھ ساتھ اس کا جیب خرچ بھی آ دھا کیا جا سکتا ہے یا روزانہ رات کوسونے سے پہلے اس کیلئے ضروری کر دیا جائے کہ وہ برتن بھی صاف کر ہے۔

فرض کریں اب یہ کام دہ فا ہر 'خوش ہے کہ وہ اس کام پر واقعی خوش ہے یہ تو ایک اور بنتا کھیلا بھی ہے تو یہ لین چاہے کہ وہ اس کام پر واقعی خوش ہے یہ تو ایک مقابلے ہے جس میں وہ یہ فل ہر کر ناچاہ رہا نے کہ دیکھو میں تو اس کام سے انتہائی خوش ہوں مقابلے ہے جس میں وہ یہ فل ہر کر ناچاہ رہا نظار اور صبر کا مرصلہ ہو دیکھیں کب تک وہ ہر تن دعو نے ہیں خوش ہے۔ اگر پھر بچھ نہیں ہوتا تو پہلی دونوں مزاؤں کے ساتھ تیسری بھی دعو نے ہیں خوش ہے۔ اگر پھر بچھ نابت قدی اور سکون ہے کریں گے تو آخر کاروہ شروع کر دیں اگر ماں بہ ہے یہ سب پچھ نابت قدی اور سکون ہے کریں گے تو آخر کاروہ متو تع نتائج عاصل کریں لیس گے۔ بلا شہراگر وہ ہر طریقے میں ناکام رہ جے ہیں تو جس نی سزا ہی بی تی تو جس نی سزا ہی بی تی تو جس نی سزا ہی بو تا کہ مند ہوتی ہے۔ یہ بات و ہرانا مناسب ہوگا کہ جسمانی سزا کا مروب نیس اور یہ استعمانی سزا من صورت میں کیا جائے جب باتی سزا میں واقعی ناکام ہوجا کیں اور یہ استعمال صرف اس صورت میں کیا جائے جب باتی سزا میں واقعی ناکام ہوجا کیں اور یہ استعمال صرف اس صورت میں کیا جائے جب باتی سزا میں واقعی ناکام ہوجا کیں اور یہ استعمال صرف اس صورت میں کیا جائے جب باتی سزا کیں واقعی ناکام ہوجا کیں اور یہ استعمال صرف اس صورت میں کیا جائے جب باتی سزا کیں واقعی ناکام ہوجا کیں اور یہ کام ہوجا کیں اور یہ خصے کے بغیر صرف اس صورت میں کیا جائے جب باتی سزا کیں واقعی ناکام ہوجا کیں اور یہ بی تی سزا کیں واقعی ناکام ہوجا کیں اور یہ بی تی سزا کیں واقعی ناکام ہوجا کیں اور یہ بی تی سزا کیں واقعی ناکام ہوجا کیں اور یہ بی تی ہیں ہو گیا ہے۔

### (49) ..... بچوں کے ساتھ کھیلئے

اس موضوع پر پچھ بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ تھیل کود اور بیچے کے مسئے پر ایک نظر ڈالی جائے۔

دراصل کھیل کو دینچے کیے اس دنیا کو جانے کا ایک ذریعہ ہے جس میں وہ زندگی مزارتا ہے ملہ وہ ازیں بیان و سائل کی شناخت کا راستہ بھی ہے جو اس کے اردگر دموجو د میں ۔ اس طریقے ہے بچے کی نشو دنی' سلامتی اورخوشی لی وجو دیش آئے گی۔ اس کھیل کے نریعے ہے وہ اپنے مقصد درخو اہش کو مملی طور پر بیان کرے گا اور اس کے ذریعے اپنے میں شرے اور ماحول ہے ارتباط پیدا کرے گا۔

کھیل کود بیچے کی زندگی میں بنیادی اور حیات بخش اثر رکھتا ہے۔ بیچے کھیل کود ہے لطف اندوز ہوتے ہیں اورنشو ونما پاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیدا یک اچھا موقع ہوتا ہے کہ ایئے جڈ ہات اورخوا ہشات کو بیان کریں۔

یجی موقع ہوتا ہے کہ آ :ستہ آ ہستہ وہ اپنی خواہشات پر قابو پانا سکھتے ہیں۔عقلی اور

اجتماعی نشو وقماکی رو سے اگر و یکھا جائے تو تھینی بود کے درمیاں وہ مختلف مینکلات اور استان کی استان کی رو سے اگر دیکھا جائے تو تھینی بود کے ذریعے اس والی سرتے ہیں۔ اس کل کا سامنا کرتے ہیں اور اپنی کوشش اور جدہ جہد کے ذریعے اس والی سرتے ہیں۔ اور دوتی کا اور اس طرح خود بخو د زندگی کی مشکلات کا سامنا کرتا سیکھ بیتے ہیں اور تن اور دوتی کا جذبہ ان کے وجود ہیں تقویت یا تا ہے۔

تھیل کو د کے ذریعے تعلیم و تربیت کے بنیا دی مقاصد یا واسط طور پریٹ کو مجھ نے جا سکتے ہیں اور ان مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔

بچین میں بالواسط پر ورش بی اہمیت پر توجہ کرتے ہوئے سے یا تہ جان مٹی چاہیے کہ اسمای نکتہ نگاہ ہے بچے کسیئے تھیں کو ہالخصوص پہلے سات سال میں بنیا وی اور حیات بخش اثر رکھتے ہیں۔

کھیل کو د کے دوران بچہ تجر بات حاصل کرتا ہے سیکھتا ہے دوسروں کا کاظ رکھتا ہے مہارت حاصل کرتا ہے کوشش اور جدو جہد کرتا ہے بات کی گہرائی میں جاتا ہے جہتجو میں لگا رہتا ہے ووسروں سے بات کرنا سیکھتا ہے اور اپنے جسمانی عضاء اور حرکات کے استعال کے طریقے جان لیتا ہے ووسروں کے ساتھ سمجھوتہ کرنا سیکھتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ سمجھوتہ کرنا سیکھتا ہے کھیل کو د کے دوران نظم و ضبط کا سبق حاصل کرتا ہے اس کے حلاوہ یہ بھی جان بیتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کی کالحاظ کس طرح کرنا جا ہے۔

مخضریه که بچه کھیل کونہ کے ذریعے اسلے اسٹے چنے اور نے اور اور اس سے میل جول وغیرہ کے طریعے سیکھتا ہے اب چونکہ کھیل میں بچے کو غیر معمولی طور پر دلچیں ہوتی ہے لہذا وہ کھیل کے خرا کے ذریعے بہت آسانی سے سکول کے تھا دینے والے فشک اور سخت ماحول کو برداشت کرنے کی توانائی حاصل کر لیٹا ہے چن نچہوہ غیر معمولی طاقت اور جوش وجذ بے کا مالک بن جاتا ہے۔

اصولی طور پر کھیل کو د کے مقاصد ورج ذیل ہیں

- ا) ماحل ہے آشائی۔
- ۲) زندگی کے تج بے کا حصول۔
  - ٣) .... مهارتول كاحصول -

- ۳ ).....جسمانی اعضاء کا استعال' ن میں جوش و جذبہ پیدا کرنا اورانہیں روز مرہ کی حرکات کے لئے تیار کرنا۔
  - ۵). ...رومل کی صلاحیت کی پرورش اور محبت وشفقت کا حصول ۔
  - ۲). لطف اندوزی اورمصرو فیت کا حصول اورستی اورتھکا وٹ کا خاتمہ۔
- ے) معاشر تی روابط ہے آگای اور اجتماعی طور پرٹل جل کر رہنے کے سلسلے میں تیاری پہ
  - ۸) اینی افرادی واجهٔ می ذمه داریوں ہے آگا ہی۔
  - 9) . غيرضروري جسماني اورنفسياتي طافت كااخراج \_
    - ۱۰)..... بالواسطه طریقے ہے تربیت۔

لہذا بچوں کی شخصیت کی تغییر کا ایک اہم طریقہ ان کھیلوں میں بڑوں کی شرکت ہے، جب گھر کے افراد بچوں کے مختلف کھیل کود میں ان کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کی بچگانہ حرکتوں میں ان کی مدد کرتے ہیں تو بچ کامعصوم وجود خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھتا ہے۔ بچ احساس کرتے ہیں کہ ان کے کام اتنی اہمیت کے حافل ہیں کہ ان کے والدین بھی انہیں انجام دینے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں ان طریقے ہے ہم بچوں میں اپنا اثر ورسوخ بڑھا سکتے ہیں اور انہیں انجی اور پندید وی د تیں سکھا کتے ہیں۔

### (٨١) .....ا ہے بچوں کو ہراعما دینے میں مدود ہیجئے

ہے محمو ما بچپن میں کم ہمت اور ڈر پوک ہوتے ہیں ، لیعض والدین بچوں کے درکودور کرنے کیلئے ہے ڈو ھنگے طریقے استعال کرتے ہیں مثلا ایک خاتون اپنے بچپن کا خوف کا ذکر کرتے ہوئے ہوئے کہ ' ججھے تو اندھیرے میں سونے ہے ڈرلگ تھا۔ میری ای نے غصے ہے کہا یہ تو ہے وقو فول والی ہات ہے انہوں نے زبردی جھے ا کیلے کمرے میں بی اور درواز ہبند کر کے سلایا تا کہ میرا خوف ختم ہو گر میں ساری رات جا گئی اورروتی ربی''۔ ایک اور صاحب جو کہ اب تین بچوں کے والد ہیں اسپنے بچپن کو یا دکر کے کہتے ہیں میں تقریباً چارسال کا تھ اور سیڑھی یہ چڑ مینے ہے ڈرتا تھا۔ ایک وفعہ ای سلسے میں میرے ابو

نے سب بچوں کے سامنے مجھے'' لڑکیوں کی طرح ڈر پوک'' اور' پھسڈ' کہا ہیں اتنا شرمندہ ہوا کہ بھا گ کر گھر میں تھس حمیا۔

جو والدین بچی کے ساتھ اس طرح کاسلوک کرتے ہیں وہ فالم یا ہے حس نہیں ہوتے ہیں اور نیان ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں اللہ وہ اپنے بچول کے نفسیاتی خوف کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی پریشان ہوتے ہیں البتہ ڈرختم کرنے کے لیے غلط طریقہ استعال کرتے ہیں جس کی وجہ بچے اور زیادہ ڈر بچک اور شرمیلے ہوجاتے ہیں۔

والدین کو سے جھنا چاہیے کہ بچپن کے بہت سے خوف بڑھتی عمر میں بچوں کی نفسیات کا حصہ ہوتے ہیں۔ دراصل میہ خوف بڑوں سے زیادہ مختلف نہیں ہوتا۔ کئی وفعہ بڑے بھی اجنبی لوگوں سے با تیس کرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں۔ کسی کام میں مشغول ہوں تو ہلکی سی آ داز سے چونک اٹھتے ہیں پھرخود کو یقین دلاتے ہیں کہ بیاتو ہوا ہے کھڑ کی بجنے کی آ واز متھی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ال خوفوں ہر قابویا نا آ جا تا ہے۔

عمر کے ساتھ ساتھ بیچے مختف جذباتی اووار ہے گزرتے ہیں چھے ہے دس ماہ کے بیچ کے لیے یہ بالکل معمولی می بات ہے کہ وہ اجنبیوں سے ڈرے۔اس عمر میں بچہ والدین کے چبرے پہچانتا سکھ لیتا ہے۔کسی بھی اجنبی چبرے کے پاس وہ خود کو غیر محفوظ تصور رکزتا ہے۔۔

آٹھ سے بارہ مہینے کی عمر میں بچدا کیلا رہ جانے سے ڈرتا ہے۔ یہ خوف ایک سے دوسال کی عمر تک سب سے زیادہ ہوتا ہے اس عمر میں بچہ یہ تجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ ہاں اگر ابھی آٹھوں سے اوجمل ہے تو وہ تھوڑی دیر میں واپس آسکتی ہے اس کی سمجھ کے مطابق ہاں اگر آٹھوں کے سامنے سے ہٹ گئ تو وہ بمیشہ کے لیے چلی گئ ہے یہی دجہ ہے کہ مال کی تھوڈی دیر کی جدائی نیچ کے لیے بہت بڑی پریٹائی کا سب بن جاتی ہے۔ اس عمر میں نیچ کے لیے بہت بڑی پریٹائی کا سب بن جاتی ہے۔ اس عمر میں نیچ کو ماں یابا پ سے لیے عمر میں اگر ماں نوکری کے لیے جدا کرنا بیچ کی نفسیات پر منفی اثر ات فرات ہو ہے نے کو آبا کے حوالے کرجائے تو بچ میں عدم تحفظ کے جذبات بیدا ہوجائے ہیں یہ حقائق ما ہر نفسیات برسوں کی تحقیق کے بعد جان پائے ہیں جبکہ ہمارے دین اسلام نے اٹنی خرابوں کے چیش برسوں کی تحقیق کے بعد جان پائے ہیں جبکہ ہمارے دین اسلام نے اٹنی خرابوں کے چیش

اظر بچاور گھر کو مال کی توجہ کا مرکز قرار دیا ہے۔

دو سے تین سال کی عمر کا بچدا ہے ماحول سے بہت مانون ہو چکا ہوتا ہے اور کونی ہی اسر ملی اسے پریشان کرسکتی ہے۔ اس عمر میں بچدا ندجیر سے اور خوفنا ک شکلوں سے بھی ڈرتا ہے۔ ایک ماہر نفسیات کا کہن ہے کہ پانچ چھ سال کی عمر میں بچے کوسب سے زیادہ خوف بالد مین کی و قات ماسکول میں اکیلا بند ہوجانے یا راستہ بھول کر گم ہوجانے کا ہوتا ہے۔

# (۸۲).... بچول کے خوف کو کم سیجئے اور پیطریقہ اپنا ہے

ا) ہے جسی بھی نوفز دہ ہونے پر بچوں کوسز انددیں اور نہ بی ان کا نداق اڑا کیں۔ کسی بچے و بار بار از بار ل ل کا ان سب سے زیادہ ڈر پوک انکے سے بچے کی عزت تفس کو ان سن کی ہے ۔ ای طر ن بچے ند ان اڑا نے والے پر عماد کر نا چھوڈ دیتا ہے اور اسے اپنا ۔ مر د تقور نہیں کر تا۔ اگر آ ب کا بچے کھڑ کی ہیں ورخت کی ہلتی ہوئی شاخوں سے ڈر کر آ پ کے بیاس مونا چا بتا ہے تو سے کھڑ کی ہیں ورخت کی بلتی ہوئی شاخوں سے ڈر کر آ پ نے پاس مونا چا بتا ہے تو سے کسی بھی سے مت کہیں السی تو بچھ بھی نہیں ہے وقو فول والی بنی مت کروچھ کر کے موجاو۔ "اس سے بچھ اپنی ہے عزتی محسوس کرتا ہے۔ دوسر کی بنی مت کروچھ کر کے موجاو۔ "اس سے بچھ اپنی ہے عزتی محسوس کرتا ہے۔ دوسر کی مات سے ایک ایک ایک چیز کو جھٹا ا رہے ہیں بنو بچھ اپنی آ کھول سے و کھ د ہا ہے۔ اس می بین بنو بچھ اپنی آ کھول سے و کھ د ہا ہے۔ بین بنو بچھ اپنی آ کھول سے و کھ د ہا ہے۔ بین بنو بچھ اپنی آ کھول سے د کھ د ہا ہے۔ بین بنو بچھ اپنی آ کھول سے د کھ د ہا ہے۔ بین بنو بچھ نے کے اندھر سے میں وہ بین بنو بھوٹے ہیں۔ ایک بین ہو گئی ہیں۔

استان کے مواس ہے ہے کو اس ہوت پر مجبور نہ کریں کہ دوا پناخوف چھی ہے۔ چارے سات ساس ساس ساس ساس ساس ساس ہوتا نہیں ہے۔ یک ساست ساس کے عموما میہ کہتے ہیں کہ دوہ کی چیز سے نہیں ڈریتے حالا نکہ حقیقاً ایسا ہوتا نہیں ہے ایک مر بیان خوف کی فی کرنا بجو سامات کا کہنا ہے '' خوف کی فی کرنا بجو سامات ہیں عزارت نفس کو بچانے کا ایک طریقہ ہے آ ب است مجھا سکتے ہیں کہ بہت سے بچا ہے ذرجاتے ہیں ، البتہ آ بستہ ہوہ پیزوں سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بہدور ہوجاتے ہیں۔ ''اگر بچیطیعی خوف کو بھی ایک برنی چیز سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بہدور ہوجاتے ہیں۔ ''اگر بچیطیعی خوف کو بھی ایک برنی چیز است نے وہ دہشر مندہ ہوگا اسے احساس دار نیس کہ طبعی خوف کو بھی اعتمال ہے۔ اسلامی دار نیس کہ طبعی خوف کو بھی اعتمال ہے۔ اسلامی دار نیس کہ طبعی خوف کو بھی اعتمال ہے اسلامی ہوگا ہے۔ اسلامی دار نیس کہ طبعی خوف کو بھی اعتمال ہے۔ اسلامی ہوگا ہوگا ہے۔ اسلامی ہوگا ہوگا ہے۔ اسلامی ہوگا ہوگا ہے۔ اسلامی ہوگا ہوگا ہے۔ اسلامی ہوگا ہوگا ہے۔ اسلامی ہوگا ہوگا ہے۔ اسلامی ہوگا ہوگا ہے۔ اسلامی ہوگا ہے۔ اسلامی ہوگا ہے۔ اسلامی ہوگا ہے۔ اسل

۳) بچے کے فوف کو مبتلانے کی بجائے اس کی تعلی کر وادیں مثلاً اکر آپ ک

یے کا خیال ہے کہ فلاں کمرے میں چ یل ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کرا ہے ساتھ لے کر جائیں وہاں کی بتی جلائیں ہے کو قریب دکھتے ہوئے آ ہستہ آ ہستہ سارا کمرہ دکھا نیس حتی کی الماریاں کھول کراور پانگ کے یئے جھا تک کردیکھیں تا کہ بچہ کو تنافی ہوجائے کہ واقعی وہاں کچھ بھی نہیں ہے پھر جب نچے کا خوف ذرا کم ہوجائے تو اسے سجھا کیں کہ آ بت اکسری اور چاروں قل پڑھنے کے بعد کسی گھر میں جن بھوت وغیرہ نہیں آ کے اور القد میاں ایک فرشے کو ہماری حفاظت کے بیے مقرد کردیتے ہیں نیچے کے خوف کو اس کی نظر سے دیکھیں۔

۳) ..... بچے کو حقائق ہے آگاہ کریں۔ ایک خاتون کا بچہ شہد کی کھیوں ہے بہت ڈرتا تفا انہوں نے اسے تفصیل ہے سمجھایا کہ شہد کی تھیاں کس طرح پھولوں ہے ڈھونڈ کررس لاتی ہیں اور بڑی مشکل ہے شہد بناتی ہیں۔ آخر میں میہ بھی کہا کہ اگرتم انہیں مار نے کی کوشش نہیں کرو گے تو وہ بھی تمہیں پچھ نہیں گئی کیونکہ وہ بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں۔ اس طرح ایک پچی کے والد نے اسے تفصیل ہے گرسادہ زبان ہے بجل کے جپکنے اور کڑکنے کی وجہ بتائی اور یہ بھی سمجھایا کہ ہے آواز ہم ہے گئی دور ہے تا کہ اس کا خوف کم ہو چیز وں کی حقیقت جان لینے ہے بچوں کا خوف فوراً ختم نہیں ہوسکتا گر آ ہے۔ آ ہے تم ضرور ہوجائے گا اور وہ اینے آپ کو پہلے کی نبیت پراعتا دھوس کریں گے۔

۵) ..... نیچ عمو ما ان چیز و ل سے ڈرتے ہیں جن سے ان کے والدین ڈرتے ہیں ایک پکی کی والد ، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑ ول سے بہت ڈرتی تھیں۔ انہیں اپنا روید تبدیل کرنے کا خیال تب آیا جب ان کی پکی نے ہاتھ روم جانے سے انکار کر دیا کہ دہاں پر اس نے صبح ایک لال بیک کو دیکھا تھا اگر آپ خود چھوٹی چھوٹی ہا تو ل سے گھرا جاتی ہیں تو پھر آپ کا بچد لاشعور کی طور پر وہ بن عادتیں اپنائے گا البتہ بچول کے سامنے بیاعتر اف کہ بچین میں آپ بھی خوفز دہ ہوتی تھیں مگر اب نہیں ہوتی دو طرح سے مدوکرے گا بہلی تو یہ کہ بچھوٹ ہیں کیونکہ آپ خود بھی بیک بیار طور پر سجھ سکتی ہیں کیونکہ آپ خود بھی بیک بیونکہ آپ خود بھی خوف بی یہ کوشش کرے گا کہ آپ کی طرح اس کا خود بھی میر ڈرتی تھیں دوسری بات ہے کہ وہ بھی ہے کوشش کرے گا کہ آپ کی طرح اس کا خوف بھی ہے کوشش کرے گا کہ آپ کی طرح اس کا خوف بھی آ ہستہ تھیں دوسری بات ہے کہ وہ بھی ہے کوشش کرے گا کہ آپ کی طرح اس کا خوف بھی آ ہستہ تھیں دوسری بات ہے کہ وہ بھی ہے کوشش کرے گا کہ آپ کی طرح اس کا خوف بھی آ ہستہ تھیں ہوجائے گا۔

۲) ... بنی چیزوں سے متعارف کروائیں اور تبدیلیوں کے لیے تیار کریں بچہ اپنے ماحول ورگر دو پیش سے مانوس ہوتا ہے اور کوئی بھی بڑی تبدیلی اسے پریشان یا خوفزوہ کر سکتی ہے۔ کہذا ہروفت پریش نی سینے کی صلاحیت انسان کے اندر ہونی جا ہے۔

### (۸۳) .... بيج دير سے كيوں بو لتے ہيں؟

بلاشہ بیج قدرت کا انمول تخد ہیں ان کی آ مدے جیسے گلشن میں بہاری آ جاتی ہے ہینے مسکراتے اور کھیلتے ہوئے کیے اجھے نہیں لگتے ؟ اور جب وہ پولنا سیکھتے ہیں تو گویا پھولوں کو زبان مل جاتی ہے اگر بچے صحت منداور چاتی وچو بند ہے تو والدین کے لیے ایک بڑی فعت ہے۔

ا کثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض بچے صحت منداور حیات و چو بند و ہنے کے باوجود ہو لئے میں دشواری محسوس کرتے ہیں ماہرین کے مطابق اگر بچہ صحت مند ہے تکر بو لئے ہیں اے د شواری پیش آتی ہے تو فکر مند ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ، کیونکہ بولنے کاعمل ہر بچے میں مختلف ہوتا ہے البتہ اس مشکل پر قابو یانے کے سے پچھ طریقے بھی ہیں اس سلسلے میں والدین کی رہنمائی ہے اہم ہے وہ بیج کے پولنے کی استعدا دیز ھانے میں اہم کر دارا دا كر سكتے ہيں پيدائش كے بعد ہے ہى بچە مختلف طريقوں ہے اپنے جذبات كا اظهار كرنے ک کوشش کرتا ہے مثلاً مسکرانے ، رونے اورغوںغوں کرنا بیسب بولنے کی کوشش یا تیاری ہوتی ہے۔ جب بچیغوںغوں کرنے گئے تو ماؤں کو جا ہیے کہ وہ اس آ وا زکو سمجھیں اے و ہرائیں اور اس کے بارے میں پچھ کہیں بھی اس طرح سے ماں اور بیچے کے درمیان ہا ہمی رابطہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر بچہا پنی آ واز نہیں سن سکتا یا والدین اس کے یو لئے پر کسی ردعمل کا اظہار نہیں کرتے تو وہ اس عمل میں دلچیبی لینا جھوڑ دیتا ہے اور اینے آپ میں یا ا پی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو ایسے بچے کو بو لنے اور دوسروں کے ساتھ رابطہ کرنے میں مشکلات پیش آتی ہے۔ والدین کے دلچیس نہ لینے سے ایک منفی سلسلہ شروع ہوجا تا ہے جب بچہ بولٹانہیں ہے تو والدین اس سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کم وفت گزارتے ہیں اس طرح اس کے بولنے اور

سیجے کی صلاحیت میں مزید کی آجاتی ہے اس ضمن میں ماکیں ہے کہتی ہیں کہ ان کی بجھ میں نہیں آتا کہ وہ استے چھوٹے بچوں سے کیا بات کریں؟ اس کا آسان طریقہ ہیہ ہے کہ آپ جو پچھ کررہی ہیں اس کے بارے میں بچوں کو بتاتی جا کیں لیمن سیحی نیچے کو کپڑے پہنا رہی ہوں پاؤڈرلگارہی ہوں یا اس کی مالش وغیرہ کررہی ہوں لیکن تھوڑا وقفہ وے کر بولیس تاکہ بیچ کو اپنا روعل طاہر کرنے کا موقع ال سکھ جب بیچے کے کپڑے بدلیں یا اسے پچھ کھلائیں اس کی مالش کے جب بیچے کے کپڑے بدلیں یا اسے پچھ کھلائیں تو مسلسل بولیں اسے بتا کیں کہوہ کیا کھار ہا ہے؟ کیسے کپڑے بہتین رہا ہے؟ جب والدین کسی چیز کے ساتھ ان کا نام لیتے جا کیں گے تو بیچ کومعوم ہوجائے گا کہ اس چیز کا کیا تام ہے ۔ اس طرح بیچے خود بھی الفاظ ہو لئے لگیں گے اور دوسروں کی توجہ پٹی طرف مبذول کراسکیں گے لیون کی ابتدا ہوگی۔

جب والدین بچے ہے ہاتیں کریں تو جواب دینے کے لیے انہیں پچھو وقت دیں کونکہ جھوٹ ویں کونکہ جھوٹ نیچ کوسو چنے اور بچھے کے لیے پچھوفت در کار ہوتا ہے اگر کوئی اور بچے ہے پچھو یہ جھوٹ کے لیے بچھوفت در کار ہوتا ہے اگر کوئی اور بچے ہے پچھو پھستا گے تو آپ اس کی طرف ہے جواب نہ دیں آپ کہیں جائیں یا کوئی آپ کے گھر آئے اور وہ بچے ہے ہاتی کرنے دیں اس طرح بچے دوسروں کے ساتھ موثر طور پر دابط بیدا کرسکتا ہے اور اس کے بولئے جس اعتا وہی حاصل ہوتا ہے۔

بچوں کے سامنے جب نئے الفاظ آتے ہیں اور وہ ہکلانے گئے ہیں یا الفاظ صحیح طریقے سے استعال نہیں کر پاتے الی صورت بیں ان کا قداق نہیں اڑا تا چاہیے بلکدان سے کہیں کہ کوئی بات نہیں یا آنہیں ورست الفاظ وہرا کر بتا کیں ۔لڑکیاں عام طور پرلڑکوں کے مقابلے بیں جلدی بولتی ہیں یعن بچے دوسرے بچوں کے مقابلے بیں زیادہ باتیں کرتے ہیں ہے بات معوم کرنا بھی اہم ہے کہ بچے سے جو کہا جار باہے وہ اسے جھتا بھی ہے یا نہیں؟ کیا ہیروہ معمولی ہدایات کو جھتا ہے؟ بچے کے لیے کھیلنے کے طریقے میں شدت باعث تو یش ہو تکتی ہے مثلاً بچہ کھیل سے انتہائی شرمیلے بن کا مظاہرہ کرتا ہے یا شدید جارحانہ طرز ممل کا مظاہرہ کرتا ہے یا شدید جارحانہ طرز ممل کا مظاہرہ کرتا ہے۔

بعض بچوں میں بولنے کی صلاحیت دریہ سے پیدا ہوتی ہے اور بعض بچے زبان دریہ سے

سیسے ہیں لینی اپنے خیال ت کو غاظ میں ظام کرنے کی صد حیت دیر سے بید اموتی ہے بعض بچل مین دونوں بہ نئیں ہوتی ہیں اس سے بید معلوم کرنا چاہیے کہ جو یکھان سے کہ جاتا ہے وہ کی سبجھ لیتے ہیں میں ہوتی چاں اس سے بید معلوم کرنا چاہیے کہ جو یکھان سے کہ جاتا ہے وہ کی سبجھ لیتے ہیں میں ہی جاتا ہے وہ کی سبجھ لیتے ہیں میں سیاس کے گھانوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں اس کی ایس سیاس سے اکثر نزلد ، زکام اور کان میں اس کا معلوم ہونا مشکل ہوتا ہے انفیکشن ہونے سے ساعت پر بھی اثر پڑسکتا ہے شروع میں اس کا معلوم ہونا مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی زبان سیسے میں تا خیر ہوسکتی ہے ۔ ایس صور ت میں والدین کو چاہیے کہ والین کو وہ اس کی حجہ کے اور زبان سیسے کی عمر کا تعین کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔

ہرزبان میں مخصوص آوازیں ہوتی ہیں ، جن میں ہے پچھ آوازوں کو سیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس آواز کی جگہ نے دوسرے حروف کی آواز نکا لتے ہیں بیہ مشکل آوازیں وہ بالآخر سیکھ لیتے ہیں جب بچ تقلاتے ہیں تو یہ بہت اچھ مگت ہے اور اپنی تقلہ ہث ہے وہ اپنی طرف ہروں کی توجہ مبذوں کراتے ہیں اس لیے بچوں کے تقلانے پر زیادہ توجہ نہ دی جائے بلکہ انہیں لفظ کا سیح تلفظ بتایا جائے لیتی آپ سیح لفظ ہولیس تا کہ وہ سیح آواز نکال سیکھ جائیں سات آٹھ مال کی عمر میں بیج تقلاکر ہو لتے ہیں سیطرزعمل درست نہیں اس طرح جائیں سات آٹھ مال کی عمر میں بیج تقلاکر ہو لتے ہیں سیطرزعمل درست نہیں اس طرح جائیں سات آٹھ مال کی عمر میں بیج تقلاکر ہو لیے ہیں سیطرزعمل درست نہیں اس طرح جائیں سات آٹھ کے بعد بھی تقل ہے وہ ہیں۔

کمی ہے ایک حزف کوئی کی بار و ہراتے ہیں یا تی ہیں وقفہ و سے ہیں یا ہوتا ہے اس اوتا ہے ایک جاتے ہیں جہ ہم ہملانا کہتے ہیں۔ جب بچہ بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو اسا ہوتا ہے کیونکہ انہیں محض آ وازیں نکالنے ہیں مشکل پیش آتی ہے اگر بچہ اس طرح بولنا ہے تو اسے نظر انداز کر دیں اور اس کی ہونے کا اطمینان سے اختظار کریں ، کوشش کریں کہ آپ اس کا جملہ بچرا نہ کریں بمکہ اسے ہی کرنے ویں یہ مطور پر الفاظ کو و ہرانے اور نے ہیں وقفہ دینے کا عمل ایک مہینے ہیں ختم ہوجاتا ہے اگر ہملانے کا عمل چھ مہینے سے زیادہ قائم رہتا ہے اور بیمل شدت اختیار کر لیتا ہے یا خاندان کے دوسرے افراد بھی ہملاتے ہیں تو ڈاکٹر کو دکھانا جا اور بیمل شدت اختیار کر لیتا ہے یا خاندان کے دوسرے افراد بھی ہملاتے ہیں تو ڈاکٹر کو دکھانا جا ہے۔

#### ( ۸۴ ) ..... بچول کومحنت کا عا دی بنا ہے

طلبہ کو جدو جہد ،عزم ، استقلال ، مشقت ، جمت ، ثابت قدی اور مسئسل محنت کر نے کر رہنے کی تعقین بہت نرمی اور شفقت کے ساتھ کی جانی چاہیے ۔ ان یس متا بلد کرنے کی جمت اور الجھے نمبر حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے ۔ لیکن ہے کون کرتم نے فلان کوس فید جینے نمبر کیوں نہیں سے غلط ہوگا کیونکہ اس سے بیچ کے دل ٹیس سد اور رقابت پیدا ہوگا کیونکہ اس سے بیچ کے دل ٹیس سد اور رقابت پیدا ہوگئی ہوگئی ہوئی ہے اور اس کی انا اور خود اعتادی کوشیس لگ کتی ہے کی محقول مقصد کے لیے جدو جہد کرنے سے بیچوں کے اخدی اور شخصیت پر بہت خوشگوار اثر پڑتا ہے جھوٹے جدو جہد کرنے سے بیچوں کے اخدی اور شخصیت پر بہت خوشگوار اثر پڑتا ہے جھوٹے حاصل جو حصلہ پیدا کرتی میا میا ہی ہی بڑے میں بڑے بی میا میر نے اور بڑے مقاصد میں کا میا ہی بیچے میں بڑے یا کہ کو مول اور مقاصد میں کا میا ہی بیچے میں بڑے یا کہ کو مول اور مقاصد میں کا میا ہی بیچے میں بڑے یہ کی میا کرنے اور بڑے مقاصد حاصل کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔

بچے کو کام کی عظمت اور محنت کی برتری کا احساس دلائیں اور اے بیہ بات ذہمن نشین کرائیں کہ سستی اور آرام طلبی میں خسارہ ہی خسارہ ہے ویسے بھی بچے بیہ جان کرخوش ہوتے ہیں کدوہ بھی کچھ کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے چیزیں بنانے اور دوسروں کی مدد کرنے سے انہیں خوشی ہوتی ہے۔

عمر کے ابتدائی دور میں محنت کرنے کی موزوں تربیت میسر آجائے تو ایسے بچے ہوے ہوکر مسائل کو سجھنے اور مشکلات کے حل ڈھونڈ نے کے قابل ہوجاتے ہیں اور کا میابی ان کے قدم چوشتی ہے ہیں فرورت اس بات کی ہے کہ نچے کو ایسی تربیت دی جائے کہ وہ ہر کام کودلیسپ اور چیلنے سمجھ کر کرے اور محنت کرنے سے اسے روحانی خوشی اور سکون ہو۔

# (۸۵) ..... بچوں کو ٹی وی سے دور کھیں

بچوں میں ٹیلی ویژن کا شوق پڑ متنا جاریا ہے بچوں کو ٹیلی ویژن اور ڈش کی وہ ء ہے کیے بچایا جائے؟ کیونکہ ہے چیز بچوں کے لیے تا قابل تلائی نقصہ نات کا چیش فیمہ ٹابت ہور ہی ہور ہی ہے مثلاً بچوں کی پڑ معائی میں عدم وہ بچیں ، وفت کا زیاں ، بچوں کر آئر تھی وں پرٹی وی ہے نکلنے والی پرتی شعاعوں کے مضمرا ٹرات اور سب سے بڑھ کر آخرت کا نقصان ، ب

جُنگُم جنسی خیالات ، بدز ہوئی ، اخلاقی برائیاں وغیرہ وغیرہ ۔ بعض بچے تو اتی دلچیسی ہے کہ جسے ریاضت کہنا چاہیے اور ، نے قریب سے ٹیلی ویژن دیکھنے کی عاوی بہوتے کہ ان کی گردن کے پٹھے مت ٹر ہو جاتے ہیں ۔ ایسے بچوں کے لیے ٹیلی ویژن ایک نشے کا سا ٹر رکھتا ہے ایسا نشہ جے چھڑ انا والدین کے لیے دن رات کی پریش نی بن جاتا ہے۔

دراصل ٹیلی ویڈن ہیروازم کا ایک ای تصور پیش کرتا ہے کہ ناپختہ ذہن اس کا اڑ

قبول کے بغیر نہیں روسکا اور اس دور میں جبکہ تعلیم ایک بنیادی ہزو ہے اس شعبہ میں ہذا
مشکل مقابلہ ہے اسکول میں تعلیم اور طریقہ تعلیم خاصہ بدل چکا ہے ۔ کم آبوں کے انبار ہیں
ہے انبہا مطالعہ کرنا ہے شار ہوم ورک ہے پرسوں ٹمیٹ ہے اسکلے ماہ انتخابات ہیں سمسٹر
سسٹم ہے وغیرہ ٹی وی کوتفر سے اور معمومات کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے ہے گراصل میں بہزئنی
آلودگی پھیلانے کا باعث بن گیا ہے دنیا بھر کے والدین کو اب بیگر ادحق ہو چک ہے کہ
بچوں کو ٹیلی ویڑن کے معزا ٹرات سے کسے بچایا جائے گرہم مسلمان شایدا ہے بھی اپنی اور
بچوں کی اصلاح کے لیے اور علاج کے لیے خواہش کے اس ملغو ہہ ہے کوئی جڑی ہو ٹی
فرہم مسلمان شایدا ہے ہو گئی جڑی ہو ٹی
مطک بھی پناہ ما نگ رہے ہیں جنہوں نے اس فتہ گرکوہ جوداور رواج بخشا ہے ۔ اللہ جا اللہ جائے ہو کہ سے داخت اسا مانیوں سے وہ
مک ہے تک ان کا تھوکا ہو جو ٹیس گے اور اس فتہ گرکوہ جوداور رواج بخشا ہے ۔ اللہ جائے ۔

مير ساوه بين ببت يار ہوئے جس كے سبب اى عطار كے لڑكے سے دوا ليتے بين

جب آپ کواس کی ہر طرح کی خرابی ل معلوم ہو چکی ہیں تو پھر پکاار وہ کرلیں کہ آج

احدائے گھر میں ٹی وی نہیں رکھیں کے بیوی اصرار کوتی ہے تو کرتی رہے ، بنچ اصرار

کرتے ہیں تو کرتے رہیں ، نہ خود ٹی وی دیکھیں گے اور نہ بیوی بچوں کو و کیھنے دیں گے ، اب تو ٹی وی کی خرابیوں پر مشتمل مستقل کتا بیچ بھی منظر عام پر آپنے ہیں وہ گھر میں رکھیں تاکہ سب کواس کی ہرائی کا احساس ہو جائے مثلا استاد محترم مفتی عبدار و ف سکھروی کا رسالہ '' ٹی وی اور عذاب تیر'' بہت اہم اور مفید ہے۔

### (٨٢) ..... بيرة پ كى توجه جا بهتا ہے

'' معصومیت'' ہر بچ کی قدرتی مغت ہے۔ یہ فخصیت کے چند مثبت پہلوؤں ، تعجب، سیجنے کی جبتو ، ہر بچ کی قدرتی مغت ہے۔ یہ فخصیت کی طرح بچپن سے لے کرشاب سیجنے کی جبتو ، بے سائنگی ، قوت مخیلہ اور کھیل سے رغبت کی طرح بچپن سے لے کرشاب تک ہرایک میں موجود رہتی ہے تا وقت کہ وہ بے راہ نہ ہوجائے یاظلم وزیا وتی سے اسے و با دیا جائے۔

اگر والدین بچوں کی عادات اور شخصیت کے بارے میں جانتا چاہتے ہیں تو انہیں بچین کے رکی تصور کے برنکس اس بات کوشلیم کرنا ہوگا کہ ہر بچہ معصوم ،حسین ، ذہین اور صرف لائق شفقت نہیں ہوتا کچھ بچے فطر تا مختلف ہوتے ہیں اور مکند طور پر برائی کی کی طرف ماکل ہوتے ہیں۔ ایک صورت میں والدین اور اسا تذہ انفرادی توجہ اور محبت کے ذریعے اس مشکل پر تا ہویا جیتے ہیں۔

بعض او قات ما کیں بچوں کی خوب انچھی تربیت کرتی ہیں۔ کیکن اس کے باو جوو بچے
ان کو بہت نگ کرتے ہیں اور پھر پریشان ہوکر بچوں کو ڈاشٹا کوسنا اور طبینے وینا شروع کرویتی ہیں۔ پچھ ما کیں تعویذ کراتی ہیں تو پچھ پانی پروم وغیرہ۔ پھران بچوں کی تکا لیف ہے یہ ماں اتنی پریشان ہوجاتی ہے کہ خاندان کی جو بھی عور تیں اس عورت سے ملتی ہیں تو ان سب کے سامنے وہی رونا روتی ہیں کہ' سے بچ پھین نہیں لینے دیتے ہی تو ان کی وجہ سے پریشان ہوگئی ہوں۔' اور نہ جانے کیا پچھ۔ الی ماؤں کو جا ہے کہ وہ اپنے ان جگر ہے کہ نظرادی توجہ دیں۔ مثلاً اگر آپ کی بچ کو پچھ کہنا چا ہتی ہیں تو دور سے نہ کہنے اس کے پرانفرادی توجہ دیں۔ مثلاً اگر آپ کی بچ کو پچھ کہنا چا ہتی ہیں تو دور سے نہ کہنے اس کے پاس نزد میک آکراس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے ہیں اس کرو۔۔۔ یوں کرواس کے باتھ رکھ کر کہنے ہیں تا ہے اگر بچوں کی والدہ ہر بچ پاس نزد میک آگر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے ہیں اس کرو۔۔۔ یوں کرواس کے برانفرادی توجہ دیں آگر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے ہیں اس کرو۔۔ یوں کی والدہ ہر بچ پاس نوٹرانٹ ہی ہی خوش اور ایو بھی بتا ہے اگر بچوں کی والدہ ہر بچ پرانفرادی توجہ دیت کی پریشا نیاں دور

ا پنے بچوں سے جھڑ تی رہیں گی جس کا نتیجہ میہ ہوگا کہ شوہر مجھیں گئے کہ جہاں بچوں کا تصور ہے وہاں ہیوں کا تصور ہے وہاں ہیوں کا بھی تصور ہے اس کو بچوں کی تربیت کا طریقہ بن نہیں آتا اس کے اندر مامتا ہی نہیں ہے پھروہ اپنی والدہ یا بہنوں سے کیے گایا وہ خود ہی دیکھے لیس گی تو وہ اس سب کا ذیعے داراس کے خاندان کی بھو ہڑتر بیت کو تقہرا کیں گے۔

اب اس تمام صورت حال بیس آپ اگراپی اصلاح کرنے کی بجائے ہوں سوچیں کہ
'' ہائے میرا مقدر شو ہر بھی اچھا نہیں ملا ساس نندغرض کہ ہرسسرالی رشتہ اور براہ اور
بچوں کو تو جمعہ سے محبت ہی نہیں ہر جگہ میری بدنا می کرائے ہیں۔' تو اس طرح مسائل تھمبیر
سے تھمبیر تر ہوتے جا کیں گے۔

لہذا لڑکیوں کوشروع ہی ہے اپنے اندراحی س ذمے داری پیدا کرنی چ ہیے کیونکہ مستقبل میں انہیں بیوی اور ، ں جیسی عظیم ترین ذمے داریاں اٹھانی ہوتی ہیں ایسے میں ماں کو جا ہے کدوہ مجھ داری اور ہوش مندی ہے کام لے۔

# (٨٧).....نوزائيده بيچ کونسل کيے ديا جائے؟

نوزائیدہ نیچ کو نہلانا بھی نئی ماؤں کے لیے اچھا خاصا امتحان ہوتا ہے ابتدائی چند مہینوں میں بیچ کو دن میں صرف ایک مرتبہ نہلا وینا کا فی ہوتا ہے تا ہم شام کے وقت گرم یا فی میں تولیہ بھوکر اگر بیچ کا ساراجسم صاف کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا ۔ شسل دیے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں؟ نہلانے کے بعد بیچ کولٹانے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں؟ نہلانے کے بعد بیچ کولٹانے

کے ہے اس کی پائٹری اور بسر پہلے ہے تیار ہونا ج ہے ، پہننے کے کپڑے ، نیپکن اور و ، ایول ذوب اچھی طرح سو کھی ہونی اور دعوپ ٹیل ٹری کی ہوئی آپ کے ہاتھوں میں ہونی جا بین جہال شمل دیتا ہو و ہا عوامند رجہ ڈیل چیزول کی ضرورے ہو۔

- ا) .... آپ کے بیٹھنے کی چوک یا کری ۔
- ۲) عنسل کے لیے صابن ، ویسلین ، مالیش کا تیل اور یاؤ ڈروعیرہ
- ۳) شفقے پانی کی دو ہالٹیال ۔گندے پوتڑے، روہ بیال اور نیپکن وغیرہ ڈالنے کیلئے۔
  - ما نی کا درجہ حرارت موسم کے مطابق ہونا جا ہے۔
  - ۵) جس کمرے میں بنچے کونہلا یا جائے اس کا درجہ حرارت بھی موڑوں ہو۔
- ٧) موسم مرد ہونؤ ہے کو تہلا نے سے پہلے کمرے کو بیٹر یا آگ سے گرم کر لینا

۔ ب سب سب کے بعد بچے کو کپڑے پہنانے اور کمبل اوڑ ھانے کے بعد فورا ہی اس کرے سے باہر لے جانا من سب نہیں بلکہ ممکن ہوتو پہلے کمرے کا درجہ تزارت کم ہونے دیں پھر بچے کو دوسری جگہ لے جائمیں۔

ان سب چیز وں اور باتوں کی طرف خصوی توجہ دینے کے بعد جب آپ نیچ کو نہلائے لگیں تو اس کا طریقہ ہے کہ پہلے پہل غب میں زیادہ پانی نہ ڈاسے تا وقت کہ بیچ کو نہلائے وقت آپ اچھی طرح سنجا لنا نہ سکھ جاس ۔ بیچ کو اس طرح تھا ہے کہ اس کے سرکو آپ کی کلا ئیاں سہارا دے رہی ہوں اور آپ کی اٹکلیاں اس کی بغلوں کے بیچ ہوں سب سے پہلے بیچ کا منہ دھلا ہے اور اس کام لے نیے صاف ستحری صافی پانی میں بھگو کر سنتھاں کیجئے ۔ صابی ہفتے میں ایک دو مرجہ لگا نا کا فی ہوتا ہے ۔ منہ اور سرصاف کرنے استعمال کیجئے ۔ صابی ہفتے میں ایک دو مرجہ لگا نا کا فی ہوتا ہے ۔ منہ اور سرصاف کرنے کے بعد باقی جسم پر آ رام ہے صابی طئے ۔ نہلاتے وقت بیچ کو زیادہ ہلا تا جد تا اور الف پیٹ کرنا منا سب نہیں اس پر بچ گھبر ہٹ کا شکار ہوسکتا ہے بیچ کو جددی جددی نہدا سے پیٹ کرنا منا سب نہیں اس پر بچ گھبر ہٹ کا شکار ہوسکتا ہے بیچ کو جددی جددی نہدا سے بیٹ کرنا منا سب نہیں اس پر بچ گھبر ہٹ کا شکار ہوسکتا ہے بیچ کو جددی جددی نہدا ہے تا کہ اسے سردی نہدا ہے تیلے یا بیب میں بٹھا کرخوب بیٹ کرما نے کے بعدا سے تسلے یا بیب میں بٹھا کرخوب بیٹ کرما نے کے بعدا سے تسلے یا بیب میں بٹھا کرخوب بیب میں بٹھا کرخوب کے بعدا سے تسلے یا بیب میں بٹھا کرخوب بیب میں بٹھا کرخوب کی کرما نے کے بعدا سے تسلے یا بیب میں بٹھا کرخوب کی کرما نے کے بعدا سے تسلے یا بیب میں بٹھا کرخوب

ہے کا بدن صاف کرنے کے لیے زم و طائم روکی والا تولیہ استعال کیجئے۔ سرویوں کے موسم میں اے آگ پر خٹک کر کے تعواڑا گرم کرلینا چا ہے۔ ہے کا جسم خٹک کرتے وقت تولیہ نہیں رگڑ تا چا ہے بلکہ آ ہستہ آ ہستہ تھیتی کر اور دیا کر صاف کر تا چا ہے کو تک نوز ائیدہ ہے کی جلد بہت زم ہوئی ہا اور رگڑ ہے ہے کی جلد زخی ہوگئی ہے آگر ہے کا بلا خٹک نہ ہوئی ہوتا ہے اس پر مرہم لگانے کے بعد پاؤ ڈر اللہ خٹک نہ ہوئی ہوتا احتیاط ہے خٹک کر کے اس پر مرہم لگانے کے بعد پاؤ ڈر پور کی ویکٹ ہوتا کا با گانا چا ہے آگر زیادہ چھڑک و جیجے۔ پاؤ ڈر سیح کی ٹا تک، بغلوں اور شور ڈی کے بیچے بلکا سالگانا چا ہے آگر زیادہ سائس کی بہاریاں جنم لیٹن جیں بلکہ پیٹ میں نجر آئی پیدا ہوسکتی ہے دو برس کی عمر میں بعض سائس کی بہاریاں جنم لیٹن جیں بلکہ پیٹ میں کر گڑا یا آ تھوں میں صابن لگنا ہوسکتا ہے کوشش ہونے کہ مر پر صابن لگانا ہوسکتا ہے کوشش ہونے کے اس کہ جو ایک بھی نہائے کے اگر بچ نب میں لیننے ہے ڈر تا کی بہانے کے اس کے جم کو گیلی صافی اور آگر وہ بالکل بھی نہائے پر آ ما وہ تدر ہا ہوتو کی بجائے کسی پر اے یا گئی میں تھوڑا پائی ڈال کر عسل کی ابتداء کیجئے۔

عسل کے بعدجہم سکھاتے اور پاؤڈرلگاتے وفت اگر آپ کو بنج کے جسم پر کہیں کو نک گرم دانہ یا سوزش نظر آئے تو اپنے ڈاکٹر سے یا گھر کی بڑی امال سے مشورہ کر کے دوائی استعمال سیجئے ۔ الیمی سوزش یا گری دانے عموماً گھر بلو ٹوٹکوں سے ہی ٹھیک ہوجا یہ کرتے جی عسل سے فارغ ہونے کے بعد بنچ کو کیڑے بہنا سے اورشال میں لپیٹ د بیجئے ۔ اب آپ بنچ کو پہیٹ مجر کردود ھے پینے اور گہری نیندسونے کے لیے تیار یا کیں گے۔

# (۸۸) .... بچوں کی پرسکون نیند کا اہتما م سیجئے

بچوں کو سونے سے قبل ٹی وی اور ویڈیو فلموں سے دور رکھیں تا کہ ان کا ذہن پروگراموں کے اثرات سے محفوظ ہوجائے اس عمل سے بچے زیادہ پرسکون طریقے سے میند کے اثرات سے محفوظ ہوجائے اس عمل سے بچے زیادہ پرسکون طریقے سے میند کے جو بچے ٹھیک طرح سے اپنی نیند پوری نہیں کرتے ان میں چر چڑا پن ، د ماغی طور پر فیر حاضر ، یا داشت میں کی ، موٹا پایا انتہائی جسمانی کمزوری اور نفسیاتی مسائل

پیدا ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ ای طرح نئی ماں بننے والی خوا تین کو جانا جا ہیے کہ کمن بچوں کو نیند کی کتنی ضرورت ہے۔ ہم آپ کوایک ماہ سے لے کر تین سال تک بچوں کی نیند کے بارے میں بتا کیں مے کہ ایک نارل بچے کو عمر کے کس جھے میں کتنی اوسط نیند درکار ہے البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہر بچے کی ضرورت مختلف ہوتی ہے کسی کوزیادہ نیندگی ضرورت ہوتی ہے اور کسی کوئی م

| ميزان              | دن کی نیند                           | رات کی نیند     | F     |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-------|
| ساڑھے پندہ ۱۵ سکنے | ے کھنے ( ۳ وقنوں میں )               | ما زھے آٹھ گھنے | e Lit |
| ١٥ گفتے            | ۵ گھنٹے ( ۳ وقنوں میں )              | ه المحفظ        | sir   |
| تقريبه الكفني      | سواتين گھنٹے (۲و تفوں میں )          | اا گھنٹے        | »LY   |
| تقريباً ١٦٣ گھنٹے  | دْ حَانَىٰ تَكْفِيْهِ ( او قفه بِس ) | سواا التحفظ     | alir  |
| تقريباً ١٣ تصنيح   | ۴ گھنٹے (اوقغہ میں )                 | ما ژھے اا گھنے  | μLIA  |
| تقريبا المحفث      | ڈیڑھ <del>گھننے</del> (اوقفہ میں )   | ااکھٹے          | ۲سال  |
| تقريباً ٢٢ گفتے    | ڈیڑھ گھنٹے (اوقفہ ٹس)                | ساڑھے • اکھنٹے  | ۳سال  |

یہ بچوں کے نیند کے اوقات میں اب آپ ویکھیں کہ آپ کا بچہ ان رات میں کئی مرتبہ نیند لیتا ہے اگراس کے مطابق ہے توضیح ہے اوراگر آپ کا بچہ کم سوتا اور رات کوایک ہے بستر پر جاتا ہے تو آپ میدمت جھیں کہ اسے زیادہ نیند کی ضرورت نہیں درحقیقت ایس بچہ نیند کی کا مریض ہے اس کے اوقات بدلنے کی کوشش کریں۔ چھوٹے بچوں کواپنے بچہ نیند کی کا مریض ہو تین بچوں کوجھولے میں فیڈر دیے کرسلاد ویتی ہیں یا ٹیر خوار کی میں ان کا بستر علیمدہ کردیتی ہیں اس طرح تنہا اور الگ کرے میں سلانے کی کوشش کرتی ہیں جا گھی ہیں ان کا بستر علیمدہ کردیتی ہیں اس طرح تنہا اور الگ کرے میں سلانے کی کوشش کرتی ہیں ان کا وی ایس نہو جا تا ہے۔

ہبرحال والدین کی بیہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہرممکن پرسکون نیند قہم کرنے کا ہا حول مہیا کریں تا کہان کی پر ورش صحت منداور بہتر انداز ہے ہوئے یہ

#### تربيت اولا د

# کے سلسلے میں والدین کیلئے ۹۹ اہم تصیحتیں

اور و مندندی لی ساطرف ہے نعمت وراما نت ہے اس ما نت جس کی طور پر خیا نت نہیں او ٹی جو ہے وہ مدید یا ان کی بریت کر کے خیا نت کے مرتکب ہوتے میں اور یوں ان کا مستشل اور سنت نا الروسے ہیں۔

یں ، ب دید دار طورت کا دو دھ پلائیں اید نلید دو دھ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس میں اور دار عربی اس کے لیے اور کھلائے کے لیے وفت مقرر رکھیں تا کہ وہ

۳۴ ماند الماند الماند

۱۶ او وہ آواس کے سریر پال مت بر حالیں

۱۵ استان به به قوس کو جب تک پادیات این این کا انتی ند موجائے رہے۔ منت کا ایک ایس سے بید قوس کی جان کو قبارہ ہے و وسرے چین می سے زیور کا شوق ماں میں باد مند کی این

11 . ب میں نے اس کی گئی کر سے سے کہ کہ یہ کا نام لے کر تیس مدار حرر کے دوکو فی بہت کیا تا ہے اس اس وجنٹی کتے میں اوراس کو بیل سمجھتے ہیں۔ مدار سے اگر کا بوتو سعیر کیڑے کی دفیت اس سے دی میں پیدا کریں اور دیکلین اور افاف سے باب سے اس کو تفریت و دا میں سے کہ اسے کیڑے ترکیاں ہوئی بین تم ماشا و معد مرد یہ بیشر س سے وال کو تفریت و دا میں کے کہ اسے کیڑے ترکیاں ہوئی بین تم ماشا و معد

۱۸۸ - اُ عن موجب بھی ریادہ ما تک چونی اور بہت پکلف والے کیزوں کی عاوت ریوجس مرے ڈیشن م 9) ... جن بچوں کی عادتیں خراب ہیں ، یا پڑھنے لکینے سے بھا گتے ہیں ، تکلف والے کپڑے یا کھانے کے عادی ہیں تواسے بچوں کے پاس اپنے بچوں کو بیٹھنے سے اور ان کے ساتھ کھیلنے سے بچا کیں اور بختی سے منع کریں۔

1) .... بری با توں ہے ان کونفرت ولائی رہیں غصہ ، جھوٹ بولنا ، کسی کو و کھے کر جلنا یا حصہ ، جھوٹ بولنا ، کسی کو و کھے کر جلنا یا حرص کرنا ، چوری کرنا ، چغلی ، الیک بات کی پڑھ کرنا (منوانا) خواہ مخواہ اس کو بنانا ، بے فائدہ بہت باتیم کرنا ، بے بات ہنستا یا زیادہ ہنستا ، دھو کہ دیتا ، بھلی بات کو ندسو چنا اور جب ان باتوں میں ہے کوئی بات ہوجائے تو فوراً اس پر تنبیہ کریں ۔

ا) .. ...اگرکوئی چیز تو ژپھوڑ دے یا کسی کو مار جیٹھے تو مناسب سزا دیں تا کہ پھرا بیانہ کرے، پیار کی وجہ ہے اے سزا دینے سے نہ کتر ائیں کیونکہ الیک با توں بیں پیار بچوں کوفراب کردیتا ہے۔

۱۲) ..... بهت جلدی مت سونے ویں۔

۱۳).....جلدی جا گئے کی عاوت ڈ الیں۔

١٣) .... جب كتب مين جانے كے قابل موجائے تو پہلے قرآن پڑھوائيں۔

اے اس کمتب و مدرسہ میں جانے میں کبھی رعایت نہ کریں۔

۱۷) .... جہاں تک ہو سکے دین دارا ستاد ہے پڑھوا کیں ۔

السيم كسى وقت ان كوئيك لوگوں كى حكايتي (قصے) سايا كريں۔

۱۸)، ۱۱۰ کی کتابیں پڑھوا کیں جس میں دین کی یا تیں اور دنیا کی ضروری کا رروائی آجائے۔

19) ... . مکتب ہے آئے کے بعد کسی قدر دل بہلائے کے لیے اس کو کھیلنے کی اجازت دیں تا کہ اس کی طبیعت اکتا نہ جائے لیکن کھیل ایسا ہوجس میں کوئی گنا ہ نہ ہو اور جموٹ بولنے کا اندیشہ نہ ہو۔

۲۰)....کیل تمایشه د کھلانے کی عادت مت ڈ الیں۔

۲۱) . ... اولا دکو ضرور کوئی ایسا ہنر سکھا دیں جس سے ضرورت اور مصیبت کے وقت چار ہے حاصل کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا گزار ہ کریئے۔

۲۲) .... لژکیول کو اتنا لکھنا سکھلا دیں کہ ضروری خط اور گھر کا حساب کتاب لکھ سکیس۔

۲۳) . . . بچوں کو عادت ڈالیس کہ اپنا کام اپنے ہاتھ ہے کیا کریں تا کہ اپا جج اور سست نہ ہوجا کیں ان ہے کہو کہ رات کا بچھوٹا اپنے ہاتھ ہے بچھا کیں صبح کوجلدی اٹھ کرتہ کر کے احتیاط ہے ، کپڑوں ان کی گھڑی اپنے نظام میں رکھیں پیٹا ہوا خود ہی کی لیا کریں ۔ کپڑے خواہ میلے ہوں یا صاف ایس جگہر کی جہاں کیڑے جو ہے کا اندیشہ نہ ہو دھو بن کوخود میں کردیں اور لکھ لیں اور گئی کرلیں ۔

۲۴)... لڑکیوں کوتا کید کریں کہ جوزیورتمہارے بدن پر ہے رات کوسونے سے پہلے اور میج جب اٹھیں تو دیکھ بھ ل لیا کریں۔

۲۵). لڑکیوں ہے کہیں کہ جو کام کھانے پکانے کا ، سینے پرونے ، کپڑے ریکنے یا کوئی چیز بننے کا گھر میں ہوا کرے اس کوغورے دیکھا کریں کہ کیسے ہور ہاہے۔

۲۶) ۔۔ جب ہے ہے کوئی بات خوبی کی ظاہر ہواس پرخوب شاہ ش دیں پیار کریں بلکہ اس کو پچھانعام دیں تا کہ اس کا دل ہو ہے اور جب اس کی بری بات دیکھیں تو تنہائی ہیں اس کو سمجھائیں کہ دیکھو بری بات ہے دیکھنے والے کیا کہتے ہوں گے اور جس جس کو معلوم ہوگا وہ کیا کہتے ہوں گے اور جس جس کو معلوم ہوگا وہ کیا کہے گاخر دار پھر آئندہ مت کرتا استھے لائے ایسائیس کرتے اور اگر پھر وہی کرتے وی کرتے اور اگر پھر

۲۷)۔ کوئی کا م محنت کا اس کے ذہبے مقرر کریں جس سے صحت اور ہمت رہے ستی نہ آئے پائے مثلاً لڑکول کے لیے ڈیڈ کرنا وہلکی ورزش کرنا ایک آ دھ میل پیدل چلنا یا دوڑ نااورلڑ کیوں کے بیے چکی یا چر بحہ چلانا وغیرہ ضروری ہے۔

۲۸) .... ہے جی بی تاکید کریں کہ بہت جلدی نہ جلے اور نگاہ او پر اٹھا کرنہ جلے۔
۲۹) ..... اس کو عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی عادت ڈ الیس زبان ہے ، جال ہے یا برتاؤ سے بیٹی نہ بھی کر اپنے یہاں تک کہ اپنے ہم عمر بچوں میں بیٹی کر اپنے کی رہنے کے اپنے کے میان کا ب فائدان یا کتاب وقلم و دوات اور شختی تک کی تعریف نہ کرنے یائے۔
کپڑے یا مکان یا خائدان یا کتاب وقلم و دوات اور شختی تک کی تعریف نہ کرنے یائے۔
۲۳) .....کھی بھی اس کو دو جار بیبہ وے دیا کریں تاکہ اپنی مرضی کے موافق خرج

کر ہے گراس کو میہ عادت ڈالیس کہ کوئی چیزتم سے چھپا کر نہ خرید ہے۔
اس اس کو کھانے کا طریقہ اور تحفل میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھلا کیں۔
اس اس کو کھانے کا طریقہ اور تحفل میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھلا کیں۔
اس اس بچوں کوہٹسی میں مت اچھالیں اور کسی کھڑ کی وغیرہ سے مت لئکا کمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے چھوٹ جائے اس طرح ان کے چیچے ہٹسی میں مت دوڑیں شاید گر پڑیں اور چوٹ گگ جائے۔

۳۳). اپنے گھر والوں کی بیاا پنی اولا د کی کسی کے سامنے تعریف مت کریں۔ ۳۳) لڑکیوں کو تا کید کریں کہاڑ کوں بیس نہ کھیلا کریں کیونکہ اس بیس ووتوں کی عاد تیں گیڑتی ہیں۔

۳۵) ... ماں باپ خود بھی خیال رکھیں اور جومرد یا عورت بچے پر گران مقرر ہووہ بھی خیال رکھے کہ بچہ ہرونت صاف سخرار ہے اور جب ہاتھ مند میلا ہوجائے فوراً وھلا وے۔
خیال رکھے کہ بچہ ہرونت صاف سخرار ہے اور جب ہاتھ مند میلا ہوجائے فوراً وھلا وے۔
۳۷) ..... پڑھنے والے بچوں کوکوئی چیز و ماغ کی طافت کی ہمیشہ کھلا تے رہیں۔
۳۷) ۔ اکثر بھی و یکھنے میں آیا ہے کہ بچوں میں ووٹر ابیال زیادہ پائی جاتی ہیں چور کی اور جھوٹ ۔ بچوں سے بھی وہ کام زیادہ سرز دہوتے ہیں اٹمی دو کی ان سے تو تع کی جائے ہی جائے ہیں جائے ہیں اٹمی دو کی ان سے تو تع کی جائے ہیں انہی دو کی ان سے تو تع کی جائے ہیں انہیں مید ہے دا سے بھر است یرگا مزن کر سمیں ۔

۳۸) . ...ان کے علاوہ بعض اوقات اور بھی برائیاں بچے میں موجود ہوتی ہیں مثلاً یہ کہ بچہ اپنے ہم عمروں میں کھیل کرظام کرتا ہے اور رعب جھاڑتا ہے اس بیاری پرابتداء ہی ہے قابو کرتا ہے والدین اور مر فی کو چا ہیے کہ تھیجت اور ترغیب کے ذریعے بچے کی اس بیاری کوختم کریں وگرنہ میہ عادت بچے کو عمر بریثان رکھے گی۔

99) .... روزانہ کی گھنٹوں کے لیے اپنے ننھے سنے بچوں کو گود میں اٹھا کرا چی جلد ہے چمٹا کرر کھیے لیکن مید خیال رہے کہ آپ کو اپنا خواہ کتنا ہی لذیذ اور بیارا کیوں نہ گئے آپ نے اے کا نئے اور جینچھوڑنے کی خواہش کوروک کررکھنا ہے۔

۳۰)....ا پنے بچوں کے ساتھ زیاہ درّ ان کی عمراوران کی پہند کے مطابق کھیل کھیلیں تا کہ دہ ذیانت اور شخفط کے احساس کے ساتھ بڑے ہوسکیں ۔ ام) این بچوں کے سرتھ باتیں کیجے قطع نظراس کے کدو وابھی اتنا ہوا بھی نہوا ہوں کہ است کا ایک مفظ بھی سمجھ سکے اور اسے اپنے بارے بیل ہر چیز بنا ہے اسے وو بیٹری بات کا ایک مفظ بھی سمجھ سکے اور اسے اپنے بارے بیل ورسروں کو نہیں بنا سکتے بول بیٹری باتھی دوسروں کو نہیں بنا سکتے اگر آپ کا اسے اپنے وہ راز بنا ہے جو آپ اپنے بااعما ومعالج یا دوست کو بھی نہیں بنا سکتے اگر آپ کا بیکر کسی اور کی برنبیت آپ کو زیادہ جائے گا تو آپ کے نز دیک اس کی قدرو قیمت اور نیادہ بائے گا تو آپ کے نز دیک اس کی قدرو قیمت اور نیادہ بائے گا۔

۳۲) بچے کے ساتھ فرش پر بیٹھ کر زیادہ وقت گزاریں تا کہ آپ و نیا کو بچے کی نگاہ ہے دیکھ سکیس بچے بھی آپ کواپنی دنیا کا فروسمجھے گا۔

۳۳) دادادادی ، نانانی ، پھوپھی ، خالہ دیگر بچوں کے والدین سب نے ساتھ اپنے نئے کوشریک کریں ہے کہ کوشش نہ اسپنے نئے کوشریک کریں ہمی بھی بلاشرکت غیرے اپنے نئے کے باب بنے کی کوشش نہ کریں آپ دونوں اپنی ضروریات کے ہاتھوں مجبور ہوکرا کیک دوسرے کوخالی کردیں مے تھکا ڈالیس کے چنا نچدا کی افریق محاورہ ہے کہ 'ایک بنچے کو پروان چڑھانے میں ایک یورے گاؤں کو حصہ لیما پڑتا ہے۔''۔

۳۳) ۔ اپنے بچے کا نام رکھتے وقت اختیاط برتیے ، نام بچے کے تعلق کواس کی نسل کی بجائے اس کے اس کے اس کی سل کی بجائے اس کے آباؤ اجدا واور خاندانی میراث سے استوار کرے گا بھی بھی اپنے بچے کا نام موجودہ عبد کے فلمی اوار کا رول اور کا رثونوں کے کرواروں اور سال رواں کے وران پیدا ہونے والے دیکر بچوں کے نام پرندر کھیں۔

۳۵) ، جہاں تک ممکن ہونچے کواپے ساتھ لے کرجا کیں نیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ کچھ دفت کے لیے آپ اے چیچے یا اپنے ہے دور بھی چھوڑ رہے ہیں آپ دونوں کو یہ جانبے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک دوسرے کے بغیر بھی گڑ اراکر سکتے ہیں۔

٣٦) ۔ بچوں کو بہت کم اور شاذ و نا در ہی سزادی اس کے بجائے انہیں اس پر بیٹان کن د نیا میں سیجے کا م کرنے کے علم کی ویچید گیوں اور دشوار یوں کے بارے میں بتا کیں۔ ۷۲) ۔ آپ ایک بچے کو بہت ہجونہیں سکھا سکتے بچہ دلچیسی اور خوشی ہے ہروہ چیز سکھے گا جے آپ دلچیسی اور خوشی ہے اے سکھا کمیں کے بچے کے ساتھ مل کرعلم حاصل کریں اور

ا یک دومرے کے ہمراہ سیکھیں۔

۳۸). ہیشہ بیچ کی بنیادی اچھائیوں اور خوبیوں کے بارے میں امید کا اظہار کریں بیچے وہی بنیں مے جو آپ انہیں بنائیں مے کہ وہ ویسے میں آپ کھی بیچ کی بعر تی نہ کریں اور کھی اس کا نداق نداڑائیں۔

۳۹) بچوں کے ساتھ گزارے جانے والے وقت کے آ دھے جھے میں آپ وہیں جا کیں جہاں آپ کے نتنجے منے بچے جا کیں اور وہی کریں جو بچے کریں پھر باقی آ دھے وقت میں بچوں کوا بے ساتھ لے کر جا کیں تا کہ وہ کچھ کرسکیں جو آپ کررہے ہوں۔

۵۰ اپنے بچوں کے سامنے سگریٹ اور دیگرنشد آور چیز کا استعال نہ کریں آپ
 نے ان کے سامنے ایک معنبوط شخصیت کا عکس ابھار ناہے۔

اہ) ... کھانے پینے اور خاندان کے باہر گھو نے کے معاملات کا ایک خاکہ دیں اور بیامیدر تھیں کہ بچہاس خاکے کے مطابق خو دکو ڈھال لے گا گھر سے باہر بچے کی سرگرمیوں کو ضرورت سے زیاوہ منظم شکل نہ دیں بچے نے ہر شے سے بالا دست ہوکر خاندان کا ایک فرو بنزا ہے۔

۵۲) ۔ ڈسپلن سمزااور ماں باپ کے اختیارات اور کنٹرول کی بجائے ہے کوکر نے کے لیے کوئی قابل قدراوراہم شے فراہم کریں کیونکہ وہی خاندان کی ضرورت ہے۔

۵۳) ۔۔۔۔۔۔ جس دن طبیعت کی معمولی ناسازی یا کسی اور وجہ سے مدر سے یا اسکول نہ جانا چا جیں اس دن بچول کواسکول بھیجنے کی زیادہ کوشش کریں لیکن وقنا فوقنا جب بچے پالکل محمیک ہوں ایک آ دھ دن کے لیے انہیں اسکول نہ جیجیں۔

۵۳ ).... مریض بنچ کو والدین کی بالخصوص ، س کی بہت زیادہ شفقت و محبت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر اتنی مشقت و محبت کا برتاؤ بنچ کے ساتھ شفایا لی کے بعد کیا جائے تو بنچ کی عادت مجر نے کا تو ی امکان ہے والدین کو ایسی حکمت مملی مرتب کرنی چاہے کہ کہ می تو بنچ کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں اور بھی غصے کا تا کہ نہ تو بنچ میں کمی پیدا ہو اور نہاس کی حق تافی ہو۔

۵۵).. . بچے کواسلامی عقائد کی نرمی اور شفقت کے سرتھ تعلیم دیں ، طالب علم بچہ کو

محبت کے ساتھ پڑھا کیں تا کہ اس کے دل میں آپ کی بتائی ہوئی بات اچھی طرح گڑ

۷۵) . بچوں کوابتدائی عمر میں ہی اس باست کا شوق ولا کمیں کہوہ ہروم اللہ تعالیٰ کی ا طاعت ہر کمریسۃ رہیں اور گنا ہوں ہے بیجے رہیں ۔

۵۷). ..ہم بچے کے بارے میں عمو ما یہ بچھتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے اے کسی چیز کی خبر نہیں یہ ہماری بہت بڑی تنظی ہے بیچے کے اندر کسی چیز سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہماری سوچ ے زیادہ ہے یہ بات توضیح ہے کہوہ جو پچھود کھتا ہے اس سے نتیجہ اخذ نہیں کرسکتا تا ہم یہ بھی ضرور ، نتایز تا ہے کہ وہ اس ہے متاثر ہوتا ہے اور بسا اوقات اسے بیان بھی کر دیتا ہے اور مجمعی بچے سے غیرارا دی طور پر بھی وہ افعال سرز دہو جاتے ہیں جو وہ دیکھتا یا سنتا ہے۔ ۵۸) ... جاننا جا ہے کہ یہ امر بہت ہی خیال رکھنے کے قابل ہے کہ بھین میں جو عا دت بھلی یا بری بہت پڑتہ ہو جاتی ہے وہ عمر بھرنہیں جاتی اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کی عاوات پر گہری نظرر تھی جائے ۔ بچین کی عاوات اس کے کروار کی تعمیر کرتی ہیں ۔ ۵۹) . . . بچوں کی خوراک کے اوقات مقرر ہونے جا ہئیں ۔ وقت بے وقت کھلا کر ان کی عاوات نہ خراب کریں ایس کرنے سے ان کی صحت پر بھی براا ٹریڑ ہے گا۔

۲۰) .... بحین ہے ہی انہیں مسواک کرنے کی عادت ڈ الیس۔

۱۱) .... بچوں کو ہدایت کریں کہ کھانا کھانے ہے پہلے اور بعد میں ہاتھ وھو تھیں۔ ۲۲) ... انہیں کھانے پینے ، سونے ، کپڑے پہننے ، طہارت خانے میں داخل ہونے اور ہا ہر لکلے کے آ وا ب سیاور دعا تھیں سکھا تھیں۔

۲۳). والدین چه ماه کے بیچ کے سامنے بھی اپنے ستر سے آ زاد نہ ہوں۔ ملکہ ان کے سامنے بھی شرم و حیاء کا لحاظ رخمیں عمو ما بیرد یکھا گیا ہے کہ جو والدین بجوں کے سامنے شرم وحیاء کی باتوں کا خیال نہیں رکھتے ان کی اولا دیے شرم ہوتی ہے، جو بعد میں ان کے لئے بھی تکلیف وہ ٹابت ہوتی ہے۔

۲۴) . . . بچول کے دل میں عیش وعشرت کے سامان کی محبت نہ پیدا ہونے ویں اور انہیں نئے نئے فیشو ل ہے دور رکھیں۔ ہمیشدان کوسادگی کا درس دیں۔اور پیرای وقت ہوگا جب والدین خو دسا دہ ہوں اور فیشن سے دور ہوں ۔

۱۵ ) ...... عورت خواہ امیر و کبیر ہو کبھی کبھا ریجوں کو پیوند گئے کپڑے ضرور پہنائے۔
۱۲ ) ..... بچوں کے ہاتھ سے خوراک وغیرہ غریبوں کو دنوا کیں تاکہ ان کے دل میں فرا خد لی ، سخاوت اور فیاضی پیدا ہو۔ کبھی کبھی سے موقع بھی فرا ہم کریں کہ کھانے پینے کی چیزیں بہن بھائی خود ہی آ پس میں تنسیم کرلیں تا کہ ایک دوسرے کے حقوق کا احماس اور انساف کی عاوت پیدا ہو۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ بچوں میں سب سے بڑا مال کی محمرانی میں اسب سے بھورٹے بہن بھائیوں میں تقسیم کر ہے۔

۲۷) .. ... بچوں کو چیخنے چلانے اور او ٹجی آ واز میں گفتگو کرنے ہے منع کریں اور ایسا کرنے سے خود بھی پر ہیز کریں اور درمیانی آ واز میں نری کے ساتھ گفتگو کرنے کی تا کید کریں۔

۲۸). .. بچوں کی ضد ہرگز پوری نہ کریں بلکہ حکمت کے ساتھ ان کی میہ عاد تیں ا حچیزانے کی کوشش کریں بھی بھی مناسب بختی بھی کریں بے جالا ڈیپارے ان کو ضدی اور خو دمرنہ بتا کیں۔

۱۹) .....ان کو ہا ہر کے بچوں کے ساتھ ملنے جلنے سے روکیں بہن بھائی اپنے گھر کی حدود کے اندر ل جل کر تھیلیں جہاں ان کی سب حرکات وسکنات ہاں باپ کی نظروں کے سامنے ہوں گی۔

ک) ۔۔۔۔۔ بچوں کواڑوس پڑوش میں آوارہ پھرنے کی اجازت نہ دیں۔
اک) ۔۔۔۔۔اولا دکو بات بات پر ڈانٹنے ، جھڑ کئے اور برا بھلا کہنے ہے تخق کے ساتھ پر ہیز کریں اور ان کی کوتا ہیوں پر غصہ ہونے اور نفرت کا اظہار کرنے کی بجائے حکمت کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی مجت آمیز کوشش کریں۔ اپنے طرزعمل سے بچوں کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی مجت آمیز کوشش کریں۔ اپنے طرزعمل سے بچوں کے ذہن پر بیخوف بہر حال غالب رکھیں کہ ان کی کوئی خلاف شرع بات وہ ہرگزیراشت نہیں کریں گے۔۔

4۲). اولا دے ساتھ ہمیشہ شفقت ، محبت اور نرمی کا برتاؤ کریں اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کی ضروریات کو پورا کر کے ان کو خوش رکھیں اور ان میں اطاعت و

فرما نبرواری کے جذبات ابھاریں ۔

۳۵) . اولا دکو پر کیز و تعلیم و تربیت ہے آ راستہ کرنے کے لیے اپنی ساری کوشش اور تو اٹائی صرف کر دیں۔ اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانی سے بھی در لینے نہ کریں ہے عورت کی دینی فرمہ داری بھی ہے اولا دیے ساتھ عظیم احسان اور اپنی ذات کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی بھی۔

سا کے ہے۔ اور جواس کے دین اور صحت کے لیے معنا در بیچ کے ساتھ وزیا وہ زمی اختیار اینا نے گئی بی خیل ہوتو یچ بعض اوقات گھٹیا حرکات اپنانے لگتا ہے اور جواس کے دین اور صحت کے لیے معنر ہوتی ہیں اس سے بیچ کے اخلاق خراب ہوتے ہیں اور اس کے زین اور صحت کے لیے معنر ہوتی ہیں اس سے بیچ کے اخلاق خراب ہوتے ہیں اور اس کے نزویک اخلاق حسنہ اور فضائل کی پچھ قدرو قیمت نہیں رہتی محال ہوتے ہیں اور طور طریقوں کا حکمت کے ساتھ علاج کرتے ہیں اگر بیچ کوئی غلطی کر ہے تو اشاروں اور کنا یوں سے سمجھایا جائے کے ساتھ علاج کرتے ہیں اگر بیچ کوئی غلطی کر ہے تو اشاروں اور کنا یوں سے سمجھایا جائے ساتھ بی کوئی کا ذکر منا سب نہیں ۔ اگر بیچ بار ہا ایک غلطی کرتا ہے تو ماں حکمت کے ساتھ بیچ کے ول میں بیا بیت بھائے کہ اگر اس نے دوبارہ ایس حرکمت کی تو اس کے ساتھ بی جائے گی ۔ زہر و تو بیخ کی اب ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے پندو تھے ت کے ساتھ بی ہیت بھائیں اور نہ بی اس غلط بات کو بنگر بنا کر پیش کریں ۔

۲۷) ۔۔ بیچ کو ترغیب دینا انتہائی ضروری ہے تا کہ بیچے اچھی تربیت حاصل کر عیس بجول کے ساتھ ہرونت بخت لیج میں ہات کرنا بیچ کو تنگ نظر بنا دیتا ہے اگر والدین بیچ کو نزم لیج میں اجھے انداز ہیں کسی ہت کی تلقین وقعیحت کریں تو بچدا ہے جلد ہمجھے گا۔

۷۷) ۔ اگر بیچ کو کسی ہرے کام کی عادت ہوجائے تو فور آ اس ہے وہ کام چیٹرایا جائے اس بات سے ڈر رے بغیر کہ ہوسکتا ہے بچداس کی عادت کو چھوڑ نا ہرادشت نہ کرے جائے اس بات سے ڈر رے بغیر کہ ہوسکتا ہے بچداس کی عادت کو چھوڑ نا ہرادشت نہ کرے وگر نہوہ ہری عادت مستقبل میں اس کے لیے انتہائی خطر ناک ثابت ہوگی۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ بچر قبیحت کے ذریعے اس ہری عادت کو ترک کر دے اگر وہ فری کو قبول نہ کوشش کریں کہ بچر قبیحت کے ذریعے اس ہری عادت کو ترک کر دے اگر وہ فری کو قبول نہ کوشش کریں کہ بچر قبیحت کے ذریعے اس ہری عادت کو ترک کر دے اگر وہ فری کو قبول نہ کرے تو اس کے ساتھ بختی سے چیش آ گیں اور ہلکی پھنگی سزا دیں کہ اگر معقول سزا دی

جائے جو صد سے متجاوز نہ ہوتو بچے کے ول میں بھی بھی بین یہ خیالات نہیں آسکتے ایسے وقت زمی بچے کے ساتھوڑ یو دتی ہے کیونکہ اس سے بچے میں خود سری پیدا ہوتی ہے جس سے اس کی شخصیت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔

4A) بچوں کے ساتھ زمی ہے جیش آئیں آپ انہیں سکھا رہے ہیں کہ کس طرح صحیح روبید روار کھا جاتا ہے لہذا تعنا دات کے ساتھ اس طرح چیش آئیں کہ گویا آپ طور طرح پیش آئیں کہ گویا آپ طور طریقوں کی مشق کررہے ہیں تاکہ اپنے اندر کی بنیا دی نفرتوں کد درتوں اور الجھنوں کا طریقوں کی مشق کررہے ہیں تاکہ اپنے اندر کی بنیا دی نفرتوں کد درتوں اور الجھنوں کا طہار کریں۔

29) ۔۔۔۔کوشش کریں کہ آپ نہ تو بہت زیادہ امیر دکھائی دیں اور نہ بہت زیادہ غریب ہرا ٹہتا بیصرف بچوں کے اندر حقیقت کے احساس کو تبدیل کرتی ہے بلکہ اس قیمت میں بھی فرق لے آتی ہے جووہ اپنی ذاتی کوششوں کو دیتے ہیں۔

۸۰ )... اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے بیچ آپ کو تعریف کی نگاہ سے نہیں دیکھتے یا آپ کو آپ کی نگاہ سے نہیں دیتے تو اپنے رویے سے ان کے اندراس یا آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق عزت نہیں دیتے تو اپنے رویے سے ان کے اندراس بات کے حوالے سے احساس ندامت پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں اس کے برعکس بچول کے نام کوئی مہم سا پیغام چورڈ کر وقا فو قا ان کی نظر دل سے اوجھل ہوجایا کریں ۔ اپنے شریک حیات کو ساتھ لے کر با قاعدہ گھر سے غائب ہوجایا کریں بچول کے اندر خفظ کا مظیم تر احساس والدین کے آپ کی گفت سے بچول کے اندرخوش گوار بے جینی کی کیفیت پیدا کریں ۔ پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح آپ کو اپنا کے اندرخوش گوار بے جینی کی کیفیت پیدا کریں ۔ پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح آپ کو اپنا گریں اور ٹمونہ بنا تے ہیں ۔

۸۱) .. بچہ تو والدین سے نو جوانوں سے بھی زیادہ سیکھتا ہے والدین اچھائی اور برائی دونوں بی اس کے رہنما ہوتے ہیں اوراگر وہ ایک ہارا ہے والدین سے کوئی برائی سیکھ لے تو پھر تمام عمرا سے چھوڑ تا بہت مشکل ہوتا ہے مثلاً اگر ہے و کھے لیس کے اس کی ماں اس کے باپ کے ساتھ یا دوسر سے لوگوں کے ساتھ اس کے باپ کے ساتھ یا اس کا باپ اس کی مال کیساتھ یا دوسر سے لوگوں کے ساتھ جھوٹ یون ہے تو بچ کی عظمت بچے کے ول سے نکل جائے گی ۔ جتنا چا ہیں اسے بچ کے دل سے نکل جائے گی ۔ جتنا چا ہیں اسے بچ کے دل سے نکل جائے گی ۔ جتنا چا ہیں اسے بچ کے دال سے نکل سنا دیں وہ مطلقا ان پر کا ن نہیں دھر سے گا اس طرح اگر بچے کو علم ہو جائے کہ اس کی

ماں اس کے باپ کو یا اس کا باپ اس کی ماں کو یا دوسر ہے لوگوں کو دھو کہ دیتا ہے تو بچہ بھی دھو کہ دہ می کوئیس چھوڑ ہے گا اور اس کے دل سے امانت کی عظمت بالکل ختم ہوجائے گی۔

۸۲ ) جب بچے کو ماں کی طرف ہے محبت نہیں ملتی خواہ اس وجہ ہے کہ ماں سخت دل ہے یا اس وجہ ہے کہ ماں سخت دل ہے یا اس وجہ ہے کہ مان باپ کی آپس میں نہیں بنتی تو بچے کے دل میں بھی محبت کی بجائے نفر ہ اور کینہ پیدا ہوجا تا ہے بعض اوقات اس کا میلان برائیوں کی طرف ہوجا تا ہے اور وہ معاشرے میں منفی کر دار اوا کا حال شخص بن جاتا ہے۔

۸۳) ...اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے ناموں کے احترام کی وجہ ہے اے قتمیں کمانے کا عادی نہ بتایا جائے جا ہے وہ سچا ہو یا جمو ثا۔

۸۴) ۔ والدین بنچ کو کسی بھی کام میں رشوت نہ دیں دگر نہ بیہ عادت جوانی تک اس کے ساتھ جائے گی اور وہ ولوگوں ہے بھی رشوت لینے کا عادی بن جائے گا۔

۸۵) بیچ کو د وسرے بچوں پر اپنے کھلولوں اور دیگر چیزوں کی وجہ ہے جو اس کے پاس میں فخر کرنے کا عاد کی نہ بتایا جائے اس سے اس کے دل میں غرور و تکبر اور دنیا کے مال کے ساتھ محبت پیدا ہوگی۔

۸۲) ... سو برائیوں کی ایک برائی ٹیلی ویژن ہے اگر عورت جا ہتی ہے کہ بجوں کا مستقبل محفوظ رہے وہ پڑھ لکھ کر کسی قابل ہوجا کیں دین اور دنیا کی نظروں میں سرخروہوں اُ تو ٹیلی ویژن کوایئے گھرے با ہر نکال دے۔

۸۷). ... بچوں کوایسے تھلونے ہرگز نہ لاکر ویں جوانسانوں یا حیوانوں کی شاہت سے مما مکت رکھتے ہوں یاان پرالی شکلیں بنی ہوئی ہیں۔

۸۸)۔ عورت کو جا ہے کہ بچے کو ہاپ سے ڈراتی رہے کہ نظمی اورشرارت پروہ اسے ندصرف تنہیمہ کرے بلکہ سزا بھی وے گانچے کے دل میں باپ کی محبت اورعزت بھی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔

معار نے کہ ۔۔۔ والدہ بچوں کے سامنے بھی بچوں کی اصلاح سے مایوی کا اظہار نہ کر ہے۔ بلکہ ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ان کی معمولی سے معمولی اچھا بیوں کی بھی ول کھول کر تحریف کرے۔ ہیشہ ان کا ول بڑھانے اور ان بیل خود اعتادی اور وصد بیدا کرنے کی کوشش کرے تا کہ بیمعاشرے میں او نچے ہے او نچا مقام حاصل کرسکیں۔

9) .....اولا و کے ساتھ جمیشہ برابر کا سلوک کریں اور اس معالمے جیں ہے اعتدالی سے نہنے کی پوری پوری کوشش کریں۔ اگر طبعاً کی ایک ہے کی ظرف زیادہ میلان ہوتو معذوری ہے لیکن سلوک، برتا دُ اور لین دین جی جمیشہ انساف اور مساوات کا لحاظ رکھیں اور کہمی بھی کسی ایک کے ساتھ اخیازی سلوک نہ کریں جس کو دوسرے ہے محسوس کریں۔ اور کہمی بھی کسی ایک کے ساتھ اخیازی سلوک نہ کریں جس کو دوسرے ہے محسوس کریں۔ اس سے دوسرے بچوں جی احساس کمتری ، نظرت ، ما بوی اور آخر کار بعناوت پیدا ہوگی اور یہ بردست رکاوٹ اور یہ بردست رکاوٹ اور یہ بردست رکاوٹ اور افراقی وروحانی ترقی کے لیے زہر قاتل جیں۔

۹۲) ..... آتش بازی ، باجہ یا فغنول اشیاء خرید نے کے لیے بچے کورقم مت ویں۔ ۹۳) ..... بچوں کوا پسے کمیل کھیلنے کی اجازت ند دیں جن میں چیوں یا کسی ووسری چیز کی ہار جیت ہواسلام کے نقط نظر سے یہ جوا و ہے جو کہ حرام ہے۔

۱۳۰۰) . اگر پچیمی شخص کی سیاہ رنگت یا کوئی اور جسمانی نقص و کیر کراس کا تتسخر اڑا کیں تو ان کی سرزش کریں انہیں بتا کیں کہاچھی بری شکل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور بے فیک اللہ مختا رکل ہے وہ آپ کو بھی کہیں ایسا نہ کر دے۔

90) .... والدین بچوں میں اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالیس تا کہ ان میں سستی اور کا بلی کی عادت نہ پڑ جائے۔ اپنا بستر خود بچھا کیں۔ میں سوریرے اٹھ کر تہہ کر کے احتیاط ہے رکھیں اور اپنے کمرے کی صفائی کا خود خیال رکھیں چیزوں کو ادھر نہ بھیریں بلکہ سلیقہ ہے رکھیں۔ بچوں کو صاف ستقرار ہتا خیال رکھیں چیزوں کو ادھر نہ بھیریں بلکہ سلیقہ ہے رکھیں۔ بچوں کو صاف ستقرار ہتا سکھا کیں۔ صفائی میں ففلت بریتے ہیں ان کی توجہ اس طرف مبذول کرا کیں صفائی کا

خیال نہ رکھنا اور اس معاہدے میں لا پروائی پر تنا بچوں میں عام ہے۔ والدین اس سمت میں ان کی خاص طور پرتر بیت کریں۔ ہار ہارتا کید کریں اور ما بوس ہو کرچھوڑ نہ دیں کہ ان پر تو کو کی اثر ہوتا ہی نہیں۔ ابھی صاف ستھر ہے کپڑے وہان کر کیا تھا اور کیسامٹی میں ات بت ہو کروا ہی آ میا ہے۔

۱۷) ...... بچوں کو عاجزیا وانکساری کی تعلیم ویں بچے اپنی اشیاء کی تعریف نہ کریں اور شہانہیں پاکر فخر کریں اور نہ دوسرے بچوں پر انی بڑائی جمّا کیں شیخی جمصار نا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔

94)، ... بچوں کی موجود گی میں ماں باپ آپس میں تلخ مخطّلو اور لڑائی جھڑا نہ کریں۔

9۸) .....مغرب کے بعد بچوں کو گھر سے ہاہر نہ جانے ویں ۔ حدیث بی اس کی مما نعت آئی ہے۔مغرب کے بعد شیاطین کثرت سے نکلتے ہیں اور بچے آسانی سے ان کی شیطا دیت کے زیراثر آسکتے ہیں۔

99) ..... خود بھی جلدی سوئین اور بچوں کو بھی رات کو جلدی سولا کس اور انہیں ہیہ تر غیب و میں کہ عشاء کی نماز کے بعدادھرادھر گھو سنے کی عادت اچھی عادبت نہیں تا کہ وہ مبھی جلدی سومیانے کی عادت بتالیں۔ **(r)** 

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ يأيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا ﴾ (التحريم)

بچوں کی تربیت کیسے کرنی جا ہیے؟

ازافادات مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد لد هیا نوی نورانشرنده

# بچوں کی تربیت کیسے کرنی جا ہے؟

الدَّحَمَّةُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعَيْنَهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَ نَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَ لَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ النَّفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُنصَلُّ لَهُ وَ مَنْ يُصْلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَ نَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ اللهُ اللهُ وحُده مُنصَلُّ لَهُ وَ مَنْ يُصْلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَ نَشْهَدُ اَنْ لا اللهُ اللهُ اللهُ وحُده لا شَرِيْكَ لَهُ وَ نَشُهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَ نَبِينًا وَ مَولَالًا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحِبِهِ اَجْمَعِينَ. وَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَالَيْهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسَمِ اللهِ الرَّحُمْ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمْ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمْ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمْ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمْ الرَّومِيْمِ اللهِ الرَّحُمْ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمْ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمْ الرَّا وَقُودُهُ اللهُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمْ الرَّا وَقُودُهُ اللهُ الرَّحِيْمِ المُومِيْمِ اللهِ الرَّحُمْ الرَّا وَقُودُهُ اللهُ اللهُ السَّعُ وَ اللهُ المُومِيْمُ وَ الْمُؤْمِنُ وَا اللهُ المَلُومُ وَا اللهُ المُومِيْمُ وَ اللهُ اللهُ المُومِيْمُ وَ اللهُ المُومِيْمُ وَ اللهُ المُومُ وَاللهُ اللهُ المُومُ وَاللهُ اللهُ اللهُ المُومِيْمُ وَ اللهُ المُومِيْمُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُومُ وَا اللهُ المُومُ وَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُومُ وَا اللهُ المُومُ وَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُومُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُومُ وَاللهُ اللهُ المُومُ وَاللهُ اللهُ المُومُ وَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُومُ وَاللهُ اللهُ المُومُ وَا اللهُ المُومُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُومُ وَاللهُ اللهُ المُومُ اللهُ المُومُ اللهُ المُومُ اللهُ اللهُ اللهُ المُومُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْلِي اللهُ اللهُ المُومُ اللهُ المُومُ اللهُ المُومُ اللهُ المُو

# وین تربیت کے لیے اولا دیرلائلی برساتے رہو:

رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا:

" لَا تَرْفَعْ عِنْهُمْ أَذَبًا وَ أَخِفُّهُمْ فِي اللَّهِ" (منداحم)

اولا وکو وین سیکھائے اور وین دار بنائے کے لیے ان پر لاٹھی برساتے رہوا ورانہیں اللہ کے معالمے میں ڈراتے رہو، لا ترفع ، لاٹھی پڑتی رہے ، اٹھاؤ مت! اوبا کے معنی ہیں وین تربیت کے لیے اوب ہے کہ دین دار ہے ، اپنی اولا دکواللہ کے بندے بنائیں ، ووسری حدیث ہیں رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ کوڑ االیم جگہ لاکا وکہ گھر دالے ویکھتے رہیں ۔ (عبد الرزاق ، طبر الی کبیر ، سیوطی )

اور فرمایا کہ اللہ تعالی اس بندے پر رحم فرما کیں جس نے اہل وعیال کی ویٹی تربیت کے لیےا پیٹے گھر میں کوڑ الٹکا یا۔ (ابن عدی ،مناوی ،سیوطی ) جب بچ محر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے کوڑے پر نظر پڑے، کھر میں آتے جاتے کھیاتے کو دتے کوڑا نظر آتارہا ہوں۔ جاتے کھیلتے کو دتے کوڑا نظر آتارہا ہوں۔

# الله پرایمان ہے تو احکام الہیہ سے غفلت کیوں؟

میں بہتنبیہ کرتار ہتا ہوں کہ دن میں دوبار ، ایک بارش ، ایک بارشام سوچا کریں کہ اللہ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے یا نہیں ۔ ویسے سوسب جلدی ہے کہ دیں گے کہ بال ہاں ہمارا تو ایمان بہت پکا ہے ہم تو کچے مومن ہیں ، گراس کی کوئی کسوٹی ، معیار ، مقیاس الحرار ہ ( تقر ما میٹر ) بھی ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم پر پکا ایمان ہے تو پھر انہوں نے جواحکام صاور فرمائے ہیں ان کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی جو دو حدیثیں بتائی ہیں کیا ان کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی ہو دو حدیثیں بتائی ہیں کیا ان کی طرف توجہ جاتی ہے؟ آج کے مسلمان کا خیال یہ ہے کہ حدیثیں گویا سے ایر کیا ہوں وہروں کوان پر عمل کرنے کی ضرور ہے نہیں ۔

یں نے یہاں ایک چیوٹا سا بچہ دیکھا جس کی شلوار نخوں سے بیچ تنی چونکہ اس کے والدین خاص لوگوں میں سے ہیں اس لیے ہیں نے یہاں سے فون کروایا کہ آپ کے بیچ کی شلوار نخوں سے بیچ تنجی ایسے کیوں ہوا؟ جواب ملا کہ بچہ چیموٹا ہے الاسٹک کا از اربند ہے ، کھمک جاتا ہے ، شلوار نیچ کو ڈ ھلک جاتی ہے ، بیس نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت آ سان ہے ، نیچوں میں اس کی شلوار کو آدھی پنڈلی سے کا ندوں گا پھر بھی آ سان ہے ، نیچ کو یہاں بیچیں میں اس کی شلوار کو آدھی پنڈلی سے کا ندوں گا پھر بھی بیمی نہیں ڈ ھلکے گی ۔ بیج ای نہیں جب بچھ کرنا ہی نہ ہوتو ہزاروں آیات پڑھیں ، حدیثیں پڑھ لیس ، بچھ بیمی ہوتا۔ حضرت اتھان علیه السلام کا ارشاد ہے :

والدکی ماراولا د کے لیے السی ہے جبیباً کہ بھتی کے لیے پانی۔ (ورمنشور) آج کل تولوگ کی کہتے ہیں کہ بیس نہیں مارومت، مارومت، اس طرح تو بچے نہیں رہے جٹا بیٹا کہتے رہو۔

میں نے بچوں کو مارنے کے بارے میں جو ارشادات نقل کیے ہیں ان کے مواقع استعال اور طریق استعال کی تفصیل آخر میں بتاؤں گاانشاء اللہ ایسے بی بلاسو ہے سمجے مار بٹائی ندشروع کردیں۔

#### تربيت ميں اعتدال:

اصلاح محرات میں ایک بہت ہوی چیز اپنی اولاد کی اصلاح ہے۔ اس میں بھی اعتدال ہوتا چاہیے، اعتدال ہوتا چاہیے، اعتدال ہوتا چاہیے، اعتدال ہوتا چاہیے، اعتدال ہوتا چاہی اعتدال ہے۔ اگر کوئی اپنا اعتدال ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ یدد کھنا ہوگا کہ مالک کا تھم کیا ہے۔ اگر کوتا ہی کرتا ہے اصلاح نہیں کرتا تو جم ہوگا اور اگر اصلاح ہوگا کہ مالک کا تھم کیا ہے۔ اگر کوتا ہی کرتا ہے اصلاح نہیں کرتا تو جم ہوگا اور اگر اصلاح کرتا ہے اور اس اصلاح میں ایسا جذبہ طاری ہوجاتا ہے، ایسا غصر آجاتا ہے، ایسی غیرت کوئی ہو تھا ہے، ایسا غصر آجاتا ہے، ایسی غیرت کے قلاف کوئی چیز نظر آر ہی ہے، اپنے مقام اپنا کا منہیں، کا م تو مالک کا ہے۔ اپنی عزت کے فلاف کوئی چیز نظر آر ہی ہے، اپنے مقام ہیکی خیال آسکا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی اولاد کیسی ہے اور کیوں ان کی اصلاح سیمی خیال آسکا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی اولاد کیسی ہے اور کیوں ان کی اصلاح نہیں کرتا، الغرض یہ یا تیں سانے آجا نیں تو سوچنا چاہیے کہ میر کی عزت کیا چیز ہے؟ اللہ کا خرت دہے یا ہوتا چاہی کہ جہ کہ اس کی اولاد کیسی ہے کہ اس کی اولاد کیسی ہوتا چاہیے کہ بیال کیا تھم کی جہ ہوتا چاہیے کہ بیال کرنے میں عظم سانے ہوتا چاہیے کہ بیال کیا تھم کیا ہے۔ علی تالی کیا تالی کر رہ کی د نقر رہ کہ کہ ان کا تالی کر رہ کی د نقر رہ کہ کہ ان کا تالی کر رہ جی د نین یہ ہے کہ ان اللہ تو ای کے علی کا تالی کر رہ جی د نقر رہ کہ کہ ان کا تالی کر رہ جی د نظر رہ کہ ان کا تالی کر رہ جی د نظر رہ کہ ان کا تالی کر رہ جی د نظر رہ کہ ان کا تالی کر رہ جی د نظر رہ کہ کہ ان کا تالی کر رہ جی د نظر رہ کہ ان کا تالی کر رہ جا کہ د نیا ہے۔

### اولا د کی تربیت والد کی ذیمه داری ہے:

اولاد کی تربیت کے ہارے میں پہلے ایک مسئلہ بچھ لیل جب تک اولاد نا بالغ ہے،
شریعت نے ان پر والد کو حاکم بنا دیا ہے، ان کی تربیت اس پر لازم ہے کہ زی تخی ہے
حسب موقع کا م لے، پٹائی کی ضرورت ہوتو پٹائی کر ہے۔ کس نا جائز کا م کی اجازت ہرگز
نہ دے، پورے طور پران کی گرانی کرے، شریعت نے اس کے ذمہ لگایا ہے، پٹائی کیسی
کرنی جاہیے ہے بحث الگ ہے گر بہر حال تصلب اسے کہتے ہیں کہ شریعت نے والد کو
اولاد پر مسلط کردیا ہے وہ جر آان کی اصلاح کرے جب تک اولاد نا بالغ ہے۔ جب بالغ
ہوگئ تو شریعت نے اس کا احر ام فتم کردیا اب انہیں مار نا جائز نہیں، زبانی تغییم اور دعا پر

اکتفاءکرے۔

### صحیح تربیت کااثر:

بچوں کو محبت سے سمجھایا جائے تو وہ بہت جلدی اثر قبول کرتے ہیں ، اپنے بچوں کی ایک دومٹالیس بتا تا ہوں ۔

### بچوں میں تصویر مٹانے کا جذبہ:

سمارے کھر میں اگر کوئی چیز تصویر والی آجاتی جیسے ماچس وغیرہ پر بعض وفعہ کھوڑ ہے وغیرہ کی تصویر ہوتی ہے تو ہمارے بچے اس پر یوں لیکتے جیسے ایک چو ہے پر تین چار بلیاں نوٹ پڑیں، ہرا یک کا نقاضا یہ کہ میں اے نوچوں گا، میں نوچوں گا، چیز ایک ہے چھوٹی سی اور اس کی تصویر نوچے کے لیے اس پر تین چار لیکے ہوئے ہیں بچوں میں تصویر مٹانے کا یہ حذ یہ تھا۔

# بی نے مرغ کی گردن تو ژوی:

چہوٹی پی جو تقریباً دوسال کی تھی اور بھٹکل ہوتی تھی اے ایک وفعہ بخار ہوا، قریب
ش ایک ہومیو پی تھک ڈاکٹر نتے ، بی اے ڈاکٹر کے پاس لے گیا،ان کی میز پر پلاسٹک کا
مرغ رکھا ہوا تھا پی اے ویکھنے تکی ، ڈاکٹر نے سمجھا کہ شاید اس سے محبت ہے لیما چاہتی
ہاں نے فورا پکڑا دیا۔ میں نے سوچا ایک تو اتن چھوٹی می پی ہے گھر سے باہر ہے نیز
اسے بخار بھی ہور ہا ہے اگر میں نے بیسرغ اس سے چھین کر اس کی جگہرون تو ڈوی اور
پی نے رونا چین شروع کر دیا تو بوی مشکل پڑے گی ، سوچا گھر جا کر اس سے لے لول گا۔
ڈاکٹر کے پاس جو نجی الگ ہو نے تو وہ جھے ہے گہتی ہے ابا جی اس کی گرون تو ڈووں ، میں
ڈاکٹر کے پاس جو نجی الگ ہو نے تو وہ جھے سے گہتی ہے ابا جی اس کی گرون تو ڈووں ، میں
نے کہا ہاں بیٹی تو ڈود! اس نے وہیں تو ڈوی ، بہت مسر سے ہوئی بید دکھ رہی تھی گرون
تو ڈنے کے لیے اور ڈاکٹر نے سمجھا کہ بی حجب سے لینے کے لیے دیکھ رہی تھی گرون ا

### جائز ناجائز كى فكر:

بچوں کا میہ حال تھا کہ کھیلتے ہوئے کی دفعہ کا اختلاف ہو جاتا کہ بیاکام جائز ہے یا نا جائز، جیسے مفتیوں کی جماعت ہو جب میں کہتا کہ جائز ہے تو کرتے ان کے بیرحالات د کھے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی۔

### آنگھوں کی ٹھنڈک:

قرآن مجيد ميس عبا والرحلٰ كى ہى وعاہے:

﴿ رَبُّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُواجِنَا وَ ذُرِّيْتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنِ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾

یا اللہ! ہماری ہے ہیں اور اولا دکی ہماری آئھوں کی شنڈک بنا وے۔ آٹھوں کی شنڈک بنا وے۔ آٹھوں کی شنڈک کے معنی کیا ہیں۔ اس کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بیان قرمائے کہ یا اللہ! یہ تیری اطاعت میں دیکھوں تو میری اللہ! یہ تیری اطاعت میں دیکھوں تو میری آئٹیس جب تیری اطاعت میں دیکھوں تو میری آئٹیس شنڈی ہوتی رہیں۔

### اولا د کی تربیت میں تفویض :

اولا و جب تک نابالغ ہوا ہے جبراً ورست کرنے کی کوشش میں گئے رہتا فرض ہے لیکن بالغ اولا داوراولا دکی اولا داوراولا دکی ہو یوں پرشر بعت نے جبر کا اختیار نہیں ویا۔ بس تبلیع کرتا رہے ، کہتا رہے ان کے غلط کا موں پراظہار نفرت کرتا رہے ، ناراضی کا اظہار کرتا رہے ، اس سے زیادہ پچھ نہیں۔

شیخ عبدالو ہا ب شعرائی فرماتے ہیں کداولا دکی تربیت کے ہارے میں زیادہ کوشش کی بجائے تفویف سے کام لینا چ ہے، اپنا قصہ بیان فرمایا کہ میرا جیٹا پڑھتا نہیں تھا۔ پڑھنے کا ذرا بھی شوق نہیں تھا۔ دوسر ے طلباء ہمارے پاس آتے، پڑھ کر ہزاروں علامہ بن مجے گر بہ پڑھنا ہی شوق نہیں جا بتا تھا میں نے بہت کوشش کی کہ پڑھے۔ ایک وفعہ اللہ تعالی کی طرف سے دل میں وار دہوا کہ تفویش ہے کام لو۔ میں نے دعا کی: یا اللہ! کیا میں اور میری محنت

کیا ہی تیرے بی سپر و ہے۔ ایسے بی تفویض ہے کام لیا تو صبح و یکھا کہ سب ہے پہلے
کتاب اٹھا کر لانے والا یکی تھا، حضرت بیخ نے اپنے تجربہ و مشاہدہ کی وجہ ہے بیا ہیں۔
فر مائی ہے کہ اولا و کے معاملہ بین تفویض سے کام لیس ۔ تفویض کا بیہ مطلب نہیں کہ محنت جوڑ و و۔ اسباب اور محنت کو چھوڑ تا جائز نہیں بلکہ مطلب بی ہے کہ اسباب اور محنت سے نظر ہنا کر اللہ تعالی پر نظر قائم کرو، ان کے اعتمار میں ہے۔ ہمارے اختمار میں جو پھر تھا کر لیا، یا اللہ ! آگے تیرے اختمار میں جو پھر تھا کہ لیا، یا اللہ ! آگے تیرے اختمار میں ہے۔

### سعادت کی ایک مثال:

مولا ناعبدالرحمٰن صاحب کے والد حفرت مولانا مفتی جمد حسن ماحب نے جب بھی کہ کہ اس کے جب بھی کی بات پر انہیں ڈائنا تو وہ بڑی خوشی سے دومروں کو بتایا کرتے تھے۔ ان کے استاد مقرر ہونے کے بعد ایک بارش وہیں جامعہ اشر فیہ یس تفہر اہوا تھا۔ آپ میر سے پاس بہت ہنتے ہوئے تشریف لائے ، جیسے کوئی بڑا انعام ال عمیا ہو بہت خوش ، کہنے گے: ابا کی بہت ہنتے ہو ہے تشریف لائے ، جیسے کوئی بڑا انعام ال عمی ایک بار چھت پر پہنگ کی ایک جمیب قصہ بتایا کہ بیں ایک بار چھت پر پہنگ اڑا رہا تھا میر سے ساتھ اور بھی کئی لڑکے تھے۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، ابا بی کو بتا جل عمیا تو اور ابا بی گو بتا جل عمیا بعد کا وقت تھا، ابا بی کو بتا جل عمیا بعد کا وقت تھا، ابا بی کو بتا جس کے بعد کا وقت تھا، ابا بی کو بتا ہیں ۔ بعد کا وقت سے ، ایم جرا ہے اور ابا بی کی نظر میں پہنے کمر ور ہے اس لیے جھے بہنچا نانہیں ۔ بعد کا وقت ہے ، ایم جرا ہے اور ابا بی کی نظر میں پہنے کمر ور ہے اس لیے جھے بہنچا نانہیں ۔ بعد کا وقت ہے ، ایم جرا ہے اور ابا بی کی نظر میں پہنے کمر ور ہے اس لیے جھے بہنچا نانہیں ۔ بعد کا وقت ہے ، ایم جرا ہے اور ابا بی کی نظر میں پہنے کمر ور ہے اس لیے جھے بہنچا نانہیں ۔ بعد کا وقت ہے ، ایم جرا ہے اور ابا بی کی نظر میں پہنے کمر ور ہے اس لیے جھے بہنچا نانہیں ۔ اس لیے جھے بہنچا نانہیں ۔ بعد کا وقت ہے ، ایم جرا ہے اور ابا بی کی نظر میں پہنے کہا : ابا بی ا میں عبد الرحمٰن ہوں ۔ فر بایا کہ عبد الرحمٰن بی کو تو بار ربا ہوں ، مز با کے گئی تار ہے تھے۔

# اولا د کی تربیت نه کرنا جرم عظیم ہے:

اللہ تعالی اپنی قدرت کے کرشے دکھانے ، بندوں کو اسباق معرفت ویے کے لیے ایسے دافعات ظاہر فرما رہے ہیں کہ بسا اوقات والدین اولا دکو سد هارنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے کرتے ہیں اس کے کرتے ہیں اس کے بین وار بنانے پر بہت محنت کرتے ہیں اس کے باوجود اولا دنہیں سدھرتی بلکہ اور زیادہ گیڑتی چلی جاتی ہے اور س کے برتکس بعض باوجود اولا دنہیں سدھرتی بلکہ اور زیادہ گیڑتی چلی جاتی ہے اور س کے برتکس بعض

والدین اولا و پرکوئی ضابط نیس رکھتے کوئی پابندی نیس لگاتے ان کی صحیح تربیت اور صحیح دین دار بنانے پر پیچو بھی محنت نیس کرتے بالکل آزاد چھوڑ دیتے ہیں اس کے باوجود اولا و صافح بن جاتی ہے۔ شیطان ایسے واقعات ہے توام کوفریب دے کر ہوں گراہ کرتا ہے کہ اولا د پر پابندی نہیں رکھنی چاہیے۔ آزاد چھوڑ دینا چاہیے پابندی رکھنے سے اولا د گھبرا کر گبڑ جاتی ہے باغی ہوجاتی ہو والدین سے منظر ہوجاتی ہا ور آزادی دینے سے خوشی اور مسرت سے ان کا ذہن کھل جاتا ہے توان ہیں صحیح اور غلط کی تمیز پیدا ہوجاتی ہاں لیے وہ خود بخو دی سد حرجاتے ہیں۔ یا در کھیے! یہ تنسیس اجلیس ہے۔ ایسے حالات ہیں بیسوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کے بندے ہیں بندے کا کام بیدے کہ مالک کے تھم کی پخیل کرے چاہی ہوتا یا نہ ہوتا یا نہ ہوتا اس کے مالک کے قبضے ہیں ہے، حضرت نوح علیہ اسلام اپنے بینے اور ہوی کو حضرت اور علیہ اسلام اپنے بینے کو ہدا ہت پر نہ لا سکے۔ ایسے واقعات اسلام اپنے بینے کو ہدا ہت پر نہ لا سکے۔ ایسے واقعات سے ایڈ تعالی این قدرت فا ہرفر ماتے ہیں۔ اور سبق دیج

ہیں کہ نتائج ہمارے قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالی کے اس قانون کے تحت اگر والدین کی کوشش کے باوجو داولا دنہ سدھری تو بھی انہیں اپنی کوشش اور محنت کا پورا اجر لے گا اللہ تعالی ان کی محنت اور اجر کو ہرگز ہرگز ضائع نہیں قریا کیں گے اور وہ لوگ جواولا دکوسدھار نے اور ان کی محنت اور اجرکو ہرگز ہرگز ضائع نہیں قریا کیں گے اور وہ لوگ جواولا دکوسدھار نے اور ان کی محت نہیں کرتے آزاد چھوڑ دیتے ہیں وہ عند اللہ بہت سخت مجرم ہیں ان کی اولا وکیسی جی سدھر جائے بہت بڑے اولیا واللہ بن جا کیں آتو بھی ان پر فرض اوا نہ کرنے کی وجہ ہے گرفت ہوگی۔

### بچوں کا دل بنانے کا طریقہ:

ایک وقت روزانہ معین کریں ، جار پانچ منٹ بھی کافی ہیں گرنا غہ نہ ہو، روزانہ کوئی الی کتاب بچوں کو سنایا کریں جس میں نیک بندوں کے حالات اوران کے و نیا میں اچھے نتائج ، ہرے لوگوں کے حالات اوران کے دنیا میں ہرے نتائج کا بیان ہو، آخرت کے ٹو اب اور عذاب کا بیان ، جنت اور جہنم کا بیان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے احوال طیبہ کا بیان ہو، اجھے لوگوں کی حکایات ہوں جیسے حکایات صحابہ تعوری دیرالیں کو کی کتاب سنایا کریں اگر کتاب نہ ہوتو زبانی بتایا کریں ، مثال کے طور پر مخترا بتا کیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی کے سامنے بیشی ہوگی ، تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ہر بے لوگوں کو جہم میں پھینکا جائے گا اس میں کسے کسے عذاب بیں، بل صراط پر ہے گر رتا ہوگا۔

### جہالت کے کرشے:

ديكھيے! آپ لوگوں كى كننى رعايت كرتا ہوں، يه بل مرا طبيح لفظ نہيں، اگر تيج لفظ كہوں کا تو آپ لوگ مجمیں گے نہیں، سیحے لفظ ہے، (جسر ) عربی میں بل کو (جسر ) کہتے ہیں۔ صراط کے معنی جیں راستہ تو جیسے آج کل مسلمان دونوں کام کرتا ہے آ دھا مسلمان آ دھا شیعہ بنار ہتا ہے پچھا دھر سے پچھا دھر سے لیکر کام چلا تار ہتا ہے ایسے بی بل تو لے لیا ار دو كا اور صراط لے لياعر بي كا اور بتاليا۔ بل صراط جيسے ( وعام سنج العرش ) وا وسبحان اللہ! بيہ نام بتار ہا ہے کہ اس دعا کو گھڑنے والا بہت ہی پڑا جالل تھا ، ایسے ہی کسی نے دعا وہ کعی اس كا نام ركه ديا ( وعاء جيله ) اس كا نام عى بتار باب كديدكونى انتهائى ورجه كا جالل ب بكك اجہل تغا۔ بیہ جانل لوگ الیک دعا تیں اور درو دشریف لکھتے رہے ہیں اورلوگ ان چیزوں کو بہت خریدتے ہیں ، سمجھتے ہیں کہ اے پڑھ لیا جائے تو نجات ہو جائے گی کچھ کرنے ورنے کی ضرورت نہیں بس بھی پڑھا کرو۔ان کی تجارت خوب ملتی ہے اس لیے ایسے لوگ یمی سوچے ہیں کہ کیوں نہ کوئی دعا جمیلہ بنائی جائے ، کیوں نہ کوئی ( درود تاری ) بنایا جائے۔ ناری کے معنی میں (جہنم میں مجیجے والا) معاذ اللہ! ہو در در بھیجے جہنم میں ، یہ جو بنائے والے اور پڑھنے والے ہیں ان کے عقیدے غلط ہیں انہیں تو شاید اللہ تعالی جہنم میں بھیج تل دے گاءا شرتعالی وہ وقت آئے ہے پہلے ہدایت عطافر مادیں۔

بل صراط کوصرف بل بن کہددیہ کریں ، محرکوئی سمجھے گانہیں جو بات بجڑ گئی بجڑ گئی اب اے انڈ تعالیٰ بن سد هارے ۔ سوچنے ہے بات سمجھ نہیں آتی کہ بل صراط کو کیا کہا جائے ، اگر کہیں جہنم اور جنت ہے پہلے جو بل ہے ، تو ہات بہت کبی ہوجائے گی ، غرض ہے کہ جب تک النالفظ استعال نہیں کریں سے کوئی نہیں سمجھے گا۔ آہتہ آہتہ کہنا شروع کریں اپنے گھروں میں پچھے ماحول بنائیں کریں کہ بیدوہ بل ہے جسے آپ بل مراط کہتے ہیں۔ آپ بل مراط کہتے ہیں۔

# علم کافی نہیں استحضار ضروری ہے:

بچوں کی تربیت کا بتا رہا ہوں کہ انہیں بٹھا کر جاریا ٹچ منٹ تک بیہ باتیں بتایا کریں محبت ہے دیکھو بیٹا! جنت میں کیسی کیسی لعتیں ہوں گی، کیے بہتر بہتر کھل ہوں گے ، کیسے سائے ہوں گے ، دھوپ اور کری تو ہوگی ہی نہیں ندمر دی ہوگی ندگری ، بہت خوش کوار برد ا ا جِما موسم ہوگا، بڑا اٹھا ونت گزرے گا، عجیب عجیب مزے ہوں گے، کھانے کیے کیے ہوں گے، شربت کیے کیے ہوں گے ، کل کیے عظیم الثان ہوں گے، پھر جب اللہ کے حبیب مهلی الله علیه وسلم کا دیدار ہوگا تو کتنا مزہ آئے گا اور جب الله تعالی کا دیدار ہوگا تو كتنا مزا آئے گا تو سارے مزے اس كے سامنے ہے در ہے ہوں گے۔ بچوں كوتنصيل بتايا كرين، ايك باربتانا كافي نبيل بارباران باتوں كا تذكره موتا رہے۔ كيونكه يهال علم مقعود نہیں ،اس علم کا دل میں اتار نامقعود ہے۔ایک بار کوئی کتاب پڑھنے سننے ہے اس کے اندر جو پچھے ہے اس مضمون کاعلم ہو جاتا ہے مگر صرف علم کا فی نہیں بلکہ بیہ بات دل میں اس طرح اتر جائے کہ دل اس ہے رنگ جائے علم کے مطابق عمل ہونے لگے۔ جب عمل ہونے گئے تب بھی چھوڑ نانہیں کیونکہ اگر چھوڑ ویا تو جس عمل پر چل پڑے ہیں اس میں نانیہ ہوتے ہوتے وہ عمل جموٹ جائے گا اور اگر عمل جاری رہا بھی تو اس میں ہے روح نکل جائے گی ۔ فکر آخرت ، اللہ کی محبت پیدا کرنے والی چیز وں کوسو چے رہنا و کھتے رہنا تا دم آخر ضروری ہے ور نہ وہ کیفیت یا تی نہیں رہتی

اندریں رہ می تراش دمی خراش تادم آخر دے فارغ مباش اس راہ بیس تراش دخراش میں گئے رہو، اور مرتے دم تک ایک لیحہ کے لیے بھی فارغ مت ہو۔ گئے رہو، آخر دم تک گئے رہو۔

### محاسبه ومرا قبه کی اہمیت:

اولیا واللہ اور ہزرگ اپنے متعلقین کو جو وظیفے بتاتے ہیں ان میں سے ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے ، وہ ہزرگ خود بھی مرتے دم تک اے نہیں چھوڑتے ۔ ہوسکتا ہے ذکر کا کوئی طریقہ بتانے کے پچھے میں العد اسے بدل دیں ، پچھے اور بتادیں پھر پچھے میں سعدا سے بدل دیں گرایک چیز الیک ہے جے مرتے دم تک جاری رکھیں گے وہ ہے رات کوسونے سے پہلے گرایک چیز الیک ہے جے مرتے دم تک جاری رکھیں گے وہ ہے رات کوسونے سے پہلے کا جمال مطلب سے ہے کہ دات کوسونے سے پہلے چوہیں گھنٹے کے اعمال کوسوسے کہ چوہیں گھنٹے کے اعمال کوسوسے کہ چوہیں گھنٹے کی تا تا تا ہوگیا ہوائی سے تو بہ کرے آئندہ کے لیے حق ظمت کی دعا کرے اور اگر چوہیں گھنٹے سالم گزرے گئے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرے سے حکاسہ ہے۔

مرا قبد کا مطلب میہ ہے کہ بیہ موجی کہ ایک دن مرنا ہے اللہ تعالی کے سامنے بیشی ہوگی اور پھر فریق فی الجمیۃ و فریق فی السعیر ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت جنم میں، میرا کیا ہے گاکس جماعت میں جاؤں گا بیرسب سوچ کرفکر آخرت اور اللہ تعالی کی محبت کو بڑھا کیں ، اے مراقبہ کہتے ہیں ۔

ہوسکآ ہے کہ آپ بیں ہے کہ لوگ بعض دوسرے پیروں کے پاس کھ وقت رد کر

آئے ہوں، کئی پیروں کے پاس پھرتے رہنا ادھرادھر منہ مارتے رہنا اس کی مثال ایس
ہے جیسے بوی کئی شوہر کرے، بھی اس کے پاس اور بھی اس کے پاس شوہر بدلتی رہتی
ہے۔ایے بی لوگ بھی کی چیر کے پاس اور بھی کی پیر کے پاس، اس کا مزا کیما ہے، نہ
ادھر ہے بچھ حاصل ہوتا ہے نہ ادھر ہے، بگڑ جاتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کمیں کی پیر کے
مریدوں کودیکھا ہویا کی نے خود کی پیر سے مراقبہ سیما ہوااس طرح کھٹے کھڑے کر کے
مان پرسرد کھلیں پھراو پر چا در لے لیس، پھروہ پچھ بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے سوچے رہیں۔
اس طرح مراقبہ کرنے والا تو سوکر کہ کمیں پہنے جائے گا برزخ میں، لوگ جمیس کے کہ عرش معلیٰ کی سیر کرد ہا ہے۔ کرتے بھی ہیں زیادہ تر ٹجر کے بعد وہ تو دیے بھی نیند کے غلبہ کا
دفت ہوتا ہے او پر چا در لے لی ۔ گھٹوں پرسرد کھ لیا لوگ بچھتے ہیں کہ عرش پر پہنچ گیا اور سے

سوتار ہتا ہے۔ ساتھ خرائے بھی لینا شروع کر دیتا ہے۔ بیل نے مرا قبر کا لفظ تو کہددیا کہ
مرتے دم تک اے نہیں چوڑ تے۔ جہاں چھوٹا تو پھراد ہار ہو جائے گا، پیچے لوٹا شروع
کریں گے۔ بیس جو مراقبہ بتار ہا ہوں۔ اس کا مطلب بی نہیں ہے کہ گھٹوں پر سرد کھ کر
او پر چا در نے کر پچھ کی کریں بلکہ رات کو سوتے وقت لیٹ کا دنیا کی فنائیت اور آخرت
کے بارے بیس سوچا کریں، یہ سوچا کریں کہ نیند موت بی کی ایک قتم ہے: النوم اخو
الموت ۔ (نیند موت کی بہن ہے) سویا ہوا اور مرا ہوا انسان دونوں پر ایر جی جیسے مردے
کو پچھ پانہیں چل ایسے بی سوئے ہوئے انسان کے پاس آپ پچھ بھی کرتے رہیں اے
کو پچھ پانہیں کیا ہورہا ہے:

﴿ اَللَّهُ يَتَوَقَّى الْاَنْفُ سَ جِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُسُمِّكُ الَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

الله بی ان جانوں کوان کو موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور ان جانوں کو بھی جن کو موت نبیں آئی ان کوسونے کے وقت قبض کرتا ہے، اور ان جانوں کو بھی جن کر موت نبیں آئی ان کوسونے کے وقت قبض کرتا ہے۔ پھران جانوں کو توروک لیتا ہے جن پر موت کا تھم فر ما چکا اور باقی جانوں کوا یک مقرر میعاد تک کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ اس

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو اتَّقُوا اللَّهُ وَلَتَتَظُّرُ نَفَسٌ مَّا قَلَّمَتُ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٥٩-١٨)

''اے ایمان والو، اللہ ہے ڈرو، اور چاہیے کہ ہرنفس وہ چیز دیکھے جواس نے کل کے لیے بھیجی ،اللہ ہے ڈرواوراللہ تعالی ان چیز وں ہے باخبر ہیں جوتم عمل کرتے ہو' 
سیحاسہ خود قرآن میں اللہ تعالی نے بتا دیا، سوچا کریں کہ کل کیلئے کیا گیا ہے ، جنت کے اعمال یا الی الی یا تھی بچوں کو روز انہ بتایا کریں ، جہنم کے عذابوں کی پچے تنصیل بتایا کریں ، جولوگ اللہ تعالی کی نا فرمانی کرتے ہیں ، وہ جہنم میں جائیں گے پہلے تو بل صراط کے بجائے جہنم کے بل کہ دیا 
پہلے تو بل صراط سے کٹ کر جہنم میں گریں گے بل صراط کے بجائے جہنم کے بل کہ دیا 
کریں۔

دین کی کئی با تنمی عوام کی عقل میں نہیں آتیں انہیں مت بتایا کرویا پھر سمجھانے کی کوشش کروممکن ہے کہ کوئی سمجھ جائے ایسے ہی مت بتا دیا کرواس سے لوگوں کو گنا ہوں پر جرأت رمعت

بر حتى ہے۔

# برونت جيع وتنبيه:

دومری بات بید کروقع برموقع جہاں بچہ کوئی اچھا کام کرے تو اے شاباش وے دی
جائے اورا ہے بتایا جائے کہ اجھے کامول سے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دنیا و
آخرت کی راحت نعیب ہوتی ہے، جنت کی نعتوں میں ترتی ہوتی ہے۔ اور جہاں کوئی
شرارت کرے کوئی غلط کام کرے تو اے موقع پر ٹو کا جائے اور اگر موقع پر تنبیہ نہیں کریں
گے تو چند منٹ جو کتاب پڑھ کرسنائی تھی یا زباتی تبلغ کی تھی اس کا جواثر ہوا تھا وہ موقع پر نہ
روکنے کی وجہ سے ضائع ہوجائے گا، موقع پر کی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، یا درہتی ہو یے
کوئی بات کہیں گو وہ اتنی یا دنہیں دہے گی۔ موقع پر بتا کیں گے کہ دیکھو بیٹا! بیر کت
خراب ہے میج بتایا تھا تا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، جنت اور جہنم تو آگ آئے والے ہیں
اس سے پہلے دنیا بی بھی عذاب آتے ہیں اللہ تعالی کی ٹافر مانی کرتا ہے الی الی ایک
شرارتیں کرتا ہے بیسی تم کررہ ہوتو اللہ تعالی دنیا کو اس کے لیے جہنم بیا دیتے ہیں اس پر

باب العمر ش ایک قصہ ہے کہ ایک جھوٹی می پئی شاید چار سال کی وہ کی گھر میں گئی وہاں ٹی وی تھا تو گھر والوں ہے کہنے گئی: ویکھوتم نے ٹی وی رکھا ہوا ہے اللہ تعالی تہہیں آگ میں بھینک ویں گے ، بج ل کا ذہن ایسے بنتا ہے ، دوسروں کو بھی تبلغ کرتے ہیں کہ ویکھو تہیں اللہ تعالی آگ میں بھینک ویں گے۔ جہاں کہیں بچے شرارت کرے اسے فوراً محبت سے تمجمایا جائے جنت جہنم اللہ تعالی کی رحمتیں اور اس کا عذاب ، یہ ذکر گھر میں ہوتا رہے ہوتا رہے اس طریعے ہے بچول کی تربیت ہوتی ہے۔

### آج کے مسلمان کی غفلت:

مرآج كامسلمان بجول كوبنانے كے ليے ان كى تربيت كرنے كے ليے يا نج من

وینے کو بھی تیار نہیں ، فضول ہا تیں کرتا رہے گا ، خرافات میں وفت گزار دے گا ، لیت جائے گا ، کھانے میں پندرہ منٹ لکتے ہیں تو آ دھا گھنٹہ لگا دے گا ، سارے ادھرادھرکے اپنے مزے کے کام کرتا رہے گا گر بچوں کی تربیت جواس کے ذمہ ہے اس میں کوتا ہی کرنے پر گناہ ہوتا ہے ۔ فرض کے تارک بنیں گے ۔ گناہ کبیرہ کررہے ہیں ۔ خود کو والی اللہ سمجھ درہے ہیں گر بچوں کی تربیت نہیں کرتے میدا ولیا والنہ جہنم میں جارہے ہیں ۔

### بچول کی تربیت پر چھے وفت لگایا کریں:

بتا نمیں بچوں کی تربیت کا جوطریقہ میں نے بتایا وہ کیا مشکل ہے، بچوں کی محیح تربیت ہو جائے تو والدین کے لیے بھی وہ دنیا ہیں راحت کا ذریعہ بنیں گے اور والدین کی موت کے بعد بھی نیک اولا و جو کام کرے گی ان کا تو اب ان کو ملتا رہے گا، نیک اولا دو لدین کے لیے ممدقہ جاریہ ہے۔ رسول الشملی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ:

جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہوجاتا ہے گرتین چیزیں الیم بیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملار ہتا ہے ایک صدقہ جاریہ، دوسرے وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے ، تیسرے صالح اولا و جو اس کے لیے مرنے کے بعد وعاکرتی رہے۔ (رواہ مسلم کذافی المشکوة قلت وابوداؤ دوائنسائی وغیرہ)

ایک اور حدیث میں رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم نے وہ چیزیں بیان قرمائی ہیں جن کا تو اب انسان کے مرنے کے بعدا سے ملتار ہتا ہے.

ایک تو علم ہے جو کسی کوسکھایا ہوا دراشاعت کی ہوا دروہ صالح اولا دہے، جے چھوڑ گیا ہو، اور وہ قرآن مجیدہے، جو میراث میں چھوڑ گیا ہوا ور وہ سجدا ور مسافر خاندہے، جنہیں بنایا ہو، اور نہر ہے جو جاری کر گیا ہوا ور وہ صدقہ ہے جے اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعداس کا ثواب ملتارہے۔ (مفکوۃ)

اتن اہمیت اتنا بڑا کام اور آج کامسلمان پاٹج منٹ دینے کو تیار نہیں۔ اگر پچوسکماتے بھی ہیں تو کیا جب آئی ہے سکمات مجمی ہیں تو کیا جب آئی ہے شب رات ڈیل رات ، شب بھی رات ہے ، رات بھی رات ہے، ڈیل ہوگی تا، جب بیرات آئی ہے تو بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا! آج دعا ہا تکو یا اللہ!

بہت مارے میں وے دے ایک چیوٹی می بچی جارے کمریس آئٹی وہ ہاتھ پھیلا کر بتائے گلی کہ میں نے ایسے دعا مانگی کہ یا اللہ! بہت سا پہیا دے دے میہ اللہ کا بندہ اللہ ہے یا تھے بھی تو صرف بیبائی ما تھے گار نہیں سوچتا کہ اللہ تعالی اپنا ہوجائے تو سارا بیبا تا اللہ تعالی بی کے قبضے میں ہے، با دشاہ اپنا ہوجائے ،خز انوں کا مالک اپنا ہوجائے تو دنیا کے فزانے بھی اپنے آفرت کے فزانے بھی اپنے، پیسے کے بھی ، محت کے بھی ، کڑت کے بھی ، راحت کے بھی ،کسی نعت کا کوئی خزانہ اللہ تعالی کے قبضے سے باہر نہیں ، با دشاہ مل م بیا تو سب سیجیول ممیا اس طرف انہیں کوئی توجہ نہیں کہ نا فر مانیاں جیموڑ کر ما لک الملک کور امنی کرلیا جائے۔ایسے والدین بچوں کی تربیت کرنے کے بجائے انہیں برباد کر دیتے ہیں ،اپیز اقوال وافعال کے ذریعے سے بچوں میں دنیا کی حرص ومحبت کوٹ کوٹ کرمجر و ہے ہیں ، رات ون دنیا کا ہی ذکررہتا ہے ، جیسے مرنا تو ہے ہی نہیں بس و نیابتاؤ و نیابتاؤ ۔ ا گرکسی کو د کچیے لیا کہ کسی دین دار فخص ہے روا لیا بڑ ھار ہا ہے تو بچہ کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو ملا بن مجئے تو بے کا رہو جاؤ کے اس مخص کے ساتھ میل جول مت رکھو بہتہیں ملا بنا وے گا۔ ایک لڑے نے دا ڑھی رکھ لی تو اس کے کھر والے اس سے کہتے ہیں کہ اگر کھر میں رہنا ہے تو سید ھے سید ھے مسلمان بن کررہواور اگر ملا بنتا ہے تو گھر سے نکل جاؤ۔ اس طرح میہ لوگ دوفتہیں بتائے ہیں ، اگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صورت بتالی تو وہ ملاہے۔ وہ گھرے نکل جائے۔ لیعنی ان لوگوں کے خیال میں معاذ اللہ! معاذ اللہ! اللہ کے حبیب ملی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں تھے اور اگر کسی بنیے کی شکل بنا لی تو کہتے ہیں ہاں یہ ہے مسلمان ، دور ہے پہلے کہ بیاللہ تعالی کے حبیب مسلی اللہ علیہ وسلم کا وشمن ہے اللہ کے حبیب صلی الله علیہ وسلم کی صورت مبار کہ ہے اس کے دل میں نفرت ہے دور ہے پہت ھلے بہت دور ہے کہ یہا للہ کا باغی ہے توا سے بدلوگ کہتے ہیں مسلمان ۔

جھے تو یہ وسوسہ ہور ہا ہے اللہ کرے کہ میرا دسوسہ غلط ہو وہ یہ کہ آپ لوگول نے سوج رکھا ہے کہ بچوں کور دزانہ پانچ منٹ نہیں دیں گے، جن لوگوں کی شادی ہوگئ ہے سنچ انھی پیدائیں ہوئے وہ سوچ رہے ہول گے کون بچوں پر محنت کرے وہ خود ہی پڑھے ہوکر سکے لیں گے رمضان کا مہینہ ہے ،مسجد میں قبلہ رو بیٹے ہیں ، افطار کا وقت قریب ہے ، اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں ، اس وقت ہیں ہیہ وعدہ کریں کہ بچوں کی تھیج ویٹی تربیت کے لیے کم پانچ منٹ تو ویں گے ، دیکھیے اگر اس وعدہ کو بھلا دیا تو آخرت ہیں اس کی گرفت ہوگی کہ کن حالات ہیں اور کس مہینہ ہیں ، کس وقت ہیں ، کس جگہ پر ، کس ہیئت ہیں ، کس حالت ہیں وعدہ کیا تھا اور روز انداس کا بھی محاسبہ کریں کہ ہم نے اللہ تعالی ہے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرر ہے ہیں یانہیں ۔ اللہ تعالی تو فتی عطافر ما کیں ۔

# نسخ كى كامياني كيلي دوام ضرورى ب:

اولا وکی تربیت کا جو آسخہ بتا رہا ہوں اس پر عمل کرنے سے صرف بیٹیس کہ اولا دہی کی تربیت ہوگی بلکہ والدین کی تربیت بھی ہوگی ، جب انچی یا تیں کہیں ہے ، سنیں ہے ان کا بھیے دوسروں کے قلوب پر اثر ہوتا ہے خود کہنے والے کے قلب پر بھی اثر ہوتا ہے عام طور پرایک مرض بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ جو عمل شروع کرتے ہیں چند دنوں کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں استعام مے نہیں رہتی حالا تکہ یہ لینے اثر جب کرتے ہیں کہ ان پر دوام کیا جائے دوام ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استعال کے جا تیں ۔ جسمانی علاج نے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر دوا کے استعال کا فصاب بتا تا ہے جسے آپ کورس کہتے ہیں ، کسی کوایک جاتے ہیں ڈاکٹر دوا کے استعال کا فصاب بتا تا ہے جسے آپ کورس کہتے ہیں ، کسی کوایک جاتے گا ، کسی کوایک جسنے کا ، کسی کو چھ مہینے کا ، کسی کوسال کا اور بعض بیاریاں اور دوا کیں ایس کی ہمی ہیں کہ عمر بحر کے لیے دوز انداستعال کریں ۔ ڈاکٹر جو دوا کا نصاب بتا تا ہے اس کی

ایک فخص نے لکھا کہ آپ نے جونسخہ بتایا تھا بھے استعال کرنا یا دنہیں رہتا۔ بیس نے انہیں جواب بیس لکھا کہ آپ کو گولیاں کھا تا کیے یا در ہتا ہے بیس نے اس کے پاس دواؤں کی ایک بہت بڑی بٹاری دیکھی تھی اس میں سے پانچ چھ گولیاں نکال کر ہر کھائے کے بچھ کی ایک بہت بڑی بٹاری دیکھی تھی اس میں سے پانچ چھ گولیاں نکال کر ہر کھائے کے بچھ کھائے میں لکھا کہ درد یا دولا دیتا ہے۔ بیس جواب میں لکھا کہ وقع القالب جوب الحب کھاٹا کیوں یا دنہیں دولا تا ہے تو وجع القلب جوب الحب کھاٹا کیوں یا دنہیں دلاتا، قالب بین جسم میں درد ہوتو گولیاں کھاٹا یا در ہتا ہے اور قلب میں درد ہو، بھاری ہو جود نیا و آخرت کو تباہ کردل میں قر

ہو، اللہ تعالی کی محبت ہو تو انسان گولی کھانے کے لیے بے چین ہو جائے۔ دل میں اللہ تعالی کی محبت کا ور دپیدا کریں ، اللہ تعالی کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر چین نہیں لینے دیت ول میں پیدا ہو جائے تو پھر چین نہیں لینے دیت ول سے نکل نہ جائے ، کہیں اس میں کی نہ آ جائے باکہ کہیں ترقی نہ درک جائے ، وہ در دمجت تو گولی کھانے پر مجبور کرے گا۔

زید زاید را ودین وین وار را زره ورد ول عطار را

زا ہر کو زیدا ور وین کو دین مبارک ہو، عطا رکوبس در د دل کا ایک ڈرہ چا ہے۔

### بچوں کومزادیئے کے مراحل:

بچوں کے لیے والدین کی مار ، شاگرو کے لیے استاو کی مار ، مرید کے لیے بیٹنے کی مار بہت بوی لعمت ہے، بہت بوی لعمت ہے اس بر چھوٹو ل کوخوش ہونا جا ہے، بچوں کوسز ا ویے اور مارنے کے ہارے میں پچھ تغمیل سمجھ لیں۔اس کی مثال ہے ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر ا ہے کسی مریض کا آپریش کرے، مریض کے آپریشن سے پہلے علاج کے کئی مراحل ہوتے ہیں پہلے تو بیاکوشش کی جاتی ہے کہ کسی پر ہیزیا تدبیر سے کا م چل جائے اگر اس سے فائدہ نہ ہوتو کوئی جگی پھلکی دواء اس ہے نہیں تو پھر انجکشن ، اس ہے نہیں تو آپریشن ، آپریشن بقدر ضرورت کسی عضو کوایک اٹج کا نے کی ضرورت ہے اور کاٹ دیا جیمانچ تو بیتی نہیں ، پھر ڈ اکٹر اگر آ پریشن کے وفت غصہ میں لال پیلا ہونے لگے، آنکھیں سرخ ہو جا کیں، چبرہ گبڑ جائے اور مریض کو بے ہوش کر کے وہ چھرے چلانا شروع کردے۔ایبا ڈاکٹر تو مریض کو مار دے گا وہ اس قابل نہیں کہ آپریش کرے۔ای طریقے ہے بچوں کو مارنے میں یہی مراحل ہیں۔ پہلے حسن تد ہر ہے کا م لیا جائے اللہ کی محبت کی یا تمیں ، اللہ کی عظمت کی یا تنیں، اللہ کا خوف دل میں بھانے کی یا تنیں، اللہ تعالی کی اطاعت سے وٹیا میں بھی را حت اورسکون کی با تنیں ، پہلے تو الیمی با تو ں ہے بچوں کا دل بنانے کی کوشش کی جائے۔ الیں باتیں خووز بانی کہنے کی بجائے کس کتاب سے پڑھ کر سنائی جائیں تو فائد و زیاد و ہوتا ہے۔اس کی کی وجوہ میں:

ا) ... قدرتی طور پرانسان کی طبیعت الی واقع ہوئی ہے کہ اس پراپ ساتھیوں کی بات کا اثر بہت کم ہوتا ہے بالخصوص میاں ہوی کا آپس میں ایسا تعلق ہے کہ یہ ایک دوسرے کی هیجت کی طرف بہت کم التفات کرتے ہیں اغیار بالخصوص ا کا براور ان ہے بھی بڑھ کر گڑھتے نہیں دوسرے کی ہیں۔

٣) .... كمّا ب مين اس مصنف كي للهيت اورا خلاص كا اثر بوتا بـ..

۳) .....کتاب پڑھنے میں کسی بات کی نسبت پڑھنے والے کی طرف نہیں ہوتی بلکہ ہر بات کی نسبت کتاب کے مصنف کی طرف ہوتی ہے اس لیے اس میں ایپےنفس کی آمیزش سے حقا قلت نسینۂ آسان ہے۔

٣) . . كمّاب براه كرسنانے ميں وقت كم خرج ہوتا ہے زبانی بتانے ميں بات لمبى ہو جاتی ہے۔جس سے سننے والے كى طبیعت اكتاجاتی ہے۔

۵).... ، بنجے جب اپنے والدین کو دیٹی کہا ہیں پڑھتے ہوئے دیکھیں گے نیں گے تو ان میں بھی دیٹی کتب کے مطالعہ کا شوق اور عادت پید ہوگی۔

۲) ..... جب بجوں کوا کا ہر کی ہزرگوں کی کتابیں پڑھ کر سنائی جا کیں گی تو ان کے قلب میں ان ہزرگوں کی عظمت ،عقیدت اور محبت پیدا ہوگی اور ہزرگوں سے عقیدت و محبت مفتاح السعا و ق ہے۔

غرضیکہ کتاب پڑھ کرسانے کا قائمہ زیادہ ہوتا ہے اس سے فائمہ نہ ہوتو پھرکوئی دوسری تہ ہیر مثلاً جب تک سبق یا دہیں کرو گے یا فلا ل کا مہیں کرو گے تو کھا نابندیا آئی دیر کھڑے رہو ما آئی دیر ہمتم سے بات نہیں کریں گے، جب تک فلال غلط کا مہیں چھوڑو گھا نابندیا تھوڑو گھا نابندیا تھوڑو گھا نابندی کر ہے گے یا فلال کا مہیں کرو گئے سے بات نہیں کریں گے۔ بہت سے بچوں پر بات نہ کرنے کا بہت اثر ہوتا ہے اور اگر آپریش تی کرنا پڑے تو جو مثال ڈاکٹر کی ابھی بتائی ہے اس پر قیاس کرلیں کہ ڈاکٹر غصے کی حالت میں آپریش تھوڑا ہی کرتا ہے، کی بچے کی کی کوتا ہی پر جب غصر آئے تو اس وقت قطعا کوئی سزانہ دیں، الی حالت میں سزا دینا ممنوع ہے، جب غصر آئے تو اس وقت قطعا کوئی سزانہ دیں، الی حالت میں سزا دینا ممنوع ہے، جب غصر آئے تو اس وقت قطعا کوئی سزانہ دیں، الی حالت میں سزا دینا ممنوع ہے، جب شعر آئے تو اس وقت قطعا کوئی سزانہ دیں، الی حالت میں سزا دینا ممنوع ہے، حب شعر آئے تو شنڈے دیا باغ سے موجس کرا ہے مزادی جائے یا نہ دی

جائے اور اگر دی جائے تو کتنی دی جائے اگر ایک ڈانٹ سے کام چل جاتا ہے تو پر تھیٹر
لگانا جائز نہیں ، اگر ایک طمانچہ لگانے کام چل جاتا ہے تو دولگانے جائز نہیں پہلے تو اے
مسلہ شرعیہ بنا کراپے سائے چش کریں کہ جس اللہ تعالی کا بندہ ہوں ، اللہ تعالی کے بند ول
کواللہ ہے جوڑنے کے لیے واسطہ بناہوا ہوں تو ایسے طریقے سے جوڑون جواللہ تعالی ک
رضا کے خلاف نہ ہو چتنا اور جیسا اس کا حکم ہوگایش اتنا اور ویسای کہوں گا اگر حدے تجاوز
کیا تو میری گرون پکڑی جائے گی یس خود مختا رنہیں اللہ تعالی کے حکم کا بندہ ہوں ، جب غصہ
کیا تو میری گرون پکڑی جائے گی یس خود مختا رنہیں اللہ تعالی کے حکم کا بندہ ہوں ، جب غصہ
شند اہو جائے تو شند ہو و ماغ سے یہ سب سوچ کر فیملہ کریں کہ کتنی سز اکا ٹی ہو سکتی ہے۔

# يينے كوا يا شه بنا كيں:

اولا وکی تربیت میں اعتدال بہت ضروری ہے نہ تو افراط ہونہ تفریط لینی نہ تو ضرورت ہے نہا دو اور نہ تی اتی تری کہ بیٹا ابابن جائے ،ہم نے وہ زمانہ پاپا ہے کہ چھسات سال کا بچرا کہ ایک کام اپنی اماں یا ابا ہے پوچھ کر کرتا تھا ، ابوتو اس زمانے میں کہتے ہیں ، پہلے ابا تی کہتے تھے ، لوگوں کو ہر چیز میں بگاڑی پیدا کرتا ہے اس لئے ابا تی ہے ابو ہوگیا اب میں خطر ہوں کہ ابی کب بنتا ہے ۔ بیزمانہ تو میں نے پایا ہے کہ بچکوئی بھی کام کرنے سے پہلے والدین سے پوچھتا تھا کہ ابا تی ایہ چیز اٹھالوں؟ ابا تی ایہ چیز وہاں کہ کام کرنے سے پہلے والدین نے اولا وکو بنالیا ہے ابا بلکہ وا دا اب وہ کہاں پوچھیں کو تکہ پوچھا تو جا تا ہے ابا سے اور بدا باجو ہے بیتو اپنے بیٹے کا پوتا بنا ہوا ہے اس لئے معالمہ الٹا ہو گیا آنے کی ابابی کو ابابی خوب پر چھکر قدم اٹھا تے ہیں ، اللہ تعالی اس قوم پر دم قرما کیں ۔ وَصَلَ اللّٰهُ مَّ وَ بِارِکُ وَ سَلّمُ عَلَى عَبُدِکَ وَرَسُولِکَ مُحَمَّدٍ وَ عَصَلٌ اللّٰهُ مَّ وَ بِارِکُ وَ سَلّمُ عَلَى عَبُدِکَ وَرَسُولِکَ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللّٰهِ وَبُ الْعَالَمِيْنَ.

#### (m)

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ يأيها الذين آمنوا قو انفسكم وأهليكم نارا﴾ (التحريم)

# تربيت إولا د كى ضرورت

ازا قا دات بامع الحاس معفرت اقدس مولا نامفتی عاشق الهی بلندشهری ،مها جریدنی قدس الله سره سابق استاد جامعه دارالعلوم کراچی

# تربيت اولا د كى ضرورت

### اسلام علم وعمل كانام ب:

اسلام سرا پاہمل کا نام ہے اور ہرانسان کی زیرگی ہے متعلق اسلام نے احکام بتائے ہیں اسلام سروہ و یا عورت ان احکام پر عمل کرنے ہے ہی صحیح مسلمان بنتا ہے وہ تمام احکام جوسب پر فرض ہیں جیسے نما ذروزہ وغیرہ ان سب کا سیکھنا اور جانتا تو ہرا یک پر فرض ہے اور جواحکام کسی خاص فر دیا خاص طبقہ اور گروہ ہر کسی خاص فر دیا خاص طبقہ اور گروہ پر فرض ہے مثلاً تا جر تجارت کے احکام سیکھ کا شتکار زبین کے مسائل معلوم کرے عشر و فراح کی تفصیلات کو جانے مزارعت کے احکام کو بہتا نے منعت کا راپنے متعلقہ احکام کو معلوم کریں ،میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی بہتا نے ، ماں باب اولا دیے حقوق اور اولا و ماں باب کے حقوق جانے میں مولیتی والے جانوروں کے حقوق معلوم کریں۔

### غفلت اور جہالت کو دور کرنا فرض ہے

آج کل غفلت کا دور دورہ ہے (بے راہ روی) کا عالم ہے' بہت ہے مرووں اور عورتوں کو کچھ خبرنہیں کدان کے ذمہ اسلام کے کیاا حکام عائد ہوتے جیں ہر مخفص اپنی طبیعت کا پابنداور خواہش کا بندہ نظر آتا ہے یہ بہت افسوس ٹاک صور تحال ہے مسلمان وین سے جالل اور غافل ہو یہ اس کے لئے بڑے شرم کی بات ہے' غفلت اور جہالت کو دورکر نا فرض ہے۔

نماز'روز ہ' زکو ۃ جُ ' آپس کے معاملات' رہن مین اور کھانے چینے' اٹھنے بیٹھنے سونے جا گئے اور ان کے علاوہ زندگی کی تمام حالتوں کے حکموں کومعلوم کر وجوقر آن اور حدیث جا گئے اور ان کے علاوہ زندگی کی تمام حالتوں کے حکموں کومعلوم کر وجوقر آن اور حدیث جیس بتائے گئے ہیں بہت سے مردوعورت بجین میں دین سکھتے نہیں اور بردے ہوکرشرم لحاظ

کی دجہ سے نہیں پوچھتے اور عمر بجر جالل رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عکموں کے خلاف چلتے ہیں یہ بڑی محرومی ہے۔

### سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے:

بچوں کی تعلیم و تربیت یعنی ان کو وین کا علم سکھانے اور دین کا عمل کرے دکھانے اور علی کا شوق پیدا کرنے کا سب سے پہلا مدرسدان کا اپنا گھر اور ہاں باپ کی گو ہے۔ ماں باپ عزیز قریب بچوں کو جس سانچ میں چاہیں ڈھال سکتے ہیں اور جس رنگ میں چاہیں رنگ سکتے ہیں' بچہ کا سنوار اور بگاڑ دونوں گھر سے چلتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے اصل ذمہ دار ماں باپ ہیں ہی ہیں۔ بچپن میں ماں باپ ان کو جس راستہ پر ڈال دیں کے اصل ذمہ دار ماں باپ ہیں ہی ہیں۔ بچپن میں ماں باپ ان کو جس راستہ پر ڈال دیں کے اور جوطر یقہ بھلا یا براسکھا ویں گے وہی ان کی ساری زندگی کی بنیا دین جائے گا۔ بچہ کے دل میں خوف' خدا کی محبت اور آخرت کی فکر اسلام کے حکموں کو سکھنے کے دل میں خوف' خدا کی عجبت اور آخرت کی فکر اسلام کے حکموں کو سکھنے کے دل میں خوف' خدا کی جذبہ بیدا ہو جانے کی پوری پوری کوشش کرٹا لا زم ہوائے اور آئر آن وحدیث کے مطابق زندگی کا جذبہ بیدا ہو جانے کی پوری پوری کوشش کرٹا لازم کے اس کو نیک عالموں اور حافظوں کی صحبتوں میں دین کی تعلیم دواؤ' قرآن وحدیث کے معنی اور مطلب بچھنے کے لئے عربی پڑھاؤ' ان کو حرام سے کراؤ' قرآن وحدیث کے معنی اور مطلب بچھنے کے لئے عربی پڑھاؤ' ان کو حرام سے کہا کہ کہا ہوں کے دوسرے اچھوا ظاتی کی تعلیم دو۔

ورحقیقت علی سی بغیر علی سی کی بیل ہوسکتا' انسان جب و نیا میں لقدم رکھتا ہے تو بالکل سادہ ہوتا ہے بی کھٹیس جا تا اور جانے کے قابل بھی نہیں ہوتا جیے جیے جر برحتی ہے بیجہ آتی ہے و نیا چو نکہ سامنے ہے اور اس کے نقاضے ہر وقت پیش نظر ہیں اس لئے و نیا میں کام آنیوالی باتیں پچھلوگوں کی و یکھا دیکھی انسان سیکھ لیتا ہے اور پچھ محنت اور کوشش کر کے ماصل کر لیتا ہے لیکن و بندار ہونا چونکہ موت کے بعد کام و سے اور آخرت کے نقاضے سے ماصل کر لیتا ہے لیکن و بندار ہونا چونکہ موت کے بعد کام و سے اور آخرت کے نقاضے سے اس وقت سامنے نبیل ہیں اس لئے و یا نتہ ارک کی طرف انسان کا ذہمن بہت کم چلا ہے۔ ماں باپ کا فریعنہ ہے کہ بچوں کو دین سما کیں اور وین کوسب سے زیا وہ اہمیت ویں کی کی کھڑکہ وین تی آخرت کی ہمیشہ والی زندگی ہیں کام و سے والا ہے۔ بہت سے لوگ بچوں کو دین کو بہت سے لوگ بچوں

ہے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں' گران کی میر محبت دنیادی آ رام وراحت تک محدودرہتی ہے۔ ان کی اصل ضرورت بینی آخرت کی نجات اور موت کے بعد کے آ رام وراحت کی طرف توجہ نہیں کرتے حلال مال سے حل ل طرف توجہ نہیں کرتے حلال مال سے حل ل طرف توجہ نہیں کرتے حلال ال ہے حل ل طرف توجہ نہیں انسان کی سب ہے بڑی ضرورت آخرت کا آ رام اور سکون ہے۔ لہذا اپنے بچہ کو وین علوم اور اعمال سے غافل اور جابل رکھنا بہت بڑاظلم ہے بچہ کو اللہ کے تام ہے آ شا کریں اور ایسے طور طریقے خود اختیار کریں کہ ان کو و بکھ کر بیجے کے ذہن میں اسلامی اعمال کی اجمیت پیدا ہوتی جلی جائے اور جلیے جو ہوش سنجا لیا جائے اسلام کے علوم و اعمال اس کے ذہن میں رائخ ہوتے جلے جائیں گے۔

### اولادكے بارے میں دورے حاضر كے لوگوں كى بدحالى:

بچوں کی خوشی کیلئے ان کو غیر ضروری لہا س بھی پہنا تے ہیں' ان کیلئے تصویر میں مور تیال خرید کر لاتے ہیں اور اپنے گھر وں کوان کی وجہ ہے رحمت کے فرشتوں سے محروم رکھتے ہیں او ھار قرض کر کے ان کی جائز و تا جائز ضرور تو ں اور شوقیہ زیب و زینت اور فیشن پر امچی خاصی رقمیں خرچ کرتے ہیں لیکن ان کو وین پر ڈالنے کی فکر نہیں کرتے اور فیشن پر امچی خاصی رقمیں خرچ کرتے ہیں لیکن ان کو وین پر ڈالنے کی فکر نہیں کرتے ہیں بچوں کے امچی خاصی رقمیں خرچ کرتے ہیں لیکن ان کو وین پر ڈالنے کی فکر نہیں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ بہت بڑی ویشنی ہے اگر و نیا نہیں تو آخرت کی تباہی ہوگی' و ہاں کی جائی کے سامنے و نیا کی ذرای زیب وزینت اور چہل پہل پچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی اپنی اولا و کے سب میں نور ای زیب وزینت اور چہل پہل پچھ بھی حقیقت نہیں اور دینی اعمال پر کے بین ہوا پی اولا و کو دینی علوم پڑھا تے ہیں اور دینی اعمال پر کا التی ہوئی اولا و کیلئے بلکہ خودان کے والدین کیلئے بھی قبر ہیں اور آخرت ہیں نور ہوگا۔ ایک بزرگ کا ارشا دیے (اٹا الناس قیام فا ذا ما تو التھوا) یعنی لوگ سور ہے ہیں خور سے موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔

آخرت سے بے فکری کی زندگی گزار نے میں انسان کانفس خوش رہتا ہے۔ یہی حال بال بچوں اور دومرے متعلقین کا بھی ہے اگر آخرت کی ہاتیں نہ بتاؤ اور کھلائے پالے جاؤ و نیا کا نفع پہنچائے جاؤ تو ہشاش ہاش رہتے ہیں اور اس تغافل کو باعث نقصان نہیں سمجھتے لیکن جب آ محصیں بند ہوں گی اور قبر کی گود میں جا کیں گے اور اس کے بعد کے حالات دیکھیں گے تو حیرانی ہے آ محصیں پھٹی رہ جا کیں گی عالم آ خرت کی زندگی اور حاجتیں جب سامنے ہوں گی تو غفلت پر رنج ہوگا اور حشرت ہوگی کہ کاش اس دن کے لئے خود بھی ممل کرتے اور اپنی اولا دکو بھی یہاں کی کامیا بی کی راہ پر ڈالنے گر اس وقت حسرت بے ف کدہ ہوگی۔

لوگوں کا بیرحال ہے کہ بچوں کو ہوش سنجا لتے ہی اس سکول اور کا لیے کی نذر کر دیے ہیں یا محنت مز دوری پرلگا دیے ہیں' نماز روزہ سکھانے اور بتانے اور دینی فرض سمجھانے اوراس پرعمل کرانے کی کوئی فکر نہیں کرتے' شدیاں ہوجاتی ہیں باپ بن جاتے ہیں لیکن بہت سول کو کلہ طبیہ بھی سمجھ یا ونہیں ہوتا' نماز ہیں کیا پڑھا جا تا ہے اس ہے بھی واقف نہیں ہوتے ای اس سال کے بوڑھوں کو دیکھا گیا ہے کہ دین کی موثی موثی یا تیں بھی نہیں جانے ۔

اس سال کے بوڑھوں کو دیکھا گیا ہے کہ دین کی موثی موثی یا تیں بھی نہیں جانے ۔

کوئی عطیہ نہیں ، حضرت جا برسمر ق ہے روایت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریایا کہ انسان اپنے بچہ کو اوب سکھائے تو بلا شبراس ہے بہتر ہے کہ ایک صاع غلہ وغیرہ صدقہ کرے۔ (مفکل ق المصانع ص ۲۳۳۳ بحوالہ تریدی)

حضرت عمر بین سعید ہے روایت ہے کہ حضور نخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو کو ئی ایسی بخشش نہیں وی جوا چھے اوب سے بڑھ کر ہور (مفکلوں)

ان دونوں حدیثوں میں حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے' ہات میہ ہے کہ بنچ ہا علی سادہ لوح ہوتے ہیں' اگر ان کی تربیت نہ کی جائے اور علم وعمل ہے آ راستہ نہ کیا جائے تو صرف دیکھنے ہیں وہ انسان نظر آتے ہیں اور ان کے اخلاق و عا دات وحشیا نہ اور طور طر لیت بہیا نہ ہوجائے ہیں۔

# اولا د کی تعلیم وتربیت سے غفلت کر نیوا لے

بہت ہے لوگوں کواولا د کی تربیت کی طرف باعکل توجہ نبیں' والدین اپنے اپنے کا موں

میں مشغول رہتے ہیں اور اولا دگلی کو چوں میں بھنگتی پھرتی ہے' بچوں کے لئے پیٹ کی روثی اور تن کے کپڑوں کا تو انتظام کر دیتے ہیں لیکن ان کی بطنی پر ورش لیعنی اخلاتی تر بیت کی طرف بالکل توجنہیں دیتے ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے اپنے مال باپ نے ان کا ناس کھویا تھا آئیس پیتہ ہی نہیں کہ تر بیت کیا چیز ہے اور بچوں کو کیا سکھا کیں اور کیا سمجھا کیں اور سام عظیم غفلت میں ان لوگوں کا بھی بڑا حصہ ہے جوخو دتو نمازی ہیں اور پھھا خلاق وا دب سے بھی واقف ہیں لیکن ملازمت یا تجارت میں پھھاس طرح اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے کہ من کی طرف توجہ کرنے کے لئے ان کے پاس کو یا وقت ہی نہیں حالا نکہ زیادہ کمانے کی ضرورت اولا وہی کیلئے ہوتی ہے جب زیادہ کمانے کی وجہ سے خود اولا دہی کے اعمال و اخلاق کا خون ہوجا ہے تو ایس کمانا کس کام کا؟

اور بہت ہے لوگ ایے بھی ہیں جنہیں توجہ تو ہے لیکن وہ اولا دکو حقیقی علم اور حقیقی اوب ہے بالکل محروم رکھتے ہیں لین اولا وکو اسلام نہیں سکھاتے ۔ ہیں ہیں سال کی اولا وہو جاتی ہے جنہیں کلمہ تک یا دنہیں ہوتا' یہ لوگ نہ نماز جانتے ہیں نہ اس کے فرائض نہ وا جہات نہ اسلام کے عقا کہ پہچا نیں نہ و ہی کو جانیں اس تسم کر لاکے لاکیوں کے والدین یورپ کے طور طریق سب پچھ سکھاتے ہیں' کو ب پتلون بہنا تاتے ہیں اپنے ہاتھ سے ان کے گلول میں ٹائی بائد ھتے ہیں ۔ ناچ رنگ کے طریقے سمجھاتے ہیں عور تیں بیاہ شردی کی رسمیں بتاتی ویلی میں ٹائی بائد ھتے ہیں ۔ ناچ رنگ کے طریقے سمجھاتے ہیں عور تیں بیاہ شردی کی رسمیں بتاتی ویلی ہیں' شرکیہ باتوں کی تعلیم دیتی ہیں اور اس طرح سے مال بوپ دونوں ٹل کر بچوں کا خون کر ویلی ہیں' اگریز بین رہے ہیں' ترتی یا فتہ لوگوں ہیں شمار ہونے ہیں کہ ہمارا بچاور پنجی موڈ رن ہیں' اگریز بین رہے ہیں' ترتی یا فتہ لوگوں ہیں شمار ہونے ہیں کہ ہمارا بچاور پنجی موڈ رن بین اگریز بین رہے ہیں' ترتی یا فتہ لوگوں ہیں شمار ہونے گئے ہیں اور یہ بیس سوچتے کہ ان کی آخرت پر باد ہوگئی' انگال صالحہ سے فالی ہیں' افلاتی حسنہ سے کورے ہیں' آ داب اسلامیہ سے تا بلد ہیں اور عقا کہ بھی صحیح نہیں حالا نکہ سب جانتے ہیں کہ موت کے بعد کی ایک کے بہتری اور وہاں کی نجا سے حقا کہ اور سے ایک ل پر ہی مخصر ہے۔

صحیح عقائد اور سیح اٹمال اور سیح اداب وہ ہیں جو ہادی علم حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلم اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے اور اللہ کی کتاب قرآن سحیم نے بتلائے۔ جوان سے خالی ہیں ان کے لئے آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے ٔ و نیا کی چندون کی جھوٹی بہار آخرت کے ابدی

عذاب کے سامنے پچھ حیثیت نہیں رکھتی' بہت سے مدعیان اسلام اس طرف توجہ نہیں کرتے۔

جب کہا جاتا ہے کہ اولا و ہے کہ اولا دکوتر آن پڑ ھاؤ' دین سکھاؤا ورنمازروزہ پر ڈالو تو بعض ماں باپ کہد دیتے ہیں کہ اپنے پچہ کو ملاتھوڑا ی بتانا ہے' بیر فی افسر ہے گا!!اس کا مطلب بیہ ہوا کہ ویندار ہونا اور نماز کا پایند ہونا ہے فا کدہ چیز ہے اور دیندار ہونا کوئی گھٹیا کام ہے جولائق تقارت ہے الحیاذ باللہ۔اسلام کے نام لیواکیسی کیسی جا ہلانہ باتیں کرتے ہیں۔ کیا قبر میں اگریزی فیش 'گریزی طور طریق' اگریزی کا پڑھنا لکھانا کام دے گا؟ اور کیا ویئی فیش اگریزی طور طریق' اگریزی کا پڑھنا لکھانا کام دے گا؟ اور کیا ویا فیل فیل ورکوشی بنگلے کی رہائش وہاں نجات ولا دے گی؟ ہرگز نہیں! وہ ہاں تو ایمان اور نیک اعمال نماز روزہ' ذکر' تلاوت سے کام چلے گا اگر آخرت جن ہے جیسا کہ سب مسلمان جانے ہیں تو اس کے لئے دوڑ دھوپ کیوں نہیں اور اولا دکو وہاں جیسا کہ سب مسلمان جانے ہیں تو اس کے لئے دوڑ دھوپ کیوں نہیں اور اولا دکو وہاں کیلئے فکر مند کیوں نہیں بناتے اور اعمال صالح پر کیوں نہیں ڈالتے؟ حقیقت میں بھین کی کیا بہت پڑامرض ہے جس نے آخرت سے عافل کررکھا ہے۔

# سات سال کے بچے کونما زسکھاؤ

ال حدیث پل ارشاد فر مایا ہے کہ سات سال کا بچہ ہوتو اے نماز سکھاؤ ، دوسری روا بت ہے کہ سات سال کا ہوتو اے نماز پڑھنے کا تھم کروا ور دس سال کا بچہ ہوتو نماز نہ پڑھنے پراس کی پٹائی کرو۔ بات میہ ہے کہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے نماز سکھا تا بھی ضرورت ہے نماز سکھا تا بھی ضرورت ہے اور نماز پڑھوا تا بھی بچے کو جب نماز سکھا کیں سے نہیں تو کیے پڑھے گا؟ چونکہ نماز ایمان کے بعد سب سے بڑا فریض ہے اس لئے اس کا سکھا تا اور تعلیم وینا سب سے مناز ایمان کے بعد سب سے بڑا فریض ہے اس لئے اس کا سکھا تا اور تعلیم وینا سب سے

زیادہ ضروری ہے لوگ اپنے اولا د کو صنعت وحرفت میں ڈالتے ہیں' تجارت کے اگر سکھاتے ہیں معاشرے میں زندہ رہنے کے آ داب بتاتے ہیں گرنما زسیکھانے سکھانے سے خفلت ہر تتے ہیں۔ بیزندگی بہت شرم کی زندگی ہے۔

اے مسلمانو! اینے بچوں کونماز سکھاؤ اور نماز پڑھنے کی تا کید کرو۔ دس برس کے ہو جا کیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرور پیسرور عالم صلی انڈعلیہ وسلم کا ارشاد ہے بہت سے مرد وعورت خود تو نمازی ہوتے ہیں تکراول د کونمازی بنانے کی طرف توجہ نہیں ویتے بیران کی براوی ہے کچی بات یہ ہے کہ جب بچہ سکول کے حوالہ کر دیا اور نماز میں یڑھنے کی چیزیں نہ سکھا کیں رکعتوں کی تعداد نہ بتا کیں' فرائض و واجبات ہے واقف نہ کرایا اور بچے سکول و کالج میں پڑھتے پڑھتے الی عمر کو پہنچ گیا کہ اے دینا کا ذوق لگ گی اور ماں باپ کی گرفت ہے آ زا وہو گیا تو اب اسے سیح راہ پر چلنا نہایت وشوارمعلوم ہوتا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ شروع ہی ہے ویٹی ذہن بتایا جائے اور آخرت کے کاموں پرلگا یہ جائے ۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اولا دکونما زکیلئے کہتے ہیں مگر کوئی پڑھنا ہی نہیں ان کا بیرکہنا بالکل عذر لنگ ہے اول تو کہنے کی طرح کہتے نہیں صرف منہ چھوتے ہیں حالا تکہ صدیث بٹس ارشاد ہے کہ بچے دس سال کے ہوجا کیں تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ ہے ان کی پٹائی کرواور اگر بنکے سے دوج ریمیے کا نقصان ہوجائے تو ڈانٹ ڈپٹ اور ما1 پہیٹ کیلئے تیار ہو جاتے ہیں' دو جا رلگا کر دم لیتے ہیں لیکن نماز کے لئے صرف ملکے ہے لیجے ہیں کہہ ویتے ہیں اس بارے میں ڈانٹ ڈپٹ کو بھول جاتے ہیں اگر آخرت کی اہمیت ہوتی تو نماز کے ناغہ کرنے کو دنیا کے کی بھی بڑے ہے جو بے نقصان کے مقایلے میں بہت بوا نقصان بجھتے اوراس کیئے فکرمند ہوتے۔

اگرتمہارالڑکا دین کے طریقہ پرچل کر دوز خ سے نئے گیا اور دنیا میں بھو کا رہا تو ہہ بوئی کا میا بی ہے اور اگر اس نے لا کھون رو پید کمایا اور بڑی بلڈ تکمیں بنا کیں گر خدا ہے دور رہ کرگنا ہوں میں پڑ کر دوزخ مول لی تو اس کیلئے جا ئیداد برکار بلکہ و بال ہے۔

# جہالت کی وجہ سے بیٹے پوتے باپ دادا کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے

جب باپ دا دا کی موت ہو جاتی ہے تو اول تو بیٹے پوتے جنازے کو ہاتھ لگانے سے تحمراتے ہیں کو کی عسل دینے کو تیارنہیں ہوتا آخر غیرلوگ نہلاتے ہیں اوربعض جگہ تو کرا پیے کے لوگ آ کر عنسل ویتے ہیں' مگمر کے لوگ کفن دینا بھی نہیں جانتے کہ کتنے کپڑے ہول ا در کیسے پہنا ہے جا کیں ۔ پھر جب دوسرے لوگوں نے ( جوعمو مآنمازی اور دیندار ہوتے ہیں ) نہلا دھلا کر کفن دے دیا تو مسجد کی طرف جناز ہلیکر چلتے ہیں دہاں امام صاحب ہے جنازہ پڑھواتے ہیں حالا تکہ شرعاً نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے بڑا حقدار میت کا ولی ہے کیکن میہ ولی مرنے والے کا بیٹایا ہوتا نماز پڑھانے سے عاجز ہے کیونکہ نماز جنازہ یا و نہیں ہوتی بعض مرحبرتو جک ہنسائی ہے بیخے کیلئے میت کے رشتہ وار جنازے کی مف میں کمزے ہوجاتے ہیں مگر انہیں بیمعلوم نہیں ہوتا کہ پڑھا تا کیا ہے اور بعص ایسے ہوتے ہیں کہ نماز ہے دورعلیحدہ کھڑے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اپنے خاص لوگ نماز جنازہ پڑھنے اور پڑھانے سے عاجز ہیں؟ کیا اس کی وجہ بیٹیس ہے کہ مرنے والے نے ان لو گول کو دینی تعلیم نبیس دی ان کو دین پرنہیں ڈ الانماز روز ہنیں سکھایا بڑی بڑی جا ئیدا دیں خرید کراولا دیے نام کر دیں مگر اس قابل بنا کے نہ چھوڑ ا کہ باپ کا جناز ہ ہی تیجے طور پر يرُّ ه ليخ \_ان لله وانا اليه راجعون )

### اولا دکوآ واب سکھانا سب سے بڑا عطیہ ہے:

صدیت بیں ایکے اوب کو اولا دیے تن بیں سب سے بڑی بخش قرار ویا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہانسان بیں انسان بیں انسان بی اور بندوں کے حقوق کو پہچا نتا ہے اور بندوں کے حقوق کو کہی بیجا نتا ہے اور اس کی وجہ سے حقیق انسان بنتا ہے اگر اولا دکو کنال دید دیا' بنگلہ بنا کر ھیہ کر دیا۔ دھن و دولت سے نواز دیا اور زندگی گزار نے کے وہ طریقے نہ بتائے جن بنا کر ھیہ کر دیا۔ دھن و دولت سے نواز دیا اور زندگی گزار نے کے وہ طریقے نہ بتائے جن سے القدراضی ہوا ور کلوتی کورا حت پنچے' تو جو کچھ ول و دولت اولا دکو دیا جائے گا ہے سب کنا ہوں بیں اور مان باپ کی ایڈ ارسانیوں بین خرج ہوگا۔

ادب سے خالی اولا و مال باپ کو د کھ دے گی۔خو دان کے سینہ پر مونک دیے گی جیسا کہ بیہ سب چیزیں روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ آئے دن ان کا تجربہ ہوتار ہتا ہے۔

### بہت ہے لوگ تی ہیں مگراولا دیے غافل ہیں:

صدید میں جوفر مایا کہ انسان اپنے بچوں کوا دب سکھائے توبیداس سے بہتر ہے کہ ایک صاح غلہ وغیرہ صدقہ کرے اس بیل ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ کہ صدقہ فیرات اگر چہ ٹی افسہ بہت بڑی عبادت ہے (اگر اللہ کی رضا کیلئے ہو) لیکن اس کا مرتبہ اپنی اولاد کی اصلاح پر توجہ دینے ہے زیادہ نہیں ہے بہت سے لوگوں کو اللہ جل شانہ نے مال دیا اس بیل سے صدقہ فیرات کرتے ہیں اور اولاد کی طرف سے پوری غفلت برسوں برسے ہیں مسکین آرہے ہیں گھر پر کھارہے ہیں نم یبول کی روٹی بندھی ہوئی ہے مرسوں اور مجدول بیل چھ و جارہا ہے لیکن اولاد ہے ادب بداخلاق بو یہ بند بیلہ بدوین بنتی چلی جارہی ہوتا ہی جارہی جو سے کیکن اس سے بڑھ کر جارہ ہوتا لادکو ادب سکھا تا ہے کیکن اس سے بڑھ کر جارہ ہوتا لادکو ادب سکھا تا ہے کیکن اس سے بڑھ کر مالہ جو ہے جس کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ اپنی اولاد کو ادب سکھا تا ہے کینی اللہ کے داستہ پر ڈالنا ہے اس کی فلیس تا ہوجاتی ہیں ۔

### اوب كامعنى اورمطلب:

ادب بہت جامع کلمہ ہے انسانی زندگی کے طور طریق کو ادب، کہا جاتا ہے 'زندگی گرار نے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آتے ہیں بندہ اللہ جل ثانہ کے بارے میں جوعقا کدر کھنے پر مامور ہے اور اللہ کے احکام پر چلنے کا جو ذمہ دار بنایا گیا ہے ہہ وہ آ داب ہیں جو بند ہے کو اللہ کے اور اللہ کے احکام نی حقیق رکھنے کے لئے ضروری ہیں 'آ داب ہیں جو بند ہے کو اللہ کے اور اپنے درمیان سیجے تعبق رکھنے کے لئے ضروری ہیں فرائنس اور واجبات سنن اور ستحبات وہ امور ہیں جن کے انبی م دینے ہے حقوق اللہ کی ادا کی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے ساتھ جو انسان کے تعلقات ہوتے ہیں ان ہیں ان ادکام کو خوظ پر کھنا پڑتا ہے جو تھو ق کی را حت رسانی ہے متعلق ہیں ان ہیں ہی واجبات ہیں اور

مستجات ہیں اوران کی تفصیل وتھری مجھی شریعت مجھ سے سلی اللہ علیہ دسلم ہیں وار وہوئی ہے یہ وہ اواب ہیں جن کا برتنا مخلوق کے لئے باعث راحت و رحمت ہے۔ خلاصہ بیہ کہ لفظ ادب کی جامعیت حقوق اللہ اورحقوق العباد دونوں کوشامل ہے یہ جوحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجھے اوب سے بڑھ کرکسی باپ نے اپنے بچہ کوکوئی بخشش نہیں دی اس میں پورے وین کی تعلیم آ جاتی ہے کیونکہ دینا اسلام اجھے اوب کی کمل تھری کے بہت سے لوگ لفظ اوب کے معروف معنی لے کراس کا رواجی مطلب لے لیتے ہیں اور انہوں نے اشحے ہیں اور انہوں نے اختے ہیں اور انہوں نے اختے ہیں اور انہوں نے اشحے ہیں اور انہوں نے اشحے ہیں اور انہوں نے اختے ہیں اور انہوں نے اشحے ہیں اور انہوں نے اختے ہیں اور انہوں نے اپنے ہیں اور انہوں نے اپنے ہیں اور انہوں نے اپنے ہیں تک بی اور انہوں نے اپنے ہیں ہیں بین کی تو اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے ہیں اور انہوں نے اپنے ہیں اور انہوں نے اپنے ہیں ہیں بینے کے طریقوں تک بی اور بی کا انتھار سمجھ رکھا ہے۔

### غيراسلامي طورطريق آداب نبيس بين:

بہت ہے لوگ اولا د کو اوب تو سکھاتے ہیں لیکن دشمنان اسلام نے جو زندگی کے آ واب بتار کھے ہیں انہی کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے خلاف جو چیزیں میں وہ آ واب نہیں ہیں وہ تو انسا نیت کا خون کر نیوالی چیزیں ہیں \_ آج ہم دیکھ رہے ہیں رشتہ دار آ پس میں ایک دوسرے کے خون کے پیا ہے ہیں' لڑ کیاں اغواء ہور ہی ہیں۔ بے بیا بی لڑ کیاں صاحب اولا و بن رہی ہیں۔ ماں یا پ کو ڈ انٹ ڈیٹ کی جاتی ہے ملکہ مال پر قبضہ کرنے کیلئے باپ کوموت کے گھاٹ اتار نے کے واقعات سنے گئے ہیں اور اس طرح کے عیوب جڑ کچڑ چکے ہیں بےشرمی اختیار کر کے پھو لےنہیں تاتے خوش ہیں کہ میں موڈ رن ہو گیا ۔میری اولا دیتے پورپ والوں کالباس پہن لیا' امریکہ والو کی نقل ا تاریل ۔ ا ہےاوگ برائی کو برائی تک نہیں سمجھتے ان کوچھوڑ نے اور چھڑانے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ صحیح عقائد اور صحح اعمال اور صحح آواب وه بین جو بادی عالم حضرت محمد رسول الله ملی الله عليه وسلم نے سمجھائے اور اللہ کی کتا ہے قرآ ن حکیم نے بتائے 'جوان ہے خالی ہے' اس کیلئے آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے دنیا کی چند دن کی جھوٹی بہار آخرت کے ایدی عذاب کیلئے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی بہت ہے مدعیان اسلام اس طرف بالکل توجہ نہیں

# تعليم كاا ہتمام:

لڑکوں کو قرآن مجید حفظ کرا کیں پھر تغییر حدیث و فقہ کی تعلیم ولا کیں اس مقصد کیلئے بڑے بڑے بڑے براس ومراکز کھلے ہیں انہیں اہل اللہ کی صحبت میں لے جا کیں لڑکیوں کو محمروں میں اردواور قرآن مجید بڑھا کیں۔ تھوڑی می توجہ سے لڑکیاں بھی قرآن مجید حفیظ کرلیتی ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ ان کو بہشتی زیوراور دیگر ویٹی کتابیں بڑھا کی جو معتبر اور صالح علماء کی تکھی ہوئی ہوں اور روزانہ وقت نکال کر سارے گھر ولوں کولیکر معتبر اور زبانی وکتا ہی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں اس سے غافل نہ ہول ۔

# ز با فی تعلیم :

ز بانی تعلیم ہے ہے کہ جس کو گلمہ یا و نہ ہواس کو گلمہ یا و کرا کیں ۔ جے نمازیا و نہ ہوا ہے نماز اسلما کیں 'بار ہار کہلا کیں اور جے یا د ہووہ اسجام کو حقیر نہ سمجھے ندایٹی فضیلت جتائے ندایسے انداز میں بات کرے جس ہے کسی کا دل و کھے۔ آپی میں نماز اور وضو کے فرض سنتوں کا تذکرہ کریں۔ بوچھ پچھ کریں 'جے معلوم نہ ہو بتا کیں 'وین پر چلنے کی تا کید کریں۔ خدا کا خوف دل میں بٹھا کیں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرائے و برزرگان دین سے قصے سنا کیں۔

# تنا بي تعليم:

یہ ہے کہ ویٹی کتابوں میں سے کوئی کتاب کیکر پڑھی جائے جومعتر ہوا وراس کا مصنف خدا ترس و بندار ہوا ور واقعی عالم ہو'ایک پڑھے اور باقی سب غور وفکر کے ساتھ سنیں اور سنکومل شروع کر دیں۔ کتابیں بہت می چھپ گئی ہیں' ہم چند کتابوں کے نام لکھتے ہیں ان کو منگ کرسنو اور پڑھو اور سب کو سناؤ اور خوب سمجھا دو تو اس کے بعد دوسر المضمون شروع

### چندوی کتابوں کے نام

 ا) .. نصائح نیوی ملی الله علیه وسلم ۲) . ... امت مسلمه کی ماشین " ۳) رسول الله صلى الله عليه وسلم كي صاحبز ا ديال ۵). . ميرت خاتم الانبياء ٣) دكايات محابة B. J. 74 ..... (4 ۲)..... تبليغ و من ٩)..... فصائل تما ز ٨)..... تعليم الدين اا) فضاكر مدقات ( دونول جھے ) ١٠).. فضائل تبلغ ۱۳) ..... فضائل قرآ ك ١٢).....فضائل ج 14) ..... حيوة السلمين ۱۴)..... ذكرالمين ١٤) .....اغلاط العوام ١٧) ..... أواب المعاشرت ۱۸). ..ا كرام المسلمين 19). امر نے کے بعد کیا ہوگا ۲۱) ..... گنا و بے لند ت ۲۰).....فضائل رمضان ٣٣). . جنت کی گنجی ۲۲).. ووزخ كا كمنكا ۲۴) . . رسول الله صلى الله عليه وملم كي پيشن كو ئيا ل ۲۷). مستون د عاکمی ۲۵)....اصلاح الرسوم ۲۸) معارف الحديث ٢٤) ..... فروع الإيمان ۳۰) مسنون د عائيں ۲۹)....کسپ حلال اورا دا ئے حقوق ۳۲)....زكرالله ٣١) ..... 7 اوالاعمال ٣٣). مسلم خواتمن كيليح بين سبق ٣٣) اسلامي اخلاق ۳۵).. اسلامی اخلاقی ہاری معیبتوں کے اسب اوران کا عدج ٣٧)....قضال علم ٣٦).....آئينه تماز ٣٩)....فضائل ذكر ٣٨)....قصدالسبيل ٣٠) ... اسلام كيا ہے؟

الله جل شاندا مت محمر به پررخم فریائے اور دین مجھ و ہے۔ اور اسلامی اخلاق وادا ب ہے آراستہ ہونے کی فکرنصیب فریائے۔.

إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْقٌ قَدِيْرٌ وَ هُوَا الْمُيَسِّرُ لِكُلِّ عَسِيْرٌ.

### اہل وعیال کواللہ ہے ڈراتے رہو:

حضرت معافر بن جبل نے بیان فر مایا کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وس یا توں کی وصیت فر مائی:

 ا) ۔۔۔۔۔اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنا اگر چہ آل کر دیا جائے اور تخفیے جل دیا جائے۔۔

۲) . اوراپنے مال باپ کی نافر مانی ہرگز نہ کرنا اگر چہ تجھے تھم دیں کہ اپنے گھر والوں کواور مال و دولت کو تپھوڑ کرنگل جا۔

۳). قرض نماز ہرگز قصداً نہ چھوڑ کیونکہ جس نے قصداً فرض نماز چھوڑ وی اور اس ہے اللہ کا ذمہ بری ہوگیا۔

۳).....ثراب ہرگز مت پی کیونکہ وہ ہر بے حیاتی کی جڑ ہے۔

۵) . استمناه ہے نیج کیونکہ مناه کی وجہ ہے اللہ کی نارانسکی نازل ہو جاتی ہے۔

۲) میدان جہادے مت بھاگ اگر چہ( دوسرے ) لوگ ( تیرے ساتھی ) ہلاک ہوجا تیں۔

 جب لوگوں میں (وبائی موت تھیل جائے اور تو وہاں موجو و ہوتو وہاں جم کر رہنا (اس جگہ کوچھوڑ کرمت جانا۔

اور جن کا فرچہ تھے پر لازم ہے ( بیوی پچے وغیرہ ) ان پر اپٹا اچھا یال فرچ
 کرٹا۔

۹) ... اوران کواوب سکھانے کے پیش نظران سے اپنی لاٹھی ہٹا کرمت رکھنا۔

۱۰) ··· اوران کو (اللہ کے احکام وقوا نین ) کے بارے میں ڈراتے رہتا۔ -

(مكلُوة المصابح: ١٨ بحواله منداحمه )

اس حدیث میں جن باتوں کی تھیجت فریائی ہے بہت اہم ہیں وروز بان اور حزر جان بنانے کے قابل ہیں' آ ب زر ہے لکھی جا کیں تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہم نے تھیجت تمبر 9 اور • ا کے جوڑ ہے تعلیم وتر ہیت کے ذیل میں اس کولیا ہے ہرمسلمان پر لا زم ہے کہان تھیجتوں پرممل کرے۔

### بهلی نصیحت .....الله تعالی کیساته مشرک نه کر:

سیفر مائی کہ اللہ تعالی کے ساتھ کی چیز کوشر یک نہ بنا تا 'اگر تجھے قبل کر دیا جائے اس شرک کی اور مشرک کی غرمت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ شرک سے اس قدر پر ہیز لازم ہے کہ اگر شریک سے پر ہیز کرنے کی وجہ سے قبل کیا جانے گئے یا آگ میں ڈالا جائے گئے تب بھی زبان سے شرک کا کوئی کلمہ نہ نکالے اور نہ شرکی کم کرے۔ اس میں افضل اور اعلی مرتبہ افتیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن کفرو شریک کا کلمہ کسی بھی دباؤ اور خوف سے نہ ہے اور اس بارے میں کسی بھی طاقت کے سامنے نہ جھے۔ بیدا کیان کا اونچا مرتبہ ہے اگر چہ اس بات کی بھی اجاز ت دی گئی ہے کہ جان جائے لیکن ما سے نہ جھے ۔ بیدا کیان کا اونچا مرتبہ ہے اگر چہ اس بات کی بھی اجاز ت دی گئی ہے کہ جان جائے لیکن ما سے نہ کا واقعی خطرہ ہوتو صرف زبان سے کفروشریک کا کلمہ کہ کر جان بچا لئے لیکن جان جائے کا واقعی خطرہ ہوتو صرف زبان سے کفروشریک کا کلمہ کہ کر جان بچا لئے لیکن دل سے مومن بی رہے ۔ اعتقاد قبلی نہ بدلے

كما قال الله تعالى شانه ﴿ الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان ﴾

# د وسری تصیحت ..... مال باپ کی نافر مانی نه کر:

بیفر مائی کدا ہے ماں باپ کی نافر مائی ندکر مینی ایساطریقدا ختیا دند کر ہے جس سے ان کو تکلیف پنچے اولا و پر واجب ہے کہ والدین کی فر ما نبر داری کریں وہ جو کچھ کہیں اس کو ما نیر طبکہ گناہ کرنے کو نہ کہیں 'کیونکہ گناہ کرنے جس کسی کی فر ما نبر داری نہیں ) مال باپ کی بات ند ما نتا ان کو زبان یا ہاتھ سے تکلیف دینا ہے سب حقوق (نافر مائی) جس وافل ہے جس سے حدیث شریف جس نیمال تک فر ما یا ہے ۔ حدیث شریف جس نیمال تک فر ما ویا کہیں کہ اپنے گھریار سے نکل جا تب بھی ان کی فر ما نبر داری کیلے دیا کہ اگر مان باپ یوں کہیں کہ اپنے گھریار سے نکل جا تب بھی ان کی فر ما نبر داری کیلے

تیار رہنا چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ ماں باپ خود ہی کوئی ایسائھم نہ دیں گے جس سے ان کی اپنی اولا د کو یا اولا د کی اولا د کو تکلیف پنچے یا بیٹے کی ہوی کسی تکلیف میں جنلا ہو'یا بیٹی کا شو ہرکسی مصیبت سے دو چار ہو۔

### تىسرى نفيحت .....نما زېرگز نەچھوژ:

بیفر مائی کے فرض نماز ہرگز نہ جیموڑنا کیونکہ جس نے قصداً فرض نماز جیموڑ دی اس سے
اللہ تعالی کا ذرمہ بری ہوگیا۔ لیعنی نماز کی پابندی کرتے ہوئے بیخض اللہ کے یہاں باعزت
تھا تو اب کامستحق تھا'امن وا مان بیس تھا نماز فرض جیموڑ نے سے اللہ کی کوئی ذرمہ داری نہیں
رعی کہ اس کو امن و امان اور عزت ہے رکھے اور معما نب دنیا اور عذاب آخرت سے
بیائے۔

## چوتھی تصبحت ..... شراب ہر گزنہ پی:

یفر مائی کہ شراب ہرگزنہ پی کیونکہ وہ ہر ہے جیائی کی بڑی ہے جس طرح سے نمازام
العبادت ہے لیحنی سب عبادتوں کی بڑے جو شخص نماز کی پابند کرتا ہے بہت ہے گنا ہوں
سے نئے جاتا ہے اور طرح طرح کی عبادات نماز کی پابند کی وجہ سے ادا ہوتی رہتی ہیں۔
مثلاً تنبیع 'ورود' استغفار' تلاوت' نفلیں' وعا کیں' بیسب چیزیں نماز کی برکت ہے عمل میں
آتی رہتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت کی نیکیاں نماز کے جوڑ اور تعلق سے ادا ہو جاتی ہیں
بالکل اس کے برعکس شراب ہے جو ام الخبائث ہے لیجنی جو شراب پہلے وہ ہر طرح بے
بودگی' ہے جیائی' بدمعاشی' اور حیوا نیت ہیں جتلا ہو جاتا ہے۔ عمل انسان کو برائیوں سے
مودگی' ہے حیائی' بدمعاشی' اور حیوا نیت ہیں جتلا ہو جاتا ہے۔ عمل انسان کو برائیوں سے
دوکتی ہے اور شراب بی کرعمل پر پردہ چھا جاتا ہے جس کی وجہ سے نشہ ہیں انسان ہروہ
حرکت کرگز رتا ہے جس کی اجازت ندند ہی دیتا ہے ندانیا نیت دیتی ہے ایک مدیث

وَ لَا تَشُوَبِ الْنَحَمُّورَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلَّ شَرَّ یعنی شراب نه پی کیونکه وه هر برائی کی شنجی ہے 'سچ فر مایا رحمته العالمین صلی الله علیه وسلم نے جو تو میں شراب بیتی ہیں ان کی حالت نظروں کے سامنے ہے یہ لوگ ہر برے ہے برا گندا کا م کرگز رتے ہیں۔ جو نام کے مسلمان اس ناپاک چیز کے پینے کوا ختیار کر لیتے ہیں وہ بھی یورپ اور امریکہ کے گندے لوگوں کی طرح بے حیائی اور بے شرمی میں جتلا ہو جاتے ہیں۔

### يانچويں نصيحت .....گناه مت کر:

یہ قرمائی کہ گناہ مت کرنا کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی کی ناراضکی نازل ہو جاتی ہے جوانسان خداوند قد وس کی فرما نبر داری میں لگار ہے اور گناہوں سے پر ہیز کرتار ہے اسہ اللہ جل شانہ اسے مصائب دنیا اور عذاب آخرت سے بچاتے ہیں اور بندہ نے جیسے ہی گناہ کرلیا بس اللہ تعالی کے غصہ اور نزول عذاب کا مستحق ہو گیا۔ گناہ مصیبت کا سب ہے اس کی وجہ سے طرح طرح کی وہا کیں نازل ہوتی ہیں۔ آخ کل جارا سارامعا شرہ گناہوں سے بجرا ہواہے۔ مردعورت بوڑھ بوان حاکم وگوم امیرغریب سب گناہوں میں لت بت ہیں' خال خال کوئی فخص ہے جس کناہوں میں لت بت ہیں' خال خال کوئی فخص ہے جس کے گناہ کم ہول ور شدسب ہی طرح طرح کے گناہوں میں قبل ہیں اور عذاب خداوندی کو ہروقت دعوت و ہے ہیں اللہ تعالی کجھ دے۔ اور لطیفہ یہ ہے کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیہ مصیبتیں اور آفتیں زلز لے سیلا ہوں بھالیوں کا نتیجہ ہے کین اس اقرار کے باوجود مصیبتیں اور آفتیں زلز لے سیلا ہوں بھالیوں کا نتیجہ ہے لیکن اس اقرار کے باوجود مصیبتیں اور آفتیں زلز لے سیلا ہوں جاری بدا تھالیوں کا نتیجہ ہے لیکن اس اقرار کے باوجود مصیبتیں اور آفتیں زلز لے سیلا ہوں جاری بدا تھالیوں کا نتیجہ ہے لیکن اس اقرار کے باوجود میں محیبتیں اور آفتیں زلز لے سیلا ہوں جاری بدا تھالیوں کا نتیجہ ہے لیکن اس اقرار کے باوجود میں محیبتیں اور آفتیں زلز لے سیلا ہوں جاری بدا تھالیوں کا نتیجہ ہے لیکن اس اقرار کے باوجود گناہ محیور نے کو تیار نہیں مصیبتیں اقرار اسے نہیں نالیں گا نتیجہ ہے لیکن اس اقرار کے باوجود گناہ محیور نے کو تیار نہیں محیبتیں اقرار کے باوجود گناہ محید کی کناہ محید کی اس کو تیار نہیں مصیبتیں اقرار کے باوجود گناہ میں میں کا میں کو تیار نہیں مصیبتیں اقرار کے بیار کی کو تیار نہیں مصیبتیں اقرار کے باوجود گناہوں کا میں کو تیار نہیں مصیبتیں اقرار کے باوجود گناہوں کا معرف کا معرف کی کو تیار نہیں مصیبتیں اقرار کے باوجود گناہوں کیا ہوں کی کو تیار نہیں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کی کو تیار نہیں کو تیار نہیں کی کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کی

## چھٹی تھیجت .....میدان جہاد سےمت بھاگ:

سے فرمائی کہ میدان جہاد سے مت بھاگنا' اگر چہ تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہو نا کہ میدان جہاد میں شریک ہو نا کے اللہ تعالیٰ اس سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھیں' آج کل تو مسلمانوں نے جہادشری چھوڑ ہی دیا ہے جس کی برکات سے محروم ہیں۔

### ساتویں نصیحت ... طاعون سے مت بھاگ:

ریفر مائی کہ جب کی جگہ طاعون وغیرہ کی وجہ سے اموات ہونے تگیں اور تو وہاں موجود ہو' تو وہاں سے مت جانا بلکہ وہاں خوب جم کر ثابت قدم رہنا ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب تم کو فیل اس مرز مین میں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤا ور جب کسی سرز مین میں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤا ور جب کسی سرز مین میں پہلے سے موجود ہوا ور وہاں طاعون شروع ہو جائے تو وہاں سے قرار ہوئے کی ثبت سے مت نکلو۔ (بخاری ومسلم)

میدهسیحت بہت ی حکمتوں اور فائد دن پر بینی ہے علماء نے بتایا کہ جولوگ و ہائی مرض میں بیتلا نہ ہوں' سیح سالم ہوں' اگر بیلوگ و ہاں ہے چلے جائیں تو مرنے والوں کی نعشیں بیوں بی پڑی رہیں گا وران کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ ہو سکے گا۔ اس لئے حاضر بین کو حکم دی بی پڑی رہیں گا وران کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ ہو سکے گا۔ اس لئے حاضر بین کو حکم دی کہ و ہاں آ کر رہیں اور اللہ جل ش نہ کی قضا وقد ر پر رائنی رہیں اگر مرنا ہے تو دوسری جگہ جا کر بھی مرجا کیں اگر مرنا ہے تو دوسری جگہ جا کر بھی مرجا کیں گے۔

حضرت عائشصد بقد کے دوایت ہے کہ حضورا قدی صلی امتدعلیہ وسم نے فرمایا کہ کسی جگہ طاعون شروع ہو جانے کی صورت میں اگر کوئی فخص اپنے اسی شہر میں صبر کرتے ہوئے اور تو بیتین کرتے ہوئے اور آواب سیجھتے ہوئے اور یہ یقین کرتے ہوئے تشہرا رہے کہ اے اس کے عل وہ کوئی تکلیف نہیں بینج سکتی جو احد تھ لی نے اس کے سئے مکھ دی ہے تو اس کوا کی شہید کا لواب طلے گا۔ ( بخاری )

اور یہ جوفر مایا'' جس جگہ کے بارے بیس معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے اس جگہ مت جاؤ''اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اگر میضف وہاں جا کر طاعون میں مبتلا ہو گیا تو یہ خیال آئے گا کہ یہاں ندآ تا تو اس تکلیف میں مبتلا نہ ہوتا'ایسا خیال کرنے ہے عقید وتو حید میں کمزوری آئے گا۔ اس کے علہ وہ اور بھی حکمتیں ہیں۔

آ گھویں تھیجت ....ا ہے اہل وعیال پرخرج کر: پیفر مائی کرا ہے اہل وعیال پرا پناعمد ومال خرچ کرنا ...ور

### نوین تقیحت .....ابل وعیال کوا د ب سکھلا:

بی فر مائی کدان کواوب سکھا تا رہ اور اس بارے میں غافل نہ ہو لاٹھی اٹھا کر مت رکھ وے بلکہ جنبیہ کرتارہ اور

#### دسوين تصيحت ..... ابل وعيال كوالله يعي ذرا:

یے قرمائی کدافل وعیال کواللہ تعال ( کے احکام ) کے بارے میں ڈراتارہ۔

یہ آخری تین تھیجتیں افل وعیال کی پرورش اور ان کی ویٹی تکہداشت ہے متعلق ہیں مطلب یہ ہے کہ افل وعیال پرخرچ کرنے میں کنجوی نہ کرو' ان پراپنا عمرہ مال خرکرتے رہوان کواللہ تعالی شانہ کی رحتوں ہے محروم مت رکھو' تا کہ دوسروں کی طرف ان کی نظرنہ کی جائے گئی اس جسمانی پرورش اور دنیاوی داود ہش کے ساتھ ان کے دین کی بھی فکر رکھو' بعنی ان کواد ب سکھاؤ اور بیہ بتاؤ کہ خالق تعالی شانہ کے کیاا حکام ہیں جن کو بجالا تمیں اور کلوق کے ساتھ کی ان کو اور بیہ بتاؤ کہ خالق تعالی شانہ کے کیاا حکام ہیں جن کو بجالا تمیں اور کھو' بعنی ان کواد ب سکھاؤ اور بیہ بتاؤ کہ خالق تعالی شانہ کے کیاا حکام ہیں جن کو بجالا تمیں اور کھو' بعنی ان کواد ب سکھاؤ اور بیہ بتاؤ کہ خالق تعالی شانہ کے کیاا حکام ہیں جن کو بجالا تمیں اور کتاوق کے ساتھ کے کیا دیا ہے کہ بیال کیا ہوں کے ساتھ کو کا دیا ہوں کیا دیا دیا ہوں کا دیا ہوں کیا گئر ادریں۔

یہ جوفر مایا کہ الاقتی اٹھا کرمت رکھ دو'اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل وعیال کی تعلیم اور

تا دیب کے سلسلے بیں ہرگز کو تا ہی نہ کروا وران کو یہ نہ بیجھنے دو کہ والد کو ہی ری دینداری کی

زیادہ فکر خیس ہے وین پر ڈالنے اور دیندار بنانے کے لئے ان پر بخی کرواور پوری طرح

ان کے اعمال اور اعوال کی گرانی کرتے رہوڈ ڈائٹ اور ماریٹ ہے بھی ضرورت کے

وقت در لینے نہ کرو ہروفت ڈیڈ اتیار رکھو'تا کہ دین سے غافل نہ ہوجا کیں' یہ مطلب نہیں

ہے کہ مار پیٹ ہی ہے کام چلاؤ اور رات دن مار پیٹ کرو' بلکہ مطلب یہ ہے کہ تہاری

ہانب سے وہ وہ ڈیسلا پن محسوس نہ کریں'وہ یہی مجمحے رہیں کہ دین کاموں میں کوتا ہی گو تو اس بیٹ کرو' دینا کا فائی ہونا اور آخرت

مار پڑے گی 'ساتھ ہی حکمت وموعظت کو ہاتھ سے نہ جانے دو' دنیا کا فائی ہونا اور آخرت
کا ہائی رہنا سمجھا و اور یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی خالق اور یا لک ہے' اس کی معرفت ضروری ہے

اس کی اطاعت اور فر ما نیر داری ہے دنیا وا تحرت سنورتی ہے وہ رہیم وکریم ہے اور شد یہ

العقاب بھی ہے۔ اس سے امیدر کھیں اور ڈرتے بھی رہیں اللہ کی بے انتہار جمت ہمیں کس

کس طرح سے اپنے وامن میں لئے ہوئے ہیں ان کو سمجھا کیں وراللہ کی پکڑ کا بھی احساس ولا کیں جب اس طریقہ پر بچوں کی تعلیم اور تربیت ہوگی تو انشاء اللہ تعالی وہ و بندار ہوں کے اوراللہ جل شانہ کے فریا نبر دار ہوں کے رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دل و جان ہے اور اللہ جل شانہ کے فریا نبر دار ہوں کے رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دل و جان ہے وہ برا ہوں کے اور ماں باپ کے بھی خدمت میں اس باپ کے بھی خدمت میں اور اشادات پر عمل ویرا ہوں کے اور ماں باپ کے بھی خدمت میں اور اطاعت شعار ہوں گے۔

تجربہ شاہر ہے کہ ماں باپ کی طرف سے فقلت بر سے والا جب بھی کوئی فخص ویداروں کی صحبت بیں آ جاتا ہے اور آخرت کی فکر مندی کا سبق سیکھنے لگتا ہے تو ماں باپ کے حقوق کی طرف بھی متوجہ ہو جاتا ہے۔ آج کل کے لوگوں کا بید طریقہ ہے کہ اولا دکو ویندار بتانے کوعیب سیکھتے ہیں پیدائش کے دن بی سے ان کے لئے کا فروں کی وضع اور کا فروں کا لیاس اور کا فروں کے طور طریق پند کرتے ہیں۔ قرآن وحدیث اور اور اسلامی احکام و آ داب پڑھانے کے بجائے دوسری چزیں پڑھواتے ہیں اور دینداری اسلامی احکام و آ داب پڑھانے کے بجائے دوسری چزیں پڑھواتے ہیں اور دینداری سے دورر کھتے ہیں تو سفور کو بہنے کروہ نہ خداکو پہچائے ہیں نہ رسول کو جانتے ہیں نہ ماں باپ کی حیثیت گھر کے لوڑھے ملازم سے بھی کم ہوتی ہے اس میں بہت پڑ اقصور ماں باپ کی حیثیت گھر کے لوڑھے ملازم سے بھی کم ہوتی ہے اس میں بہت پڑ اقصور ماں باپ کا ہے' جنہوں نے اولا دکوئش و فجو ر کے راسے پر ڈالا اور اسلام سے جائل رکھا اور اب اولا د بر تاؤ کرتی ہے اولا دکوئش و فجو ر کے راسے پر ڈالا اور اسلام سے جائل رکھا اور اب اولا د بر تاؤ کرتی ہے۔

### خود کرده را علا ہے نیست:

جواولا ووینی تقاضوں سے بے خبر ہوتی ہے ماں باپ کے حقوق سے بھی واقف ہوتی ہے وہ نہ زندگی میں ماں باپ کا اکرام واحترام کرتی ہے نہ موت کے بعد ان کے لئے استغفار کرتی ہے نہ ان کے بخر والدین استغفار کرتی ہے نہ ان کے بخر والدین نے اولا و کے وین اور آخرت کا ٹاس کر دیا ان کو اولا و سے نہ زندگی میں پھے امید رکھنا چاہیے نہ موت کے بعد وعا اور صدقہ کا منتظر رہنا چاہیے جس کو دعا اور صدقہ واستغفار کی امیت اور ضرورت بی نہیں بتائی گئی وہ کیوں صدقہ دے اور کسے دعا کرے۔

**(**")

بسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا . ( التحريم )

اولا د کی تربیت

کی اہمیت وضرورت

شیخ الاسلام ، شیخ الحدیث حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی جامعه دارالعلوم کراچی

# اولا د کی تربیت کی ضرورت وا ہمیت

النحسة الله في المنافية و سنتجيلة و تستغفرة و مُوْمِن بِهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَ الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ الله وَ الله عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَ الله و الله و

فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ "

يأيُّهَا الْلَايُن آمسُوا قُوا أَنْفُسَكُمُ وَأَهْلِيُكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلا تَكَةً غِلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمَرَهُمُ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ " رسورة التحريم : ٢)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق وسُولَة النبي الكريم وصدق وسُولَة النبي

اس باب میں مید بیان کر نامقعود ہے کہ انسان کے ذمہ صرف خود اپنی اصلاح ہی واجب نہیں ہے بلکہ اپنے گروا دس ہیں بچوں اور اپنے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں ان کی اصلاح کر نا ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا ،ان کو فرائف وواجبات کی اوا نیکی کی تاکید کرنا اور گنا ہوں ہے اجتناب کی تاکید کرنا بھی انسان کے ذمہ فرض ہے۔

#### خطاب كايبلاعنوان:

" يَسَأَيُهَا اللَّذِيْنِ امِنُوا فَوَا أَنْفُسِكُمْ وأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْمَحِجَارَةُ عَلَيْهَا مِلا بُكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَايَعُصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَايُوْمَرُونَ ". (سورة التحريم: ١) آپ نے ویکھا ہوگا کر قرآن کریم میں اللہ تھ کی نے مسلمانوں سے خطاب کرنے کے لئے جگہ جگہ یا گہفتا الگلائن آخنوا کے الفاظ استعال فرہ ئے ہیں، ہمار سے حضرت واکثر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ بنا یہ بھا اللہ نیں آخنوا کا عنوی جو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔ سے بڑا بیارا عنوان ہے بیتی اے ایمان والو اس وولو جوائمان لائے اس خطاب میں بڑا بیار ہے اس لئے کہ خطاب کا ایک عریقہ سے اسے وہ لو جوائمان لائے اس خطاب کیا ج نے اے فلال اور خطاب کا وہ مراطریقہ سے ہوتا ہے کہ مخاطب کا تام نے کر خطاب کیا ج نے ان فلال اور خطاب کا وہ مراطریقہ سے ہوتا ہے کہ کا نام ہے کہ خاص کو اس رشتے کا حوالہ رہے کو بلائے تو اس کا ایک طریقہ تو ہے کہ اس بھر نے ہوتا ہے کہ کا نام ہے کہ نام ہے کہ باپ اپ بے بیٹے کو بلائے تو اس کا ایک طریقہ تو ہے کہ اس کو بیٹ ہے کہ اس کو بیٹ ہے کہ کر پکارے اس کو نیم ہے کہ کو بلائے تو اس کا ایک طریقہ تو ہے کہ اس کو نام ہے کہ بینا کہہ کر پکارے اس کو نام ہے کہ بینا کہہ کر پکارے اس جن کہ بینا کہہ کر پکارے اس جن کھا ہر ہے کہ بینا کہہ کر پکارے اس جن کہ بینا کہہ کر پکارے اس جن کہ کر پکارے میں نام ہے کہ پیار جو شخبت ہے اور جو محبت ہے اور سننے کے لئے جواس میں لطف ہے وہ ہیں راور لطف نام لے کر پکارے میں نہیں ہے۔

#### لفظ ''بينا'' ايك شفقت بجرا خطاب:

شخ الاسلام حفرت مولا ناشبیرا حموقانی قدس القدسره استے بری عالم اور فقید تھے، ہم نے تو ان کواس وقت و یکھا تھا جب پاکتان میں تو کیا ساری و نیا میں علم وفضل کے اعتبار سے ان کا ٹانی نہیں تھا، ساری و نیا میں ان کے علم وفضل کا لو ہا ما تا جا تا تھا' کوئی ان کو' شخ الاسلام' کہہ کر مخاطب کرتا' کوئی ان کو' علامہ' کہہ کر مخاطب کرتا برے تعظیمی القاب ان کے لئے استعمال کے جاتے ہے' بھی بھی وہ ہی رے گر تشریف واتے ہے' اس وقت ہماری وادی صاحب رشتے میں حضرت علد مدکر ممانی گئی تھیں، ہماری وادی صاحب رشتے میں حضرت علد مدکر ممانی گئی تھیں، ہماری وادی صاحب رشتے میں حضرت علد مدکر ممانی گئی تھیں، ہماری وادی صاحب رشتے میں حضرت علد مدکر ممانی گئی تھیں، ہماری وادی صاحب رشتے میں حضرت علد مدکر ممانی گئی تھیں، ہماری وادی صاحب رشتے میں حضرت علامہ کو نا اسلام' کے منہ سے بیالفاظ استے بردے علامہ کے لئے سنتے ، جنہیں و نیا' ' شیخ الاسلام' کے اللے سے پکار رہی تھی تو اس وقت ہمیں بڑا اچھ با معلوم ہوتا تھا، لیکن علامہ حثانی " فر مایا لقب سے پکار رہی تھی تو اس وقت ہمیں بڑا اچھ با معلوم ہوتا تھا، لیکن علامہ حثانی " فر مایا لقب سے پکار رہی تھی تو اس وقت ہمیں بڑا اچھ با معلوم ہوتا تھا، لیکن علامہ حثانی " فر مایا لقب سے پکار رہی تھی تو اس وقت ہمیں بڑا اچھ با معلوم ہوتا تھا، لیکن علامہ حثانی " فر ایا پا

کرتے تھے کہ میں حضرت مفتی صاحب (مفتی محد شفیع صاحب ؓ) کے مگر میں دومقصد سے آتا ہوں۔

ا یک میہ کہ حضرت مفتی صاحب سے ملاقات ، دومرا میہ ہے کہ اس وفت روئے زمین پر ججھے'' بیٹا'' کہنے والاسوائے ان خاتون کے کوئی اور نہیں ہے ،صرف میہ خاتون ججھے بیٹا کہہ کر پکارتی ہیں ،اس کے بیٹ کا لفظ سننے کے لئے آتا ہوں ،اس کے سننے میں جولطف اور پیارمحموس ہوتا ہے وہ ججھے کوئی اور بتیا مصور نہیں ہوتا۔

حقیقت بیہ ہے کہ اس کی قد راس فخص کو ہوتی ہے جو اس کینے والے کے جذیے ہے آشنا ہو ، وہ اس کو جا نیا ہے کہ مجھے رہے جو'' بیٹا'' کہدکر پکارا جار ہا ہے ، یہ کتنی بڑی تعمت ہے ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان بیرلفظ سننے کو ترس جاتا ہے ،

"اے ایمان والو! اپ آپ کو اور اپ گھر والوں کو بھی آگ ہے بچاؤ وہ آگ کیسی ہے ؟ آگے اس آگ کی صفت بیان فرمائی کہ اس آگ کا ایند هن ککڑیاں اور کو کلے نہیں ہے ، بلکہ اس آگ کا ایند هن ککڑیاں اور کو کلے نہیں ہے ، بلکہ اس آگ کا ایند هن انسان اور پھر ہوں گے ، اور اس آگ کے اوپر اللہ تعالی کی طرف ہے ایس آگ کا ایند هن انسان اور پھر ہوں گے ، اور اس آگ کے اوپر اللہ تعالی ان کو جس بات کا ایسے فرشتے مقرر میں جو بڑے غلیظ اور تند خو میں خت مزاج میں ، اور اللہ تعالی ان کو جس بات کا عظم دیتے ہیں وہ اس تھم کی کبھی نا فرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم ویا

جاتاہے۔'

### ذاتی عمل نجات کے لئے کافی نہیں:

اس آیت میں اللہ تعالی نے بیفر مایا کہ بیہ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ بس ا ہے آپ کو آگ ہے بچا کر بیٹھ جاؤ ،اس ہے مطمئن ہو جاؤ کہ بس میرا کا مختم ہو گیا ، بلکہ ا ہے اہل وعیال کوہمی آگ ہے بچانا ضروری ہے۔ آج بیہ منظر بکٹر ت نظر آتا ہے کہ آ دمی اپنی ذات میں بڑا دیندار ہے،نماز کا اہتمام ہے صف اول میں حاضر ہور ہا ہے،روز ہے ر کھ رہا ہے ، زکوۃ اوا کررہا ہے ،اللہ کے راستے جس مال خرچ کررہا ہے ،اور جتنے اوا مر ونو ای ہیں ان پرعمل کرنے کی کوشش کرر ہا ہے لیکن اس کے گھر کو دیکھو ،اس کی اولا دکو دیکھو، بیوی بچوں کو دیکھوتو ان ش اوراس میں زمین آسان کا فرق ہے، بیالہیں جارہا ہے ، وہ کہیں جارہے ہیں اس کارخ مشرق کی طرف ہے، ان کارخ مغرب کی طرف ہے، ان میں نہ نماز کی فکر ہے نہ فرائف دیدیہ کو بجالا نے کا احساس ہے ، اور نہ گنا ہوں کو گنا ہ سجھنے کی فکر ہے، بس: گنا ہوں کے سلاب میں ہوی بیجے بہدر ہے ہیں اور بیصاحب اس پرمطمئن ہیں کہ میں صف اول میں حاضر ہوتا ہوں اور بإجماعت نما زا دا کرتا ہوں ،خوب سمجھ کیس ۔ جب اپنے گھر والوں کو عذاب سے بچانے کی فکر نہ ہو ،خو دا نسان کی اپنی نجات نہیں ہو سکتی ، انسان میه کهه کر جان نبیس بچا سکتا که بیس تو خود اینے عمل کا ما لک تھا ،اگر اولا و دوسری طرف جار ہی تھی تو میں کیا کرتا ، اس لئے ان کو بچانا بھی تمہار ے فرائض میں شامل تھا ، جبتم نے اس میں کوتا ہی کی تو اب آخرت میں تم ہے مواخذہ ہو گا۔

#### اگراولا دنه مائے تو!

اس آیت میں قرآن کریم میں فرمایا کہاہے آپ کواوراہے گر والوں کوآگ سے
بچاؤ ، در حقیقت اس میں ایک شبہ کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا جوشبہ عام طور پر
ہفارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے وہ شبہ سے کہ آج جب لوگوں سے بید کہا جاتا ہے کہا پی
اولا دکو بھی دین کی تعلیم دو ، کچھ دین کی باتیں ان کو سکھاؤ ،ان کو وین کی طرف لاؤ
، گنا ہوں سے بچانے کی فکر کرو، تواس کے جواب میں عام طور پر بکش ت لوگ ہے ہیں

کہ ہم نے اولا دکودین کی طرف لانے کی بڑی کوشش کی ، گرکیا کریں کہ ، حول اور معاشرہ
انتا خراب ہے کہ بیوی بچوں کو بہت سمجھایا گر وہ مانتے نہیں ہیں اور زمانے کی خرابی سے
متاثر ہوکر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کرلیا اور اس راستے پر جارہ ہیں اور راستہ
ید لئے کے لئے تیار نہیں ہیں ۔ اب ان کا عمل ان کے ساتھ ہے ہمارا عمل ہمار ہے ساتھ
ہے، اب ہم کیا کریں ۔ اور دلیل جس یہ چش کرتے ہیں کہ حضرت نو ج کا بیٹا بھی تو آخر
کا فرر ہا اور حضرت نو گاس کوطوف ن سے نہ بچا سکے، ای طرح ہم نے کوشش کرلی ہے وہ
نہیں مانے تو ہم کیا کریں؟

## و نیاوی آگ ہے کس طرح بچاتے ہو؟

چنا نچہ قرآن کریم نے اس آ بت میں '' آگ'' کا لفظ استعمال کر کے اس اشکال اور شبہ کا جواب ویا ہے۔ وہ یہ کہ بات ویسے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہا گر ماں باپ نے اولا دکو بے دینی سے بچانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے تو انشاء القد ماں بوپ کھر بری لذمہ ہوجا کیں گے اور اولا دکے کئے کا وبال اولا دپر پڑے گا۔ لیکن دیکھنا یہ کہ مال باپ نے اولا دکو بے دپنی سے بچانے کی کوشش کس حد تک کی ہے؟ اور کس ور جے تک کی ہے؟ قرآن کریم نے '' آگ'' کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ مال باپ کواپی اولا دکو گئا ہول سے اس طرح بچانا جا ہے جس طرح ان کوآگ

فرض کریں کہ ایک بہت بڑی خطرناک آگ سنگ رہی ہے، جس آگ کے بارے میں یفین ہے کہ اگر کوئی فخص اس آگ کے اندر داخل ہوگیا تو زندہ نہیں بچے گا اب آپ کا نادان بچہ اس آگ کوخوش سنظر اور خوبصورت بجھ کر اس کی طرف بڑھ رہا ہے ، اب بتاؤتم اس وقت کیا کروگے ؟ کیا تم اس پراکتفا کروگے کہ دور سے بیٹھ کر اپنے بچے کو نفسیحت کرنا شروع کر دوکہ بیٹا! اس آگ شیں مت جانا ۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اگر جاؤگے تو تم جل جاؤگے وگا کہ جا کہ جاؤگے ہوگا اور مرجاؤگے ؟ کیا کوئی مال باپ صرف زبنی نفسیحت پراکتفاء کرے گا؟ اور اس نفسیحت کے باوجود اگر بچہ آگ میں چلا جائے تو کیا وہ مال باپ یہ کہہ کر بری الذمہ اور اس نفسیحت کے باوجود اگر بچہ آگ میں چلا جائے تو کیا وہ مال باپ یہ کہہ کر بری الذمہ

ہوجا ئیں گے کہ ہم نے تو اسے سمجما دیا تھا۔اپنا فرض ادا کر دیا تھا اس نے تبیس مانا اورخو دہی ا پنی مرضی ہے آگ میں کو د کمیا تو میں کیا کروں؟ دینا میں کوئی ماں باب ایسانہیں کریں سے اگر وہ اس بیجے کے حقیقی ماں باپ ہیں تو اس بیجے کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا و کیھے کر ان کی نیندحرام ہو جائے گی۔ان کی زندگی حرام ہو جائے گی اور جب تک اس بیچے کو کو دیش اٹھا کر اس کوآگ ہے و ورٹیں لے جا کیں گے ،اس وقت تک ان کوچین ٹبیں آئے گا۔اللہ تعالیٰ میہ فر مارہے ہیں کہ جبتم اپنے بچے کو دنیا کی معمولی ہی آگ ہے بچانے کے لئے صرف زبانی جمع خرج پر اکتفانہیں کرتے تو جہنم کی وہ آگے جس کی حدوا نتہانہیں اور جس کا دییا ہیں تصور نہیں کیا جا سکتا۔اس آگ ہے بیچے کو بیجائے کے لئے زبانی جمع خرچ کو کیوں کافی سمجھتے ہو؟ لہذا ہے جھنا کہ ہم نے انہیں سمجھا کرا پنافریضہ اوا کرلیا ، یہ بات آسانی ہے کہنے کی نہیں ہے

## آج دین کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہے:

حضرت توح" کے بیٹے کی جومثال دی جاتی ہے کہ ان کا بیٹا کا فررہا ، وہ اس کوآ گ ے نہیں بچا سکے بیر بات ورست نہیں اس لئے کہ بیابھی تو دیکھو کہ انہوں نے اس کو راہ راست ہر لانے کی توسوسال تک لگا تار کوشش کی ،اس کے یا وجود جب را و راست پرنہیں آیا تو اب ان کے او پر کوئی مطالبہ اور کوئی مواخذ ونہیں لیکن جارا حال بیر ہے کہ ایک وو مرتبہ کہا اور پھر فارغ ہو کر بیٹھ گئے کہ ہم نے تو کہہ دیا ، حالا نکہ ہوتا یہ جا ہے کہ ان کو گنا ہوں ہے اس طرح بچا ؤجس طرح ان کوحقیقی آگ ہے بچاتے ہو، اگر اس طرح نہیں بچاتے رہے ہوتو اس کا مطلب میرے کہ فریضہ اوانبیں ہور ہا ہے۔ آج تو بینظر آ رہاہے کہ ا و لا د کے بارے میں ہر چیز کی فکر ہے ،مثل بیتو فکر ہے کہ بیجے کی تعلیم اچھی ہو ، اس کا کیرئیر ا جھا بے یا فکر ہے کہ معاشرے میں اس کا مقام احجما ہو، یہ فکر تو ہے کہ اس کے کھانے یہنے ا وریسنے کا انتظام احجما ہو جائے ،لیکن دین کی فکرنہیں ۔

### تھوڑ اسا ہے دین ہو گیا ہے:

ہارے ایک جائے والے تھے، جواجھے خاصے پڑھے لکھے تھے۔ دینداراور تہجد گزار

تے ان کے لڑکے نے جدید اگریزی تعلیم حاصل کی ،جس کے نتیج میں اس کو کہیں اچھی ملازمت مل کئی ایک ون وہ بڑی خوشی کے ساتھ بتانے گئے کہ ماشاء اللہ ہمارے بینے نے اتنا پڑھ لیا ، اب ان کو طازمت مل گئی اور معاشرے میں اس کو بڑا مقام حاصل ہو گیا ، البت تعوز اسا ہے وین تو ہو گیا ، لیت معاشرے میں اس کا کیرئیر بڑا شاندار بن گیا ہے ۔ اب اندازہ لگا ہے کہ ان صاحب نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ 'وہ بچہ ذرا سا ہو ین تو ہو گیا ۔ گئی سا معاوم ہوا کہ بے دین ہونا کوئی بڑی بات نیس تو ہو گیا ۔ گئی سے نہیں تو ہو گیا ۔ گراس کا کیرئیر بڑا شاندار بن گیا ''معلوم ہوا کہ بے دین ہونا کوئی بڑی بات نہیں تو ہو گیا ۔ گراس کا کیرئیر بڑا شاندار بن گیا'' معلوم ہوا کہ بے دین ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہو بہت کہ اس ذرای گڑ بڑ ہوگئی ہے ، حالا نکہ وہ صاحب خود بڑے دین ہونا کوئی بڑی اس تھے۔

## ''جان'' تو نکل گئی ہے:

جارے والد ما جدحفرت مفتی محرشنج صاحب قدی الله سرہ ایک واقعہ سایا کرتے ہتے کہ ایک مختص کا انتقال ہو گیا ،لیکن لوگ اس کوزندہ سمجھ رہے تھے ، چنا نچہ لوگوں نے ڈاکٹر کو بلایا تا کہ اس کا معائد کرے کہ اس کو کیا بیاری ہے؟ میہ کوئی حرکت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ چنا نچہ ڈاکٹر صاحب نے معائد کرنے کے بعد بتایا کہ یہ یا لکل ٹھیک ٹھاک آ وی ہے ۔ سمر چنا نچہ ڈاکٹر صاحب نے معائد کرنے کے بعد بتایا کہ یہ یا لکل ٹھیک ٹھاک آ وی ہے ۔ سمر سے کے بعد بتایا کہ یہ یا لکل ٹھیک ٹھاک آ وی ہے ۔ سمر سے کے بعد بتایا کہ یہ یا لکل ٹھیک ٹھاک آ وی ہے ۔ سمر سے کے بعد بتایا کہ یہ یا نظر گئی ہے۔

بالكل اى طرح ان صاحب نے اپنے بیٹے كے بارے بيں كہا كہ "ما شاء القداس كا كيرئير تو يزاشاندار بن كيا ہے، بس ذراسا ہے دين ہو كيا ہے" "كويا كه" ہے دين ' ہونا كوئى اليى بات نہيں جس سے برائقص بيدا ہوتا ہو۔

### نى نسل كى حالت:

آج ہمارا میں حال ہے کہ ہر چیز کی فکر ہے ، گروین کی طرف توجہ نہیں ، بھائی اگر میدوین اتنی ہی نا قابل توجہ چیز تھی تو پھر آپ نے نماز پڑھنے کی اور تبجد گزاری کی اور مسجدوں میں جانے کی تکلیف کیوں فر مائی ؟ آپ نے بھی اپنے بیٹے کی طرح اپنا کیرئیر بنالیا ہوتا۔ شروع ہے اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کو دین کی تعلیم سکھائی جائے آج میں حال ہے کہ پیدا ہوتا۔ موجہ ہے اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کو دین کی تعلیم سکھائی جائے آج میں حال ہے کہ پیدا ہوتا ہے کہ پیدا

الله كانام نبيس سكما يا جاتا ، وين كي باتيس نبيس سكما ئي جاتيس \_ اس وقت وه نسل تيار موكر ہار ہے سامنے آپکی ہےاوراس نے زمام افتذ ارسنبال لی ہے۔زندگی کی باگ دوڑ اس کے ہاتھ میں آ چکی ہے،جس نے پیدا ہوتے ہی اسکول کا لج کی طرف رخ کیا اوران کے ا ندر نا ظر ہ قر آن شریف پڑھنے کی بھی اہلیت موجود نہیں ،نما زیڑ منانہیں آتا ۔اگر اس و قت یورے معاشرے کا جائزہ لے کردیکھا جائے تو شایدا کثریت بے لوگوں کی لیے جو قرآن شریف ناظرہ نہیں پڑھ کے ،جنہیں نماز سجیح طریقے ہے پڑھنانہیں آتی ۔ وجداس کی بیرکہ بیج کے پیدا ہوتے ہی مال باپ نے بی قکرتو کی کہاس کو کون سے انگاش میڈیم اسکول میں داخل کیا جائے لیکن دین کی تعلیم کی طرف دھیان اور فکر نہیں ۔

#### آج اولا و مال باپ کے سریرسوار ہے:

یا در کھو ، اللہ تبارک و تعالی کی ایک سنت ہے جو صدیث شریف میں بیان کی گئی ہے ، کہ جو مخص کسی مخلوق کورامنی کرنے کے ہے اللہ کو نا راض کرے تو اللہ تعدلی اس مخلوق کو اس مر مسلط قریا دیتے ہیں ،مثلا ایک فخص نے ایک مخلوق کو راضی کرنے کے لئے گناہ کیا اور گناہ كركے اللہ تعالى كو نا راض كيا تو بالاخر اللہ تعالى اس مخلوق كواس پر مسلط قر ما ديتے ہيں ، تجرب ا كركے ويھويہ

آج ہماری صورت حال ہے ہے کہ اپنی اولا داور بچوں کوراضی کرنے کی خاطر ہیں ویجے ہیں کہ ان کا کیرئیر اچھا ہو جائے ،ان کی آ مدنی اچھی ہو جائے اور معاشرے ہیں ان کا ا یک مقام بن جائے ۔ ان تمام کا موں کی وجہ ہے ان کو دین نہ سکھا کراللہ تعالی کو ناراض کیا۔اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہی اولا دجس کورامنی کرنے کی فکر تھی۔ وہی اولا و ماں باپ کے سر پرمسلط ہو جاتی ہے آج آپ خو د معاشرے کے اندر دیکھے لیں کہ س طرح اولا دایئے مال باپ کی تا فر مانی کررہی ہےاور مال باپ کے لیے عذا ب بنی ہوئی ہے، وجداس کی پیے ہے کہ ماں باپ نے ان کو صرف اس لئے بے دینی کے ماحول میں بھیج دیا تا کہ ان کوا جیما کھا نا بینا میسرآ جائے اور اچھی ملازمت ٹل جائے اور ان کوالیے بے دینی کے ماحول ہیں آ زاد چپوڑ دیا جس میں ماں باپ کی عزت اور عظمت کا کوئی خانہ نہیں ہے جس میں ماں یاپ کے تھم کی اطاعت کا بھی کوئی خانہ نہیں ہے وہ اگر کل کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق نیصلے کرتا ہے تو اب ماں باپ بیٹے رور ہے جیں کہ ہم نے تو اس مقصد کے لئے تعلیم ولائی تھی محراس نے بیر کرلیا۔ ار ہے بات اصل جیں بیر ہے تم نے اس کوالیے رائے پر چلا یا جس کے نتیج جی وہ تہار ہے ہروں پر مسلط ہوتم ان کو جس تھم کی تعلیم ولوار ہے ہوا ور جس رائے پر لے جار ہے ہواس تعلیم کی تہذیب تو بیہ ہے کہ جب مال باپ بوڑھے ہو جا کیں تو اب وہ میں وہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ان کو زستگ ہوم میں واضل کر دیا جاتا ہے اور پھر صاحبز اوے پلیٹ کر بھی نہیں و کیمنے کہ وہ بال مال ماپ کس حال میں جیں اور کس چیز کی ان کو ضرورت ہے۔

### باپ " نرسنگ ہوم" میں:

مغربی مما لک کے بارے میں تواہے واقعات بہت سنتے تھے کہ بوڑ ھاباپ ' نرستگ ہوم' 'میں پڑا ہوا ہے، و بال اس کے باپ کا انتقال ہوگیا ، و ہاں کے بنیجر نے صاجز اوے کوفون کیا کہ جناب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوگیا ہے ، تو جواب میں صاجز او ے نے کہا کہ جمجے بڑا افسوں ہے کہ ان کا انتقال ہوگیا ہے ، اب آپ براہ کرم ان کی جمیز وظفین کا انتظام کر و ہیں ۔ اور براہ کرم بل جمجے بھے و بیختے میں بل کی اوائیگ کر دوں گا جمیز وظفین کا انتظام کر و ہیں ۔ اور براہ کرم بل جمجے بھے دونے ہیں بل کی اوائیگ کر دوں گا کہ یہاں کرا ہی میں تو یہ بات می تھی ۔ لیکن ابھی چند روز پہلے جمجے ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں کرا ہی میں بھی ایک ' نرستگ ہوم' تقائم ہوگیا ہے ۔ جہاں پوڑھوں کی رہائش کا انتظام ہے ، اس میں بھی بہی واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب کا وہاں انتقال ہوگیا ۔ اس کے انتظام ہے ، اس میں بھی ہی دور قب کہ جملے تو آ نے کا وعدہ کرلیا ۔ لیکن بعد میں معذرت کرتے ہوئے کہا کہ جمجے تو اس وقت فلال میننگ میں جانا ہے ۔ اس لئے آپ ہی اس کے کفن دفن کا بند و بست کر دیں ، میں نہیں آسکوں گا۔ یہ وہ اولا و ہے جس کو راضی کرنے کی خاطرتم نے خدا کو نا راض کیا ، اس لئے آب وہ تہا رے او پر مسلط کروی گئی ۔ جیسا کہ عدی شواتی کو اس کو قاراض کرو کے کا ضراحہ کے خدا کو نا راض کیا ، اس لئے آب وہ تہا رے او پر مسلط کرو گے دیں جیسا کہ انتقالی اس محلوق کو تہا رے او پر مسلط کرو ہیں گے۔

### جیبا کرو کے ویبا بھرو گے:

جب وہ اولا دسر پر مسلط ہوگئی تو اب ماں باپ بیٹے رور ہے ہیں کہ اولا و ووسر ہے رائے ہوں کہ اولا و ووسر ہے رائے پر جارہی ہے اس ہوگئی تو اب ماں باپ بیٹے رور ہے ہیں کہ اولا و ووسر کے داستے پر ڈالا رجس کے ذریعے اس کا ذہن بدل جائے ، تواس کا ذریعے اس کا ذہن بدل جائے ، تواس کا انجام یمی ہونا تھا۔

ا عدرون تعردر با تخته بندم کرده ای 🖈 بازی گوئی که دامن تر کمن بوشیار باش ملے میرے یاتھ یا وَں بائدھ کر مجھے سمندر کے اندر وَبودیا۔اس کے بعد کہتے ہو کہ ہوشیار! دامن تر مت کرنا ، بھائی ۔ اگرتم نے پہلے اس کو پھے قر آن شریف پڑ ھایا ہوتا ، اس کو کچه حدیث نبوی سکھائی ہوتی ، وہ حدیث سکھائی ہوتی جس میں رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ آ دمی و نیا ہے جب چلا جا تا ہے تو تین چیزیں اس کے لئے کار آ مدہو تی ہیں ءایک علم ہے جہے وہ چھوڑ گیا جس ہے نوگ نفتہ اٹھا رہے ہیں۔مثل کوئی آومی کوئی کاب تصنیف کر گیا اورلوگ اس ہے فائدہ اٹھار ہے ہیں یہ کوئی آ ومی علم وین پڑھا تا تھا۔ اب اس کے شاگر وا کے پڑھارہے ہیں ،اس ہے مرنے والے محض کو بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے ۔ یا کوئی صدقہ جار بیہ چھوڑ گیا ۔ مثلا کوئی مسجد بنا دی ، کوئی مدرسہ بنا دیا ۔ کوئی شفا خانہ بنا دیا ۔کوئی کنواں بنا دیا اورلوگ اس ہے فائمہ واٹھ رہے ہیں ایسے عمل کا تو اب مونے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔اور تیسری چیز نیک اولا دے جو وہ چھوڑ گیا۔وہ اس کے حق میں د عائیں کریں ۔ تو اس کاعمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے کیونکہ ماں یاپ کی تربیت کے بنتیج میں اولا دجو پکھ کررہی ہے وہ سب باپ کے نامہ اتمال لکھا جار با ہے۔ اگر میہ صدیث پڑ حائی ہوتی تو آج باپ کا بیانجام نہ ہوتا ۔لیکن چونکہ اس راستے پر چلای**ا ہی نہیں** ۔اس لئے بیانجام بدہ تکھوں کے سامنے ہے۔

### حضرات انبیاءاوراولا د کی فکر:

بھائی اولا وکو وین کی طرف لانے کی فکر اتنی علی ایا زی ہے جتنی اپنی اصلاح کی فکر لا زم

ہے ، اولا دکوصرف زبانی سمجھاٹا کافی نہیں۔ جب تک اس کی فکر اس کی تڑب ای طرح نہ ہو جس طرح اگر دھکتی ہوئی آگ کی طرف بچہ بڑھ رہا ہوا ور آپ اس کولیک کر جب تک اشانہیں لیں کے اس وقت تک آپ کو چین نہیں آئے گاای طرح کی تڑپ یہاں بھی ہوئی ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم اس تھم کی تائید ہے بجرا ہوا ہے ، چنا نچہ انبیا عظیم السلام کے واقعات کا ذکر فریائے ہوئے اندتوں کی ارشا دفر ماتے ہیں کہ:

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَةً بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ . (سوره مريم)

" بینی حضرت اسمعیل اپنی گھر والوں کونماز اور زکوۃ کا تھم دیا کرتے ہے " حضرت ایعقوب کے بارے بین فر مایا کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی ساری اولا واور بیٹوں کو جمع کیا۔کوئی شخص اپنی اولا دکواس فکر کے لئے جمع کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ کس طرح کما ؤ گے؟ لیکن حضرت لیتھو ب پٹی اولا دکو جمع کر رہے ہیں اور سے لیا ہوگا؟ کس طرح کما ؤ گے؟ لیکن حضرت لیتھو ب پٹی اولا دکو جمع کر رہے ہیں اور سے پوچور ہے جی کہ بتاؤ! میرے مرنے کے بعدتم کس کی عبادت کروگے؟ ان کواگر فکر ہے تو عبادت کی فکر ہے۔ بس اپنی اولا واپنے اہل وعیال کے بارے ہیں اس فکر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

### قیامت کے روز ماتختوں کے بارے میں سوال ہوگا:

بات صرف اہل وعیال کی حد تک محد و دنیس، بلکہ جتنے بھی ما تحت ہیں، جن پرانسان اپنا
اڑ ڈال سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص کسی جگہ افسر ہے اور پچولوگ اس کے ما تحت کام کرر ہے
ہیں قیامت کے دن اس شخص سے سوال ہوگا کہتم نے اپنے ماتخوں کو وین پر لانے کی
کوشش کی تھی ؟ ایک استاذ ہے اس کے ماتحت بہت سارے شاگر و پڑھتے ہیں۔ قیامت
کے دوز اس استاذ ہے سوال ہوگا کہتم نے اپنے شاگر دوں کو را در است پر لانے کے سلسلے
شن کیا کام کیا ؟ ایک تا جر ہے سوال ہوگا کہتم نے اپنے ماتخوں کو وین پر لانے کے سلسلے
شن کیا کام کیا ؟ ایک تا جر ہے سوال ہوگا کہتم ہے اپنے ماتخوں کو وین پر لانے کے سلسلے
شن کیا کوشش کی تھی ؟ جیسا کہ مدین شریف میں ہے کہ:

کُلُکُمُ دَاعِ وَ کُلُکُمُ مَسْؤُلٌ عَنْ دُعِیْتِهِ . (جامع الاصول) '' معین تم میں سے برخص رائی اور تلہبان ہے ، اورا سے اس کی رعیت کے بارے میں

سوال ہوگا''۔

### به گناه حقیقت میں آگ ہیں:

سے آب جوشروع میں تلاوت کی اس آبت کے تحت میر ہوالد ما جد حفرت مفتی محر شفج صاحب قدس اللہ مروفر مایا کہ ایمان والو!

ما حب قدس اللہ مروفر مایا کرتے تھے کہ اس آبت میں اللہ تق لی نے یہ جوفر مایا کہ ایمان والو!

اپ آپ کو اور اپ گھر والوں کو آگ سے بچا کہ یاس طرح کہا جارہا ہے جیسے کہ آگ سامنے نظر آری ہے۔ حالا نکہ اس وقت کوئی آگ بحر کتی ہوئی نظر نہیں آری ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جینے گناہ ہوتے ہوئے نظر آرہ ہوتے ہوئے نظر آرہ ہوتے ہوئے نظر آرہ ہوتے ہوئے نظر آرہ ہوتے ہوئے دیکھنے ہیں ۔ یہ سب حقیقت میں آگ ہیں۔ چا اور خوش منظر معلوم ہور ہے ہوں۔ لیکن حقیقت میں یہ سب آگ ہیں اور یہ دنیا جو گنا ہول سے بھری ہوئی ہے وہ ان گنا ہول کی وجہ سے جہنم بنی ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت میں گنا ہول سے مائوس ہوکر ہماری حس مٹ گئ ہے۔ اس لئے گنا ہول کی ظلمت اور آگ محسوس خیس ہوئی ورنہ جن لوگوں کو اللہ تعالی صحیح حس عطافر ماتے ہیں اور ایمان کا تو رعطافر ماتے ہیں۔ ان کو یہ گنا ہوں کو اللہ تعالی حیح حس عطافر ماتے ہیں اور ایمان کا تو رعطافر ماتے ہیں۔ ان کو یہ گنا ہوں کو اللہ تعالی حی حس عطافر ماتے ہیں اور ایمان کا تو رعطافر ماتے ہیں۔ ان کو یہ گنا میں نظر آتے ہیں۔ ان کو یہ گنا میں نظر آتے ہیں۔ ان کو یہ گنا میں نظر آتے ہیں یا ظلمت کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ ان کو یہ گنا میں نظر آتے ہیں۔ ان کو یہ گنا میں نظر آتے ہیں۔ ان کو یہ گنا وہ ان میں نظر آتے ہیں یا ظلمت کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ ان کو یہ گنا میں نظر آتے ہیں۔ ان کو یہ گنا میں نظر آتے ہیں۔ یا ظلمت کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ ان کو یہ گنا کو یہ کنا کو یہ کا میں کو یہ کیا کہ کو یہ کیں۔ کو یہ کو

### حرام کے ایک لقمے کا نتیجہ:

دارالعلوم د ایو بند کے صدر مدرس حضرت تھا توی آئے استاذ حضرت مولانا محمہ بعقوب صاحب نا توتوی فرماتے ہیں کہ کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی دعوت پر اس کے گھر کھا تا کھانے چلا گیا ،ابھی صرف ایک لقمہ بن کھایا تھا کہ بیا حساس ہوگی کہ کھانے ہیں پچھ گڑ ہڑ ہے شاید سیہ حلال کی آمد نی نہیں تھی لیکن وہ حرام آمد نی کا لقمہ نا دانستہ طور پرحلق ہیں چلا گیا ۔حضرت مولا نا فرماتے ہے کہ بیس نے اس پر تو بیا ستغفار کی القمہ نا دانستہ طور پرحلق ہیں چلا گیا ۔حضرت مولا نا فرماتے ہے کہ بیس نے اس پر تو بیا ستغفار کی ۔لیکن اس کے باوجود دو مہینے تک اس حرام لقمے کی ظلمت محسوس ہوتی رہی اور دو ماہ تک بار بار بید خیال اور وسوسہ آتا رہا کہ قلال گناہ کرلواور گناہ کے داعیے دل ہیں پیدا ہوتے رہے ۔اللہ تعالی جن لوگوں کے دلول کوجی اور مزکی فرماتے ہیں انہیں ان گناہوں کی ظلمت کا احساس ہوتا ہے ۔ہم لوگ چونکہ ان گناہوں سے مانوس ہو گئے ہیں اس لئے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔

#### ا ندھیر ہے کے عادی:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامِى ظُلُمًا إِنْمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ (التماء)

لینی جولوگ بنیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں وہ ور حقیقت اپ پیٹی ہولوگ بنیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں وہ ور حقیقت اپ پیٹی ہولوگ بنیموں کا مال خام مین نے بیٹر مایا کہ بیرمجاز اور استعارہ ہے کہ آگ کھار ہے ہیں بعنی حرام کھار ہے ہیں جس کا انجام بالا خرجہنم کی آگ کی شکل میں ان کے سامنے آئے گا لیکن بعض مفسرین نے بیان فر مایا کہ بیرمجاز اور استعارہ نہیں ہے بلکہ بیرحقیقت ہے جنی وہ حرام کا جولقہ کھار ہے ہیں وہ واقعی آگ ہے لیکن اس وقت بے حسی کی وجہ ہے آگ معلوم مہیں ہور ہی ہے لہذ جنے گناہ ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں وہ حقیقت میں آگ ہیں ۔حقیقت میں دوز نے کے انگار ہے ہیں لیکن ہمیں اپنی ہے جس کی وجہ سے نظر نہیں آئے

#### الله والول كو كنا ونظراً تے ہيں:

الله تعالی جن لوگوں کو چٹم بصیرت عطافر ماتے ہیں ان کو ان کی حقیقت نظر آتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے ہیں سیح اور متندروا یوں ہیں ہے کہ جس وقت کوئی آ دمی وضو کرر ہا ہوتا ، یا عسل کرر ہا ہوتا تو آپ اس کے بہتے ہوئے پانی ہیں گنا ہوں کی شکلیں د کھے لیتے تھے کہ یہ فلاں فلال گناہ بہتے ہوئے جارہے ہیں۔

ایک ہزرگ تھے جب وہ اپنے گھر ہے باہر نکلتے تو چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے۔ کسی فضل نے ان ہزرگ ہے ہو چھا کہ حضرت! آپ جب بھی باہر نکلتے ہیں تو چہرے پر کپڑا ڈال کر نکلتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ان ہزرگ نے جوانب ہیں فر مایا کہ میں کپڑا اٹھا کر ہاہر نکلتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ؟ ان ہزرگ نے جوانب ہیں فر مایا کہ میں کپڑا اٹھا کر ہاہر نکلتے ہوں تو کسی انسان کی شکل نظر نہیں آتی ، بلکہ ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی کتا ہے ، کوئی خزیر ہے ، کوئی جھیڑیا ہو ، کوئی گدھا ہے اور جھے انسانوں کی شکلیں ان صور تو ل میں نظر آتی ہیں ۔ اس کہ وجہ سے ہے کہ گناہ ان شکلوں میں منشکل ہو کر سانے آجاتے ہیں ۔ بہر حال! چونکہ ان گناہوں کی حقیقت ہم پر منکشف نہیں ہے اس لئے ہمان گناہوں کولڈ ت اور راحت کا ذریعہ بچھتے ہیں ۔ لیکن حقیقت میں وہ گندگی ہے حقیقت میں وہ خلمت ہے۔

## يدنيا كنا مول كى آگ سے جرى موئى ہے:

حضرت والدصاحب فر ما یا کرتے ہے کہ بیہ جو دنیا گنا ہوں کی آگ ہے ہجری ہوئی ہے۔ اس کی مثال بالکل الی ہے جیسے کی کمرے میں گیس ہجرگئی ہو، اب وہ گیس حقیقت میں آگ ہے، مرف دیا سلائی لگانے کی دیر ہے ایک دیا سلائی دکھا دُ گے تو پورا کمرہ آگ سے دھک جائے گا ای طرح ہیں بدا عمالیاں بیدگناہ جومعا شرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں حقیقت میں آگ ہیں ، صرف ایک صور پھو تکنے کی دیر ہے جب صور پھو نکا جائے گا تو یہ معاشرہ آگ ہیں ، صرف ایک صور پھو تکنے کی دیر ہے جب صور پھو نکا جائے گا تو یہ معاشرہ آگ ہے دھک جائے گا، ہمارے بیر برے اعمال بھی در حقیقت جہنم ہے، ان ہے معاشرہ آگ ہے دھک جائے گا، ہمارے بیر برے اعمال بھی در حقیقت جہنم ہے، ان ہے ایک آپ ہے آپ کو بھی بچا دُ اور اپنے الل وعیال کو بھی بچا دے۔

## پہلےخودنماز کی پابندی کرو:

لین اپنے گھر والوں کو نماز کا علم وواور خود بھی اس نماز کی پوبندی کرو، اس آیت میں اللہ تعالی نے بجیب تر تیب رکھی ہے بظاہر میہ ہونا چا ہے تھا کہ پہلے خود نماز قائم کرواور پھر اپنے گھر والوں کو نماز کا علم دو، لیکن یہاں تر تیب الٹ وی ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا علم دواور پھر خود بھی اس کی باندی کرو۔ اس تر تیب میں اس بات کی طرف اشارہ فرماد یا کہ تمہارا اپنے گھر والوں کو یا اول دکو نماز کا علم دینا اسوفت تک مور اور فائدہ مند نمیں ہوگا جب تک تم ان سے زیادہ اس کی پابندی نہیں کرد کے ۔ اب زبان سے تو تم نے ان کو کہد ویا کہ نہا زیاد میں نا کا ایم مند ان کو کہد ویا کہ نا الکل ہے کا رہو جائیگا۔ لہذا اپنے گھر والوں کو نماز کا علم دینے کا ایک نماز کی حصہ ہے ہے کہ ان سے زیادہ پابندی خود کرواور ان کے لئے ایک مثال اور نمونہ بنو۔ لازی حصہ ہے کہ ان سے زیادہ پابندی خود کرواور ان کے لئے ایک مثال اور نمونہ بنو۔

#### بچوں کے ساتھ جھوٹ مت بولو:

صدیت شریف بیل ہے کہ حضورا قدس صلی امتد علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے کہا کہ اپنے ہے کو گود بیل لینے کے لئے بدایا، بچرآ نے بیل تر دوکرر ہاتھا تو اس خاتون نے کہا کہ تم ہمارے پاس آؤ، ہم حمہیں پچھ چیزیں ویں گے اب وہ بچرآ گیا۔ آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھاتم نے بچے کو جو یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس آؤ ہم حمہیں پچھ چیزیں ویں گے اب وہ بچرا ہے کہ ہمارے پاس آؤ ہم حمہیں پچھ چیزیں ویں تو کیا تمہاری واقعی پچھ ویے کی نیت تھی ؟ اس خاتون نے جواب ویا کہ پیرا ہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک مجمورتی اور یہ مجموراس کو ویے کی نیت تھی۔

یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک مجمورتی اور یہ مجموراس کو ویے کی نیت تی ۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک مجمورتی اور یہ مجموراس کو ویے کی نیت تی ہوتا ورگنا ہ ہوتا اس کے دل بیل بچپن سے ہوتا اور گنا ہ ہوتا اس کے دل بیل بچپن سے بہت اور اور وعدہ خلائی کرنا کوئی ایک بری بات نہیں ہوتی ۔ لہذا یہ بات ڈال رہی ہو کہ جوٹ بولن اور وعدہ خلائی کرنا کوئی ایک بری بات نہیں ہوتی ۔ لہذا

اس آیت میں اس بات کی طرف اشار ہ فر مایا کہ بیوی بچوں کو جوبھی علم وو پہلے خو داس پر عمل کرواوراس کی پایندی دوسروں ہے زیادہ کرو۔

### بچوں کوتر بیت دینے کا انداز:

آ کے علامہ تو وی احادیث لائے ہیں

عَنُ أَهِي هَرِيُرَدَةً "قَسَالَ: أَخَدَ الْحَسَنُ ابْنُ عَلَيَ " تَمَرَةً مِّنَ تَمَرَةً مِّنَ الْمَسَدَقَةِ فَحَمَدَ اللهِ عَلَيهِ تَمَرَقُ مِنْ اللهِ عليه وَسَلَم اللهِ عليه وَسَلَم اللهِ عليه وسلم : كخ كخ ، إرُم بها ، أمَا عَلِمُت إنّا لَا تَأْكُلُ الصَّدَقة

(ج مع الاصول: ١٥٤/ ١٥٤)

حضرت ابو ہر بر افر ماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے صاحبز اوے حضرت من جبکہ ابھی بیجے ہی تھے۔ ایک مرتبہ صدقہ کی تھجوروں میں سے ایک تھجورا ٹھا کرا پنے منہ میں رکھ لی ، جب حضورا قدس منی الند عدیہ وسلم نے ویکھا تو فورا فر مایا'' کی کی ''عربی میں یہ لفظ ایسا ہے جیسے ہماری زبان میں 'و تھوتھو'' کہتے ہیں۔

لیعنی اگر بچہ کوئی چیز مند میں ڈال دے اور اس کی شناخت کے اظہار کے ساتھ وہ چیز اس کے مند سے نکلوا نامقصو و ہوتو پہلفظ استعمال کیا جاتا ہے ، بہر حال! حضورا قدس صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا'' سحنح سحنح '' یعنی اس کو مند سے نکال کر بچینک و و ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم یعنی بنو ہاشم صد تے کا مال نہیں کھاتے۔

حضرت حسن طحضورا قدس صلی الله علیه وسلم کے نوا سے جیں۔ اور ایسے مجبوب نوا سے جین کہ ایک مرتبہ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت حضرت حسن صبح میں داخل ہو گئے قو حضورا قدس صلی الله علیه وسم منبر سے اتر ے اور آگے بڑھ کر ان کو گود میں اٹھالی اور بعض مرتبہ ایس بھی ہوتا کہ حضورا قدس صلی الله علیہ وسم نماز بڑھ رہے ہیں اور یہ حضرت حسن آپ کے کند ھے پرسوار ہو گئے اور جب آپ بحدے میں جانے گئے تو آپ نے ان کوایک ہاتھ سے پکڑ کرینچا تارویا اور بھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ جانے ورش لیتے اور فرمات کہ مسجلة و محبنة

بعنی بیاولا دالیں ہے کہ انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بز دل بھی بنادی ہے۔ اس
لئے کہ انسان اولا دکی وجہ ہے بعض اوقات بخیل بن جاتا ہے اور بعض اوقات بز دل بن
جاتا ہے ایک طرف تو حضور اقد س صلی القد علیہ و سم کو حضرت حسن ہے اتنی محبت ہے دوسری
طرف جب انہوں نے نا دانی میں ایک تھجور بھی منہ میں رکھ لی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم
کو سے گوارا نہ ہوا کہ وہ اس تھجور کو کھا جا تمیں ۔ گر چو تکدان کو پہلے ہے اس چیز کی تربیت دینی
مقی ۔ اس لئے فورا وہ تھجور منہ سے نکلوائی ۔ اور فر فایا کہ بید تمارے کھانے کی چیز نہیں ہے۔

### بچوں سے محبت کی حد:

اس صدیت بیس اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ بچے کی تربیت چھوٹی چھوٹی چڑوں

ہوتی ہے۔ اس ہاں کا ذہن بہتا ہے اس ہاں کی زندگی بنتی ہے۔ بیصنورا قد س سلی
الشد علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کل بید عجیب منظرد کیجنے بیس آتا ہے کہ ماں باپ کے اندر بچوں کو غلط باتوں پرٹو کئے کارواج ہی ختم ہوگیا ہے۔ آج ہے پہلے بھی ماں باپ بچوں ہے عجبت کرتے تھے۔ لیکن وعقل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لیکن آج کل بیر محبت اور لاڈاس در بے منک بیٹنی چکا ہے کہ بچوٹ ہو گئے۔ ہی مان باپ ان غلطیوں پرٹو کتے ہی تک بیٹنی چکا ہے کہ بچ گئے تی غلط کام کرتے رہیں ، لیکن مال باپ ان غلطیوں پرٹو کتے ہی شہیں ، مال باپ بیر بیر بھے ہیں کہ بیر تا دان بچ ہیں ان کو ہرشم کی چھوٹ ہے ، ان کوروک ٹوک تہیں ہو، کرنے کی ضرورت نہیں ۔ ارے بھائی ، بیرسوچو کہ آگر وہ بچ تا دان ہیں گرتم تو تا دان نہیں ہو، کہا را فرض ہے کہ ان کو تر بیت دو، آگر کوئی بچہا دب کے خلاف بی تر کے خلاف یا شریعت کے خلاف کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ تو اس کو بتا تا ماں باپ کے ذے فرض ہے ، اس لئے کہ وہ بچاک طرح بد تہذیب بن کر بڑا ہوگیا تو اس کو بتا تا ماں باپ کے ذے فرض ہے ، اس لئے کہ وہ بچواک کی چھوٹی کی عادت نہیں ڈائی۔ بہر حال! اس صدیٹ کو یہاں لانے کا مقصد میہ ہے کہ بچول کی چھوٹی خور گئی تو کوئی نگاہ میں رکھو۔

کی عادت نہیں ڈائی۔ بہر حال! اس صدیٹ کو یہاں لانے کا مقصد میہ ہے کہ بچول کی چھوٹی خور کوں کوئی تا مقصد میہ ہے کہ بچول کی چھوٹی شرکتوں کوئی تھوٹی شرکتوں کوئی نگاہ میں رکھو۔

### حضرت شيخ الحديث كاايك واقعه:

شيخ الحديث حضرت مولانا ذكرياصا حبّ نے آپ بني بي ايك قصر لكھا بكر جب مي

چھوٹا پچے تھا تو ماں باپ نے میرے لئے ایک چھوٹا ساخوبھورت تکیہ بنا دیا تھا جیسا کہ عام طور پر بچوں کے لئے بنایا جاتا ہے جھے اس تکیہ ہے بوئی محبت تھی اور بیس ہروقت اس کوا پناتھ رکھتا تھا ایک دن میرے والدصاحب لیٹنا چاہ در ہے تھے ان کو تکیہ کی ضرورت چیش آئی تو بیس نے والدصاحب ہم کہا کہ: ابا جی میرا تکیہ نے لیجئے یہ کہہ کر بیس نے اپنا تکیہ ان کو اس طرح چیش کیا جس طرح کہش نے اپنا تکیہ ان کو اس طرح چیش کیا جس طرح کہش نے اپنا دل نکال کر باپ کو دیا لیکن جس وقت وہ تکیہ بیس نے ان کو چیش کیا اس وقت والدصاحب نے جھے ایک چپت رسید کیا اور کہا کہ انجی ہے تو اس تکیہ کو اپنا تکیہ کہتا ہے مقصد یہ تھا کہ تکیہ تو درحقیقت باپ کی عطا ہے لہذا اس کوا پی طرف منسوب کرتا یا اپنا قرار دینا غلط ہے ، حضرت شیخ الحد ہے گئے گئے جیس کہ اس وقت تو جھے بہت مراک کرتا یا اپنا قرار دینا غلط ہے ، حضرت شیخ الحد ہے گئے گئے جیس کہ اس وقت تو جھے بہت کرا لگا کہ جس نے تو اپنا دل تکال کر دید یا تھا اس کے جواب جس باپ نے ایک چپت لگا دیا گئی اس کے بعد سے ذبی کرتا یا ایک کرتی بار کے بات پر اس وقت والد صاحب نے تنبیہ فرمائی تھی اس کے بعد سے ذبی کارخ بدل گیا ، اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کونظر رکھنی پڑتی ہے بعد ہے ذبی کارخ بدل گیا ، اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کونظر رکھنی پڑتی ہے جب جا کر بیت ہوتی ہے اور پر بھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کونظر رکھنی پڑتی ہے جب جا کر بیچ کی کر بیت ہوتی ہے اور پر سیچھ طور پر انجر کرسا سے آتا ہے۔

#### کھانا کھانے کا ایک ادب:

عَنُ آبِي حَفْصِ عُمَرَ آبِي سَلَمَةَ عَبْدِاللّهِ بُنِ عَبْدِ الْآسَدِ رَبِيْبِ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ صَلَى الله عليه وسلم قالَ: كُنتُ غُلامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللّهِ مَا لَكُ مَسَلَى الله عليه وسلم قالَ: كُنتُ غُلامًا فِي حِجْرِ رَسُولُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

حضرت عمر بن ابوسلمہ ان تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہیں۔ حضور سلمہ جوام المومنین ہیں ، ان کے پچھلے شوہر سے بیرصا جزاد سے پیدا ہوئے تنے ۔ جب حضور اقدس اقدی سلمہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح فر مایا تو بدان کے ساتھ ہی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح فر مایا تو بدان کے ساتھ ہی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب بینی سلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب بینی سوتید بیٹے بیتے ، آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت اور شفقت فر مایا کرتے تھے

اوران کے ساتھ بڑی بے تکلفی ہے ہاتیں کیا کرتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں چھوٹا پچہ تھاا ورحضورا قدس سلی القد علیہ وسلم کے زیر پرورش تھا ایک روز کھا نا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے میں ادھر ہے ادھر حرکت کرر ہاتھا ، لینی بھی ایک طرف سے لقمہ اٹھا یا کبھی ووسری طرف ہے اور بھی تیسری طرف سے لقمہ اٹھا لیا۔ جب حضورا قدس سلی القد علیہ وسلم نے جھے اس طرح کرتے ہوئے ویکھا تو فر مایا اے لڑک ! کھا نا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ اور دائے ہاتھ سے کھا وُ اور برتن کا جو حصہ تمہا رہے سامنے ہے وہاں سے کھا وُ اوھر اوھر سے ہاتھ بڑھا کہ کھا نا ٹھیک نہیں ہے۔ آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی جھوٹی چھوٹی ہاتوں کو دیکھر ناس کر کھا نا ٹھیک نہیں ہے۔ آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی جھوٹی چھوٹی جھوٹی ہاتوں کو دیکھر کا سی سیما ہے۔

#### بياسلامي آ داب بين:

ا یک اور صحالی حضرت عکراش بن زویب فرماتے میں کہ میں ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، جب کھانا سامنے آیا تو میں نے بیر کت شروع کی کہا یک نوالدا دھرے رہے ۔ اور دوسرا نوالدا دھرے لیا ۔ اور اس طرح برتن کے مختلف حصوں ہے کھانا شروع کرویا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کرفر مایا ا ہے عکراش! ایک جگہ ہے کھا ؤ ، اس نئے کہ کھا تا ایک جبیبا ہے اوھرا وھر ہے کھانے سے بد تہذیبی معلوم ہوتی ہے اور بدسلیمی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس لئے ایک جگہ سے کھاؤ، حضرت عکراش فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ ہے کھانا شروع کردیا جب کھانے ہے فا رغ ہو ئے تو ایک بڑا تھال لا یا گیا جس میں مختف تتم کی تھجوریں بکھری ہو کی تھیں ۔مثل مشہور ہے کہ دود ھا کا جد ہوا چھا چھا کو مجھی کچھونک کچھونک کر پیتا ہے۔ چونکہ حضور اقدی صلی التدعبيه وسلم مجھ سے فرہ ﷺ تھے کہ ایک جگہ سے کھاؤ اس لئے میں نے وہ تھجوریں ایک حبکہ ہے کھانی شروع کر دیں اور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم بہجی ایک طرف ہے کجھوریں اٹھاتے کبھی دوسری طرف ہے اٹھاتے ۔ اور مجھے جب ایک طرف سے کھاتے ہوئے و یکھا تو آ پ صلی اللہ سیہ وسلم نے پھر فر مایا کہ اے عکر اش! تم جہاں ہے جا ہو کھا ؤ ، اس لئے کہ پیمختف قتم کی تیجوریں تیں ۔اب اگر ایک طرف سے کھاتے رہے ۔ پھر دل تمہارا

حفزت عبداللہ بن عمر اوابت کرتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ اپنی اولا دکو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہوجا کیں لیعنی سات سال کے بیچ کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنا شروع کرو، اگر چہاس کے ذیعے نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن اس کو عادی بتائے کے لئے سات سال کی عمر سے تاکید کرنا شروع کردو، اور جب وس سال کی عمر میں عمر ہوجائے اور پھر بھی نہ نماز پڑھے تو اس کے نماز نہ پڑھنے پر مارواور دس سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ الگ کرووا کی بستر میں دو بچوں کو نہ سلاؤ۔

## سات سال سے پہلے تعلیم:

اس عدیث میں پہلاتھ یہ دیا کہ سات سال کی عمر میں نماز کی تاکید شروع کردو،اس سے معلوم ہوا کہ سات سال سے پہلے اس کو کسی چیز کا مکلف کرنا من سب نہیں ، تھیم الا مت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس عدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک بچے کی عمر سات سال تک نہ پہنچ جائے اس پرکوئی ہو جہ نہیں ڈالن چاہئے ، جیسے کہ بعض لوگ سات سال سے پہلے روزہ رکھوانے کی فکر شروع کردیے ہیں جانے تھا نوی آئی اس کے بہت نخالف تھے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ القد میاں تو سات ساں سے پہلے اس کو روزہ مان سال سے پہلے اس کو روزہ

رکھوانے کی فکر میں ہو یہ ٹھیک نہیں۔ اس طرح سات سال سے پہلے نماز کی تاکید کی کوشش بھی درست نہیں۔ اس لئے کہ گیا کہ سات سال سے کم عمر کے بچے کومبحد میں لا ناٹھیک نہیں۔ البتہ بھی بھاراس کواس شرط کے ساتھ مسجد میں لاسکتے ہے کہ وہ مجد کو گذرگی وغیرہ سے طوث نہیں کرے گاتا کہ وہ تھوڑ اتھوڑ اما نوس ہوجا کے لیکن سات سال سے پہلے اس پر با قاعدہ یو جھوڈ النا ورست نہیں۔

## تمحمر کی تعلیم دو:

بلکہ ہمارے ہزرگ فرماتے ہیں کہ سات سال سے پہلے تعلیم کا یو جھ ڈالنا بھی مناسب نہیں ۔ سات سال سے پہلے کھیل کو و کے اندراس کو پڑھا دولیکن باقاعدہ اس پرتعلیم کا یو جھ ڈالنا اور ہو قاعدہ اس کو طالب علم بنادینا ٹھیک نہیں ۔ آئ کل ہمارے یہاں میہ وب ء ہے کہ بس بچہ تین سال کا ہوا تو اس کو پڑھانے کی فکر شروع ہوگئی میہ ندھ ہے ۔ سیح طریقہ میہ ہے کہ جب وہ تین سال کا ہوجائے تو اس کو گھر کی تعلیم دے دو۔ اس کو القد ورسول کا کلمہ سکھا دو، اس کو پڑھا داور میہ کا م گھر بین رکھ کر جتنا کر سکتے ہو کرلو باتی اس کو مکلف کر کے باقاعدہ نرسری ہیں بھیجنا اور ضا نبطے کا طالب علم بنا دیزا اچھ نہیں ۔

### قارى فتح محمرصاحبٌ:

جارے برزگ حضرت مولانا قاری فتح محمہ صاحب القد تعالی ان کے ورجات بلند فرمائے آین ۔قرآن کریم کا زندہ مجموعہ جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے ان کو معلوم ہوگا کہ ساری زندگی قرآن کریم کے اندرگز اری اور حدیث میں جوبید و ما آتی ہے کہ یا القدقر آن کریم کو میری رگ بیل پیوست کرد ہے کہ میرے جسم میں پیوست کرد ہے کہ اللہ قرآن کریم کو میری رگ رہ بین پیوست کرد ہے کہ صدیث کی بید و ما ان کے حق میں پوری روح میں پیوست کرد ہے کہ صدیث کی بید و ما ان کے حق میں پوری والے میں پیوست تھا۔

قاری صاحب قرآن کی تعلیم کے معاطع میں بڑے خت تنے بب کو کی بچدان کے پاس آتا تو اس کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھاتے تھے اور اس کو پڑھنے کی بہت تاکید

کرتے تھے۔لین ساتھ ساتھ سے بھی فراتے تھے کہ جب تک بیچے کی عمر سات سال نہ ہوجائے اس وقت تک اس پرتعلیم کا با قاعدہ ہو جھ ڈالنا درست نہیں اس لئے کہ اس سے اس کی نشو نما رک جاتی ہے اور اس فرکورہ بالا صدیث سے استدلال فرماتے تھے کہ حضوراقد س سلی الندعلیہ وسلم نے بچوں کوئما زکا تھم وینے کے لئے سات سال کی عمر کی قید لگائی ہے۔ جب بچہ سات سال کا ہوجائے تو پھر دفتہ رفتہ اس پرتعلیم کا ہو جھ ڈالا جائے ۔ بہاں تک کہ جب بچہ دس سال کا ہوجائے تو اس وقت آپ نے نہ صرف تا دیبا مار نے کی اجازت دی بلکہ مار نے کا تھم دیا کہ اب وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔

### بچوں کو مار نے کی حد:

یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ استاد کے لئے یا ماں باپ کے لئے بچے کواس صد تک مارنا جائز ہے جس ہے بچے کے جسم پر مار کا نشان نہ پڑے ۔ آئ کل میہ ہے تحاشہ مار نے کی جوریت (عاوت) ہے یہ کی طرح بھی جائز نہیں ۔ جیسا کہ ہمار ہے یہاں قر آن کر یم کے معتبوں میں مار پٹائی کا رواج ہے اور بعض اوقات اس مار پٹائی میں خون نگل آتا ہے زخم ہو جاتا ہے یا نشان پڑ جاتا ہے یہ مل اثنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت تھیم الاست مولا تا تھا ٹوی قدس اللہ سروفر ما یا کرتے تھے کہ اس گناہ کی محافی کی کیا شکل ہوگی ؟ اس لئے کہ اس گناہ کی محافی کی کیا شکل ہوگی ؟ اس لئے کہ اس گناہ کی محافی کی محافی کی محافی کرنے کا اللہ نہیں کی محافی کی محافی کی اعتبار نہیں اس لئے کہ اس لئے کہ اگر تا ہائی بچہ محاف کرنے کا اللہ نہیں اس لئے حضرت والا فر ما یا کرتے تھے کہ اس کی محافی کی کو ہے ہو شرعااس کی محافی کا اعتبار نہیں اس لئے کہ اس لئے کہ اس کی محافی کی اور ہی ہو جائے یا نشان پڑ جائے البتہ ضرورت کے تحت جہاں مارنا ناگز ہر ہو جائے ۔ اس حذرت کی تحت جہاں مارنا ناگز ہر ہو جائے ۔ ابتہ خرورت کے تحت جہاں مارنا ناگز ہر ہو جائے ۔ ابتہ خرورت کے تحت جہاں مارنا ناگز ہر ہو جائے ۔ ابتہ خرورت کے تحت جہاں مارنا ناگز ہر ہو جائے ۔ ابس وقت مارے کی اجازت دی گئی ہے۔

### بچوں کو مارنے کا طریقہ:

اس کے لئے محکیم الامت مولا تا تھانوی قدس اللہ سرہ نے ایک عجیب نسخہ بڑایا ہے اور ار ،

... . .

تنے وہی بتا کتے تھے یادر کھنے کا ہے ، فر ماتے تھے کی جب بھی اولا وکو مار نے کی ضرورت محسوس ہویا اس پرغصہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتو جس وقت غصہ آرہا ہواس وقت نہ مارو ، بلکہ بعد میں جب غصہ شنڈا ہوجائے تو اس وقت معنو کی غصہ پیدا کر کے مارلواس لئے کہ طبعی غصہ کے وقت اگر مارو کے یا غصہ کرو گے تو پھر حد پر قائم نہیں رہو گے بلکہ حد ہے تجاوز کر ج و کے اور چونکہ ضرور قامارتا ہے اس لئے مصنوعی غصہ پیدا کر کے پھر مارلوتا کہ اصل مقصد بھی حاصل ہوج ہے اور حد ہے گزرتا بھی نہ پڑے ۔اور فرمایا کرتے تھے کہ بیس نے مساری عمراس پرعمل کیا کہ طبعی غصہ کے وقت نہ کسی کو مارا اور نہ ڈائنا ، پھر جب غصہ شنڈ اس ری عمراس پرعمل کیا کہ طبعی غصہ کے وقت نہ کسی کو مارا اور نہ ڈائنا ، پھر جب غصہ شنڈ اس موجاتا تو اس کو بلاکر مصنوعی شم کا غصہ پیدا کر کے وہ مقصد حاصل کر لیتا تا کہ حدود ہے تب وز مدوج اے کیونکہ غصہ ایک ایک چیز ہے کہ اس میں انسان اکٹر و پیشتر قائم نہیں رہتا۔

### بچوں کوتر بیت دینے کا طریقہ:

ہے جونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر ما دیا۔

## تم میں ہے ہر مخص نگران ہے:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَعِفْتُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كُلُّكُمُ مَسْئُولٌ عَن رَّعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ كُلُّكُمُ مَسْئُولٌ عَن رَّعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ وَمَسْئُولٌ عَن رَّعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ وَالْعَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَالْعَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسُؤُلٌ عَن رَّعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسُؤُلٌ عَن رَّعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ وَوْجِهَا وَمَسُؤُلٌ عَن رَّعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي مَسُؤُلٌ عَن رَّعِيَّتِهِ وَمَسُؤُلٌ عَن رَّعِيِّتِهِ (جا ثَع الاَصول ١٩٠٥)

حفزت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فر ماتے ہیں کہ میں نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فر ماتے ہیں کہتم میں سے ہر شخص رائی ہے، تگہبان ہے فرصد دار ہے اور ہر شخص سے قیامت کے روز اس کی فرصد داری اور تگہبائی کے بار سے ہیں سوال ہوگا مام یعنی سر براو حکومت فرصد دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بار سے ہیں آخرت ہیں سوال ہوگا کہ تم نے ان کے ساتھ کی ابر برا آؤک یا ان کی سی تربیت کی اور ان کے حقوق کا کتنا خیال رکھا؟ اور مردا ہے گھر والوں کا بیوی بچوں کا عمر ان اور تگہبان ہے قیامت کے روز اس سے سوال ہوگا کہ بیوی نیچ جو تمہار سے ہرد کئے گئے تھے ان کی کسی تربیت کی ، روز اس سے سوال ہوگا کہ بیوی نیچ جو تمہار سے ہو ہر کے گھر کی تکہبان ہے جو چیز اس کی بیمبان ہے جو چیز اس کی بیمبانی میں دی گئی ہے اس کے بار سے میں اس سے قیامت کے روز سوال ہوگا کہ تم نے اس کی کس طرح تعبانی کی ؟ اور نوکر اپنے آقا کے مال میں تکہبان ہے ، لیحنی اگر آقا نے پیے دیے ہیں تو وہ پیچاس کے لئے امانت ہے وہ اس کا فرصد دار ہے اور آخرت کے ون اس سے اس کے بار سے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس اس نے کا حق کس طرح اور اکیا ؟ اہدا تم ہے تی مت کے روز اس سے اس کے بار سے میں سوال ہوگا کہتم نے اس اس نے کا حق کس طرح اور اکیا ؟ اہدا تم ہم میں سے ہم شخص کی نہ کی حیثیت سے دا گی ہا دے جس سوال ہوگا ۔

## این ماتخو س کی فکر کریں:

اس حدیث کوآخریش ذکر کرنے کا فشاء یہ ہے کہ بات صرف باپ اور اولا و کی حد تک

محدود نیس ۔ بلکہ زندگی کے جتے شعبے ہیں ان سب میں انسان کے ماتحت پچھاؤگ ہوتے ہیں مثلا گھر کے اندراس کے ماتحت ہوئی بچے ہیں، دفتر میں اس کے ماتحت پچھاؤراد کام کرتے ہوں گے، اگر کوئی وکان دار ہے تو اس دکان میں اس کے ماتحت کوئی آ دمی کام کرتا ہوگا۔ اگر کی فض نے فیکٹری لگائی ہے تو اس فیکٹری میں اس کے ماتحت پچھ مملہ کام کرتا ہوگا۔ اگر کی فض نے فیکٹری لگائی ہے تو اس فیکٹری میں اس کے ماتحت پچھ مملہ کام دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا انسان کے ذمہ ضروری ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی ذات یا ایپ گھر کی حد تک ذمہ دار ہول بلکہ جولوگ تمہار نے زیر دست اور ماتحت ہیں ان کو جب تم دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا انسان کے ذمہ ضروری ہوگا اور اس اڑ کو وہ لوگ قبول کریں اپنی بات بتاؤ گو تمہار کی بات نہ بتائی تو اس میں تمہار اقصور ہے اور اگر وہ وہ ین پر ممل میں بین کرر ہے تو اس میں تمہار اقصور ہے کہتم نے ان کو دین کی طرف ستوجہ نہیں کیا اس سے خیل کہیں جس محفی کے مقت پخھاؤگ کام کرنے والے موجود ہیں ان تک دین کی بات جبال کہیں جس محفی کے مقت پخھاؤگ کام کرنے والے موجود ہیں ان تک دین کی بات بہنیا کی کام کرنے والے موجود ہیں ان تک دین کی بات بہنیا کی بات کہنیا کی بات

### صرف دس منث نكاليس:

اس میں شک نیں کہ آئ کل زند کیاں مصروف ہو گئیں ہیں اوقات محدود ہو گئے ہیں ہر مختص اتنا تو کرسکتا ہے کہ چوہیں گئے میں سے پانچ دس منٹ روزانداس کام کے لئے کا لئے کہا ہے ماتخوں کو وین کی بات سنائے گا ، مثلا کوئی کتاب پڑھ کر سنا د ہے ، کوئی وعظ پڑھ کر سنا د ہے ، ایک حدیث کا ترجمہ سنا د ہے ، جس کے ذریعہ دین کی بات ان کے کام میں پڑھ کر سنا د ہے ، ایک حدیث کا ترجمہ سنا د ہے ، جس کے ذریعہ دین کی بات ان کے کام میں پڑتی رہے ، بیکام تو ہر مختص کر سکتا ہے! گر ہر مختص اس کام کی پابندی کر لے تو ان یہ اللہ میں پڑتی رہے ، بیکام تو ہر مختص کر سکتا ہے! گر ہر مختص اس کام کی پابندی کر لے تو ان ان است اس حدیث پڑھل کرنے کی سعا دت حاصل ہوجائے گی ، اللہ تعالی جھے بھی اور آپ سب کو بھی اس ممل کرنے کی تو فیتی عدل فر ، بے ۔ آھین

(4)

بسم الله الرحمن الرحيم يأيها اللين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا . ( التحريم )

اولا د کے حقوق

از ۱۱ فا دات حضرت مولا نامفتی عبدالرؤ ف سکھر دی زیدمجدهم نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی

# اولا د کے حقوق

الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْهُ وَ نَسْتَغُفُوهُ وَنُومِنْ بِهِ وَ نَوَكُلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَ مِنْ سَيْفَاتِ اعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللّهُ قَلا مُنْ يَهُدِهِ اللّهُ قَلا مُنْ يَعُدِهُ اللّهُ وَحَدَهُ مُنْ لِللّهُ وَ مَنْ يُضَلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَ نَشْهَدُ آنَ لا الله إلا اللّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَ نَشْهَدُ آنَ لا الله وَمَولَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ لا شَرِيْكَ لَهُ وَ نَشْهَدُ آنَ سَيَّدَنَا وَ مَولَلانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَالُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبِارَكَ وَسَلّمَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبِارَكَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ لَللّهُ مَنْ الشّيطُنِ الرّجِيمِ فِيسَمِ وَسُلّمَ اللّهِ الرّحِيمِ فِي اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عِنَ الشّيطُنِ الرّجِيمِ فِيسَمِ اللّهِ اللّهِ الرّحِيمِ فِي اللّهِ اللّهِ عَنْ الشّيطُنِ الرّجِيمِ فِيسَمِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ الشّيطُنِ الرّجِيمِ فِيسَمِ اللّهِ اللّهِ الرّحِيمِ فِي اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَنْ السّمُوكَةُ وَ الْحَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهِ الرّحِيمِ فَي اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى السّمَوالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

#### نیک تربیت والدین پراولا دکاحق ہے:

جرے قابل احر ام ہزرگو، گزشتہ اتو ارکوآپ کی خدمت میں والدین کی عظمت، ان کا احر ام ، ان کی خدمت اور ان کے حقوق کے اوا کرنے کے بارے میں عرض کیا تھا۔
آج انٹ واللہ تعالی اول وکی نیک تربیت کے بارے میں پچھ با تیں عرض کرنے کا اراوہ ہے کیونکہ جس طرح ماں باپ کی خدمت ، ان کا احر ام اولا و پرضروری ہے ای طرح بال باپ پر بھی اولا و کے حقوق میں اور ان کی بھی پچھ ذمہ وار یال ہیں؟ اور مال باپ کواپئی اولا و کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چا ہے اور کس طرح ان کی خدمت اور ویٹی تربیت کرنی جا ہے؟ یہ ویٹی تربیت کرنی جا ہے؟ یہ ویٹی تربیت کرنی حقوق ہیں اولا و کا مال باپ پر انتہائی اہم حق ہے جو ماں باپ کو اوا کرنا جا ہے ہے۔ جو ماں باپ اولا و کا مال باپ پر انتہائی اہم حق ہے جو ماں باپ کو اوا کرنا جا ہے۔ جو ماں باپ اولا و کی ویٹی تربیت کی ذمہ داری پوری کریں گے وہ و دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور جو مال باپ اولا و کی ویٹی تربیت مرخرو ہوں گے اور جو مال باپ اولا و کی ویٹی تربیت مرخرو ہوں گے اور جو مال باپ اولا و کی ویٹی تربیت مرخرو ہوں گے اور جو مال باپ اولا و کی ویٹی تربیت مرخرو ہوں گے اور جو مال باپ اولا و کی ویٹی تربیت مرخرو ہوں گے اور جو مال باپ اولا و کی ویٹی تربیت مرخرو ہوں گے اور جو مال باپ اولا و کی ویٹی تربیت مرخرو ہوں گے اور جو مال باپ اولا و کی ویٹی تربیت مرخرو ہوں گے اور جو مال باپ اولا و کی ویٹی تربیت مرخرو ہوں گے اور وی مال باپ اولا و کی ویٹی تربیت مرخرو ہوں گے اور ویل بال ہوگا۔

## شریعت کی رو ہے اولا د کی تربیت والدین پر فرض ہے:

اللہ تعالی اور ابلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ، ں باب کے ذیب اولا وکی تربیت کو ضروری قرار دیا جا اور جس چیز کو ضروری قرار دے دیا جائے اس میں بند ہے کو اختیار نہیں ہوتا کہ چاہے تو وہ کرے اور چاہے تو نہ کرے ، نفل اور مستحب کام کے اندرا نبان کو کرنے یا نہ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے لیکن جو چیز فرض وواجب ہو، ضروری اور لازم ہواس میں اختیار نہیں ہوتا اگر اس کونہیں کریں گے تو کچڑ ہوگی ۔

جوا ہے جس نے علاوت کی ہے اس کی تفییر جس علامہ آلوی صاحب روح المعانی نے یہ صدیت بیان فر مائی ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذ ب ان مال باپ پر ہوگا جنہوں نے اپنی اولاو کی نیک تربیت نہیں کی ہوگا ۔ حضرت مولا نا سحبان محمود صاحب نے اپنی کتاب تربیت اولا و جس اس کی وجہ یہ بیان فر مائی ہے کہ بچے کی ویٹی اور نیک تربیت بچپن عی سے شروع ہوتی ہے اور بیفر یعنہ بچپن عی سے شروع ہوتی ہے اور بیفر یعنہ بچپن عی سے مال باپ پر عائد ہوجا تا ہے بچے کے پیدا ہوتے بی ابقہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مال باپ کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں کہتم بچے کے سلطے جس ان امور کو بجالا وَلہذا اگر مال باپ نے بخیر طرف متوجہ ہوجاتے ہیں کہتم بچے کے سلطے جس ان امور کو بجالا وَلہذا اگر مال باپ نے بخیر بیت نہ کی اور وہ بچے دینی تربیت کے بغیر بیت نہ کی اور وہ بچے دینی تربیت کے بغیر بیت نہ کی اور وہ بچے دینی تربیت کے بغیر بور کے ہوگیا تو بچو کہ اور کی مدور شروع ہوگیا تو بچو کہ اور کی ماتھ مال باپ بھی جو کھکہ ان کے گنا ہوں کی ماتھ مال باپ بھی اس بی بھی وض ہے اس لیے بچے بھی گنا بگار ہوں گا در ان کے ساتھ ساتھ مال باپ بھی گنا ہوئی گیر ہوں گا در ان کے ساتھ ساتھ مال باپ بھی گنا ہوئی گار ہوئی گیا دور ان کے ساتھ مال باپ بھی گنا ہوئی گار ہوئی گار ہوئی گار ہوئی گیا دور ان کے ساتھ ساتھ مال باپ بھی گنا ہوئی گار ہوئی گیا دور ان کے ساتھ ساتھ مال باپ بھی

### اولا د میں کوتا ہیاں دیکھنا اور خاموش رہنا:

مثلاً پچے بالغ ہونے کے باوجود ندنماز پڑھ رہے ہیں، ندروزہ رکھ رہے ہیں، ندزکوۃ و بے رہے ہیں،لڑ کیاں پر دونہیں کررہی ہیں،سب آزادا ندزندگی گزاررہے ہیں اور مال باپ خاموش تماشائی ہے ہوئے ہیں برائے تام کمی کچھ کہہ کریہ سجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری ادا کردی ۔ یاد رکھے! ہم نے اپنی ذمہ داری واقعۃ ادائییں کی ہم نے اس فریضے میں زیروست کوتائی کی ، اور برابر کوتائی کرتے چلے جارہے ہیں، جس کے نتیج میں ہمارے گنا ہوں میں اضافہ ہوتا چلا جارہا ہے، حتیٰ کداگر ماں باپ کا انقال بھی ہوگیا، کین اولا دعیا ہی میں اور گنا ہوں میں جٹلا ہے تو اب ماں باپ کے گنا ہوں میں اس تربیت میں کوتائی کرنے کے نتیج میں اضافہ ہورہا ہے ۔ لہذا ہے کے پیدا ہونے سے لے کر میں کوتائی کرنے کے نتیج میں اضافہ ہورہا ہے ۔ لہذا ہے کے پیدا ہونے سے لے کر بیت نہیں کی اوران کے جود بی حقوق بی حقوق کے وہ ادائیں کے تو اس کے ادائد کرنے سے بیسار وہال اور عذاب ماں باپ پرآئے ہو وہ ادائیں کے تو اس کے ادائد کرنے سے بیسار وہال اور عذاب ماں باپ پرآئے گا۔ اس لیے علامہ آلویؓ نے فرمایا کہ ایسے ماں باپ کوسب سے زیادہ مخت عذاب ہوگا۔

### تربيت مين مستى پر تنبيه:

ہم سب کواللہ تعالی کے سامنے جاتا ہے ہم پرصرف اپنی ذات کی ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف اپنی ذات کوشر بعت کا پابند بنائیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کے احکام کا پابند بنائیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کے احکام کا پابند بنا کیں بلکہ گھر والوں کی ذمہ داری ہوں اور اولا دکی ذمہ داری ہمی ہمارے اوپر ہے اوپر نہیں سب سے پہلے بیوی بنچ ہیں ما تحقوں کی ذمہ داری ہمی ہمارے اوپر ہے اور ماتخوں میں سب سے پہلے بیوی بنچ ہیں اور بعض علمائے کرام نے فر مایا کہ ملازم اور نوکر جاکر ہمی اس میں داخل ہیں، جا ہے وہ ملازم دکان میں کام کرتے ہوں، قر آن کر یم کی اس ملازم دکان میں کام کرتے ہوں، قر آن کر یم کی اس ملازم دکان میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ:

اے ایمان والو! تم اپ آپ کواور اپ گھر والوں کو اس آگ ہے بچاؤ جس کا
ایندھن انسان اور پھر ہیں۔ (بیسے ایندھن ڈالنے ہے آگ اور تیز ہوجاتی ہے ای طرح
انسان اور پھر ڈالنے ہے وہ جہنم اور تیز ہوجائے گی) اس جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو
سخت طبیعت کے ہیں تندخواور مضبوط اور طاقتور ہیں (کوئی ان کو ہٹا کراور جہنم سے نکل کر
بھا گئیں سکے گا) جواللہ تعالی ان کو تھم دے دیتے ہیں وہ اس میں اللہ تعالی کی تا فر مانی
نہیں کرتے اور جس چیز کا ان کو تھم دیا جاتا ہے وہ اس کو کر لیتے ہیں۔ مثلاً ان کو بیتھم دیا
جائے گا کہ دیجھوکوئی شخص جہنم سے نکلنے نہ پائے تو بس اس تھم پر پوری طرح عمل کریں

کے اس جہنم سے بچنے کا تھم دیا جارہا ہے کہ تم خوداس آگ سے بچراورا پیچ گھر والوں کو بھی اول کی ہے۔ اس جہنم سے بچنے کا حاستہ بھی اول کی اول کی اول کے حقوق بھی اول کر ہی جوحقوق شریعت نے مقرر کیے ہیں اور بیرحقوق بچے کے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔

## يح كا ببلاحق: پيدائش براظهارمسرت:

چنانچہ بچکا پہلاحق میہ جب بچہ پیدا ہوجا ہے وہ لڑکا ہویا لڑکی ہو، وہ اس پر مسرت کا اظہار کرے، آج کل لڑکے کی پیدائش پرخوشی کا اظہار ہوتا ہے، لڑکی کی پیدائش پر اظہار نفرت ہوتا ہے، لڑکی کی پیدائش پر اظہار نفرت ہوتا ہے، مینفر اللہ عبیہ وسلم کے زمانے کے کا فروں کا مید طریقہ تھا کہ جب ان کے یہاں پکی پیدا ہوتی تو وہ اس پر نفرت کا اظہار کرتے اور غصہ کا اظہار کرتے ۔ امارے وین ش اس پر خدمت آئی ہے پکی نفرت کا اظہار کرتے اور غصہ کا اظہار کرتے ۔ امارے وین ش اس پر خدمت آئی ہے پکی کی پیدائش پر تاراضتی یا غصہ کا اظہار کرتا جا تزنہیں ، اس کی وجہ سے مانا جانا چھوڑ تا یا ہوی کو تصور دار تھم رانا جا تزنہیں ، یو کہ کے۔

## جیسے بیٹا نعمت ہے بیٹی بھی تعمت ہے:

ہمارے وین میں جیسے بیٹا نعمت ہے اس طرح بیٹی بھی نعمت ہے ، اللہ تعالی جس کو جا ہیں بیٹے عطا فر ما دیں جس کو جا ہیں بیٹیاں عطا فر ما دیں اور جس کو جا ہیں وونوں عطا فر ما دیں اور جس کو چا ہیں کچھ بھی نہ دیں ، بیاتو اللہ تعالی کی قد رت اور حکمت ہے وہ جس کو جس نعمت سے سرفر از کرتا جا ہے ہیں سرفر از فر ما ویتے ہیں ، لہذا جب کسی کے گھر اولا دیدا ہوتو وہ اس پرخوشی کا اظہار کرے۔

## د وسراحق: د عائيس دينا:

د ومراحق یہ ہے کہ دومرے لوگ عزیز وا قارب، رشتہ دار، دوست احباب اس کو دعا دیں کہ اللہ تعالی آپ کے اس بیچے یا پکی کو نیک اور صالح بتائے اللہ تعالی اس کی عمر میں برکت دے ،اللہ تعانی اس کوآئھوں کی شندک بنائے ،اس طرح کی دعا تمیں ویں۔

### تيسراحق .... كان ميں اذ ان اور اقامت كہنا:

تیسراحق یہ ہے کہ جب بچے کو پاک صاف کردیا جانے تو پھراس کے داکیں کا ن میں اذان کی جائے۔ دیکھے! ان کا موں کے ذریعے بچے کوشروع ہی ہے دین کی طرف لایا جا رہا ہے۔ خوشخبری، بشرت، وعاکیں، اذان، اقامت بیرسب دین کے کام ہیں، دنیا میں جب وہ پہلا قدم رکھ رہا ہے تو وہ وعاؤل کی چھاؤل میں قدم رکھ رہا ہے اور سب سے پہلے اس کے کا ان میں جو آواز آرہی ہے وہ اللہ کے نام کی آرہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر یا کی کا ان میں آقامت کے کلمات کے جا کیں۔

### ا ذ ا ن و ا قامت كهنے ميں عجيب تكتے كى بات:

بعض بزرگوں نے اس کی جیب و غریب وجہ بھی بیان فر مائی ہے وہ یہ کہ اذان و
اقامت کے ذریعے اس یہ بتلا نامقعوہ ہوتا ہے کہ دنیا ش تیرے کو اتنا وقت رہنا ہے جتنا
وقت اقامت اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیان ہوتا ہے۔ بس اس زندگی کو خیال ہے
گزار نا اور اس زندگی کو آخرت کی تیاری ش لگا نا اس لیے کہ تیری اذان بھی ہو چکی ہے،
تیری اقامت بھی ہو چک ہے، اب صرف نماز باتی ہے اور نماز کے بعد آخرت کی طرف
جانا ہے اس لیے نماز جنازہ کے شروع میں شاذان ہے اور نماز کے بعد آخرت کی طرف
آیا اور صفیں درست کیس بس احتدا کہ کرنماز شروع ہوگئی۔ لیکن انسان اس و موکے میں
آیا اور صفیں درست کیس بس احتدا کہ کرنماز شروع ہوگئی۔ لیکن انسان اس و موکے میں
زندگی ایک لمحہ ہے۔ یہاں دنیا ش آیا اور تھوڑی دیر بعدر خصت ہوگیا۔

بس اتنی می حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی
گر آئکھیں بند ہول اور آومی افسانہ بن جائے
گر آئکھیں بند ہوتے ہی یور کی زندگی کا درواز ہ بند وہ جاتا ہے۔
گر آئکھیں بند ہوتے ہی یور کی زندگی کا درواز ہ بند وہ جاتا ہے۔

### چوتفاحق .....تحسنیک کرانا:

بیج کا پوتھا حق سے ہے کہ کسی بزرگ ہے اس کی تحسیک کرائی جائے اس کا ایک طریقہ سے ہے کہ کسی بزرگ ہے جبوارا پہوا کراس کا تھوڑا سا حصہ بیچ کے تالو ہے لگا ویا جائے ۔ اس ممل کو تحسیک کہا جاتا ہے۔ ہمار ہے معاشر ہے جس از ان اورا قامت کہنے کا رواج تو ہے لیکن سے تحسیک ہما جاتا ہے۔ اس کا رواج نہیں ہے، پھراس کے سے کسنے کا رواج تو ہو تا کوئی ضروری نہیں بلکہ گھر جس یا قرب و جوار جس یا معجد جس کوئی نیک صالح متق پر ہیز گارانسان ہو، اس سے سے تحسیک کرائی جائے اور گھر کی نیک فاتون ہے بھی ہے کا مرائد تعالی کی عظمت، ایمان کی مضوطی اور آخر ت کی قر پیوست کی گئی ہے ول کے اندراللہ تعالی کی عظمت، ایمان کی مضوطی اور آخر ت کی قر پیوست کی گئی ہے اس طریع ایک جائے اور اس بر رگ کے اثر ات اوران کی برکا ہے تو اس بر رگ کے اثر ات اوران کی برکا ہے تو اس بر رگ کے اثر ات اوران کی برکا ہے تو اس بر رگ کے اثر ات اوران کی برکا ہے تو اس بر رگ کے اثر ات اوران کی برکا ہے تھے ہیں۔

### تحسنیک کا د نیاوی فا کده:

اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے وہ یہ کہ جب میٹی چیز اس کے مند میں جائے گی تو وہ منہ چلائے گا ،اس سے اس کے دماغ کے تمام عضلات اور جہم کے تمام اعصاب سب کے سب بیدار ہوجا کمیں گے اور متحرک ہوکر کام کرنے لگیس گے ، ذہن بھی کام کرنے لگے گا ، کان بھی اور آئکھیں بھی کام کرنے لگیں گی اور سربی ان تمام چیز وں کا مرکز ، ورجہم کا سروار ہے۔ اور آئکھیں بھی کام کرنے قبیل گی اور سربی ان تمام چیز وں کا مرکز ، ورجہم کا سروار ہے۔ ای کے اندر چو نے کی صلاحیت ہے ۔ نیز نیچ کے اندر چو نے کی صلاحیت ہے ۔ نیز نیچ کے اندر چو نے کی صلاحیت ہے ۔ نیز نیچ کے اندر چو نے کی صلاحیت ہیں ای کے اندر چو ہے کی صلاحیت ہیں اس کو فور کی خور اور مسلاحیت ہیں ہے گا اور اللہ پاک نے مجمور اور جمیں ایس کو فور کی خرور ورت ہے ۔ چھوار ہے کے اندر چر بات میں فوائد ہیں ۔ اب ہم بی ندکریں تو ہمار اقصور ہے ۔ ورنہ اللہ تھا لی اور رسول التہ صلی النہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایس چیزیں بتا وی ہیں کہ جس کے اندر دین و دنیا دونوں کی بھلائی س ہیں اور ان کو نہ کرنے ہیں دین و دنیا دونوں کی بھلائی س ہیں اور ان کو نہ کرنے ہیں دین و دنیا دونوں کی بھلائی س ہیں اور ان کو نہ کرنے ہیں دین و دنیا دونوں کی بھلائی س ہیں اور ان کو نہ کرنے ہیں دین و دنیا دونوں کی بھلائی س ہیں اور ان کو نہ کرنے ہیں دین و دنیا دونوں کی

نقصان ہے۔ مجوراور چیواراونت پرمیسر نہ ہوتو پھر شہد بھی لیا جا سکتا ہے یا باریک چینی اس کے مند میں ڈال دی جائے تا کہ دواس کوچوں لے۔

### تحسينك كاوومراطريقه:

بعض پر رگون نے بیطریقہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی بزرگ کا کپڑا ہو جیسے رو مال بااس کے منتعمل کپڑے تو اس سے چھوٹا سا کرتا سلوالیا جائے اور سب سے پہلے اس کو میہ پہنا دیا جائے تا کہ اس بزرگ کے لباس میں جو بر کات میں اس سے اس بچے کے اندراس بزرگ کے اثر ات بھی آ جا کیں۔

# يا نچوال حق ..... احجما نام ركهنا:

بے کے نام رکھے میں کوشش کی جائے کہ اگر لڑکا ہے تو انبیا وکرام کے ناموں میں سے رکھا جائے یا اللہ تعالیٰ کے جومفاتی نام ہیں وہ سب سے بہتر ہیں ، ان میں سے رکھا جائے ، جیسے عبد اللہ ، عبد الرحمٰن ، عبد الستار ، عبد البیار ، عبد الرحيم وغیرہ یا صحابہ کرام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے یا بزرگان وین میں سے کسی کانام رکھا جائے ۔ پی ہے تو کھیلی امتوں میں سے نام رکھا جائے یا از واج امتوں میں سے نام رکھا جائے یا از واج مطہرات کے ناموں میں سے نام رکھا جائے ۔ اور ان سب مطہرات کے نام دھرت تھا تو تی ہیں نے یا صحابیات کے ناموں میں سے رکھا جائے ۔ اور ان سب کے نام دھرت تھا تو تی ہیں نے یہ تیں ۔

### تام ركمنے ميں احتياط:

آئ کل ایسے ہے منی نام رکھے جاتے ہیں کہ ان ہیں نام ہونے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی ، یا پھر قلمی اوا کاروں اور ٹی وی ادا کاروں کے نام رکھے جاتے ہیں ، یا پھر اللہ بچائے انگریز وں ، طحدوں ، کا فرون کے نام رکھے جاتے ہیں ۔ خوب سجھلو! جیسا نام رکھو کے بچائے انگریز وں ، طحدوں ، کا فرون کے نام رکھے جاتے ہیں ۔ خوب سجھلو! جیسا نام رکھو کے بچے کے اندرویے ہی اثر ات آ کیں گے ، ہمیں دین اسلام بی تعلیم ویتا ہے کہ ونیا ہیں آتے ہی بچے کے اندرویے ہی اثر ات آ کیں شکے ، ہمیں دین اسلام بیرورش یا کیں ۔

# یچ میں نام کے اثرات پرواقعہ:

حضرت تھا لوگ کے مواعظ ہیں ہے کہ ایک فخص حضرت کی خدمت ہیں آتا تھا، وہ
اپنے کی بچے کے بارے ہیں کہا کرتا تھا کہ وہ بھار بہت رہتا ہے، طان کر واکر تھک گئے
ہیں گر ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ ایک دن حضرت نے لوچھا کہ اس کا تام کیا ہے؟ کہا کہ اس کا
نام کلیم ہے اور کلیم کے ایک متی زخی کے ہیں۔ حضرت نے فر مایا کہ تام ہی ایسا ہے قو ٹھیک
کیے ہوگا؟ پھر حضرت نے نے کلیم ہٹا کرسلیم نام رکھ دیا اور سلیم کے متی تقدرست کے ہیں،
چنا نچہ تام بدلتے ہی پچہ تقدرست ہوگیا اور ساری بھاری زائل ہوگی۔ توجس نام کے متی
وں کے اس کے اثر ات بھی بچے کے اندر اچھے ہوں گے اور جس نام کے متی برے
موں کے اس کے اثر ات بھی بچے کے اندر برے ہوں گے اور جس نام ہوگی ہوں کے اور جس نام ہوگی ہوں کے اس کے اش میں
میطان، فرعون، ہامان رکھے گا تو کیا بچہ نیک ہے گا؟ ای لیے متع کرتے ہیں کہ اس تھے
ان موں کے رکھے کوہم برا بچھتے ہیں ایسے ہی وہ نام جن کے متی برے ہیں ان ہے بھی ہمیں
بڑا چاہیے۔

# پیدائش کے ساتوین ون کے مستحب اعمال:

نام ویسے تو ساتویں دن سے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ساتویں دن نام رکھنامتحب و مسنون ہے۔

### عقيقه كرنا:

دوسراعمل سانویں دن عقیقہ کرتا ، یہ بھی مستحب ہے ، اگر لڑکا ہے تو سیح سالم بے عیب دو کر سے یا دو بحر یاں اور اگر لڑکی ہے تو بے عیب ایک بحر ایا ایک بحری۔ اگر استطاعت نہ ہو تو عقیقہ نہ کر نے یا دو بحر یاں اور اگر لڑکی ہے تو بے عیب ایک بحر ایا ایک بحری۔ اگر استطاعت نہ ہو تو عقیقہ نہ کرنے میں کوئی گنا ہ نہیں۔ بہر حال کرنے میں یہ فو اکد ہیں ایک حدیث میں ہے کہ عقیقہ کرنے میں بحریک کا مامون ہو کہ عقیقہ کرنے سے بیچے سے تمام آفات اور مصیبتیں بل جاتی ہیں بچے کھمل محفوظ و مامون ہو

جاتا ہے۔ ایک اور اس کی عجیب برکت ہے کہ قیامت کے دن بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، سبحان اللہ!

اگر کوئی ساتویں ون نہ کر سکے تو بعد میں کرسکتا ہے،لیکن بعد میں بھی ساتویں ون کا خیال کرنا بہتر ہے اور اس کا آسان طریقہ سے کہ بچے کی پیدائش سے ایک ون پہلے کرے۔مثلاً اگر بچہ جمعہ کے ون پیدا ہوا ہے تو بعد میں جب بھی عقیقہ کرے تو جمعرات کو کرے۔اس حیاب سے بیرما توان ون پڑےگا۔

اس طرح بہتریہ ہے کہ عقیقہ کے گوشت کے تین جھے کرے ایک اپنے گھر کے لیے رکھے ایک حصدا ہے پڑوسیوں میں تقتیم کردے اور ایک حصد غریبوں ورمسکینوں کو خیرات کردے اس لیے کہ صدقہ کا فائدہ ہی ہے ہے کہ اس سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔

### جے کے سرکے بال منڈ واٹا:

ای طرح ساتویں و ن مستحب سیر ہے کہ بچہ ہویا نکی استرے ہے اس کے مرکے بال منڈوا ویئے جا کیں اس کے مرکے بال منڈوا ویئے جا کیں اس کا دنیاوی ف کدو سیر ہے کہ اس کے سرکے سارے مسامات کھل جا کیں گے اور اس کا وہ غ صحیح کا مرکے گئے گا اور اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی یا جا ندی کی قیمت خیرات کر دینا بھی مستحب ہے۔

اب آپ ذراسو بیس کے بہرے دین اسلام میں بچہ کی کیسی عمد ہتر بیت ہورہی ہے کہ
ایک طرف عقیقہ ہور ہا ہے تو اس بیل بھی صدقہ دیا جارہا ہے ، عزیز وا قارب کو بھی کھلایا جا
رہا ہے ، پڑ وسیوں کو بھی دیا جارہا ہے غریبوں کو بھی کھلایا جارہا ہے جب سب کھا کمیں گے تو
سب خوش ہوں گے خوشی بیل دی ہے دعا کمیں تکلیس گی اور پھر صدقہ بذات خو دا جرو تو اب
کا باعث ہے اور دوسری طرف سر منڈ وایا جارہا ہے تا کہ اس کے دماغ کی تمام صلاحیتیں
کا رآ مہ ہوں اور و ماغ سیح کا م کرنے گئے۔

### حكمت كى بات:

اس کے بعد اگر تھوڑی کی زعفران میسر ہوتو پائی میں گھول کر سرمنڈ وائے کے بعد اس

کے سریرِ طل وی جائے ۔ طبی لجا ظ سے زعفران گرم وخشک ہوتی ہے اس کا فا کدہ یہ ہوگا کہ ایک تو طافت پہنچائے گی اور دوسرے گردو پیش کا موسم اس کے سراور و ماغ پراٹر انداز نہیں ہوگا اس سے انشاء القدنز لہ وغیرہ بھی نہیں ہوگا۔

# بيح كى ختنه كرا نا:

اسی طرح ساتویں ون کی اس کی ختنہ کروا ویٹا بھی مستحب ہے بعد میں بھی تو کروانی ہے اس وفت کرواد ہے میں بڑی آ سانی ہے کیونکہ پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ختنے کا کام مشکل ہوجاتا ہے۔

# شرى نقطه نظر سے ختنه كا حكم:

شرعی لحاظ سے ختنہ کروانا سنت موکدہ ہے تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، شعائر اسلام میں سے ہے کروانا ضروری ہے نہیں کروائے گاتو گنا ہگا رہوگا۔

### ختنے کا دیناوی فائدہ:

سن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو ختنہ کاعمل ہے اس کا فائدہ بیہ ہے کہ ختنہ کروائے ہے۔ دیکھنے! شریعت کے ہرتھم ختنہ کروائے ہے آ دمی پچاس فیصد کینسر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھنے! شریعت کے ہرتھم میں کتنا فائدہ ہے اور بیچے کے ساتھ کتنی خیرخواہی اور ہمدر دی ہے۔

### بيح كى تربيت كے سلسلے ميں مزيد تاكيد:

اس کے بعد پھر بنچ کی تربیت کے سلسلے میں مزید رہ بھی تا کید ہے کہ اگر چہ بچہ ہمارے سے بالکل معصوم ہے نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے نہ کوئی چیز ، نگ سکتا ہے، بس ابھی تو اس کے دو ہی کا م جیں، ہنستا اور رونا، چیز مل جائے تو ہنس ویتا ہے نہ سے تو رودیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنے مال باپ کی ایک ایک اداء کو کھنچ رہا ہے اور اپنے اندر جذب کررہا ہے مال باپ کے ہننے کو بولنے وہر ہر توں وفعل کوان کی مع شرت کوا پے اندر لے رہا ہے۔

لہذا اب ضروری ہے کہ بچہ گھر آگیا تو پہلے ماں باپ خود نیک بن جا کیں گے نیک رہیں گےاور نیکی کا ماحول اپنے گھر میں قائم رکھیں گے تو وہی ماحول بچے کے دل ود ماغ پر نقش ہوگا۔

بچول کی تربیت جو شراب ہوری ہے وہ ای وجہ سے ہوری ہے کہ مال ہا پ خودتو تیک بنیں ، خودتو تیک بنیں ، خودتو تر آن پاک کی تلاوت کرتے نہیں ، خودتو تر آن پاک کی تلاوت کرتے نہیں ، خودتو تر آن پاک کی تلاوت کرتے نہیں ، خودتو تی وی دیکھنے والے ہیں ، قامیں دیکھنے والے ہیں ، فلاول کی حفاظت کرتے نہیں ، خودتو نی وی دیکھنے والے ہیں ، فلاول کی حفاور بیش کا وہ کیے نمازی بنے گا۔وہ کیے اللہ اللہ کہ کرتے والا ہوگا؟ وہ کیے نمازی بنے گا۔وہ کیے اللہ اللہ کہ نے والا ہوگا؟ وہ کیے نمازی بنے گا۔وہ کیے اللہ اللہ کرتے والا ہوگا؟ وہ کیے نہیں ہوگا؟ وہ کیے نہیں کو تا ہی سبیل کی وتا ہی سبیل سے شروع ہوتی ہے اس میں ہم نے کو تصوروار نہیں تھم اسکتے ، اپنے آپ کو قصور وار مانا چا ہے ، ہم نے اس کے سامنے اللہ کے نافر مانوں والا نمونہ پیشہ کیا اور نافر مان بن گیا ، حاصل یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بی جہم سے بچانے کی کوشش نہیں کی تو پھر ہم اپنے حاصل یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بی جہم سے بچانے کی کوشش نہیں کی تو پھر ہم اپنے بیں ۔

# ي كوسب سے پہلے الله كانام سكھاؤ:

تھم یہ ہے کہ مب سے پہلے القد کا نام سکھاؤ، سب سے پہلے اذان کے ذریعے اللہ کا نام سکھاؤ، سب سے پہلے اذان کے ذریعے اللہ کا نام سکھاؤ تاکہ اس کی زبان پر سب سے پہلے اللہ کا نام آئے اور جب اللہ کا نام اس کی زبان پر آئے گا تواللہ کے نام کے اثر ات اس کے دل میں آئی کی محبت اس کے دل میں آئی کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔

### جناب رسول الله كى محبت بچول كے دلوں ميں بيداكى جائے:

وسلم نے فکر مندی سے کام لیائس س طریقے سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کئے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے یہ یا تیں ان کو سنا کیں تا کہ ان کے ول میں سر کار د و عالم ملی الله علیه وسلم کی تجی اور کی محبت پیدا ہو ۔

دوسرے تمبر پرسرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھروں والوں اوراہل بیت اور خاعدان والوں میں سے جومسلمان گزرے ہیں ان کی محبت ان کے ول میں پیدا کی جائے۔ چنانچہ سحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا۔ محابہ کرام اینے بچوں کے سامنے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اس طرح سناتے اور پاد کراتے تھے جس طرح قرآ ن شریف کی سورت یا دکراتے ہیں ۔اب سوچو! ہم میں اوران میں کتنا فرق ہوگیا ، ہم تو مجمعی نام بمی نہیں کیتے۔

# گرمیں تعلیم کا اہتمام کرنا:

ای طرح بچوں کی تربیت کے لیے وس پندرہ منٹ لازمی لکالیں۔ اس وفت سب کمر والے جمع ہوں۔ ایکٹے بیٹھیں، میرت کی کوئی می کتاب پڑھ کر سنائیں، ایک میرت کی کتاب ہمارے حضرت مفتی محرشفیع صاحب کی لکھی ہوئی ہے سیرت خانم الانبیا وصلی اللہ علیہ وسلم کے نام ے اس کامعمول بنالیں ، انشا واللہ آپ دیکھیں کے کہ آپ کوخود بھی بہت سے فوائد محسوس ہوں کے اور کھر والوں برہمی بہتر اثر ہوگا ،اس لیے کہ سرکار دو عالم سلی الله علیہ وسلم کی زیدگی الی پراٹر ہے کہ جوبھی ہے گا اس ہے ضرور متاثر ہوگا۔ آپ کی وفات کا واقعہ جننی دفعہ بھی آب پڑھ لیں ہر دفعہ آنکھوں ہے ہے ساختہ آنسونیکنا شروع ہوجائیں گے۔حالانکہ آپ ملی الله عليه وسلم كى وفات كوچود وسوسال كزر كئے ،ليكن ايسان كے اندراڑ ہے كہ كوئى مومن اس کو پڑھے تو روئے بغیر نہیں روسکتا اور بہ واقعہ سیرت کی تمام کتابوں میں ہے اور اگر اس سے یڑی کتاب لیتا جا ہیں تو حصرت مولا نا عاشق الهی صاحب میر مفتی کی تاریخ اسلام کے نام سے لکسی ہوئی کتاب لے لیں ، بیانتہائی آ سان اردو میں ہے اور بہت ہی پر اثر ہے۔ای طرح ا یک اور کتاب ہے سیرت المصطفے حضرت مولانا ادریس صاحب کا ندهلوی کی لکسی ہوئی ہے اس میں کہیں کہیں طرز تحریر عالمانہ ہے۔لیکن اردو میں ہے اور بڑی آسان اور عام قہم ہے۔ ایک اور کتاب رحمۃ للعلمین حضرت مواہ نا ابوالحس علی ندوی کی تکھی ہوئی ہے جن کا حال ہی میں انڈیا میں انتقال ہوا ہے۔ علی میاں کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ کتاب کراچی میں بھی ملتی ہے۔ ووجلدوں میں ہے، ہوئی آسان اور عام فہم ہے اور بہت ہی دلنشین ہے۔ اس طرح حضرت تھانوی کی کتاب نشر الطیب ہے اس میں حضرت تھانوی نے سرکار دو عالم صلی القد علیہ وسلم کے احوال اور خصوصیات تحریر فرمائی ہیں، ہوئی عجیب وغریب کتاب ہے۔ تو ان میں سے جو کتاب ہمی آسانی سے ال جاتے ، دس منٹ روزاندا ہے گھر میں بچوں کو پڑھ کرسنا دیا کریں۔

### بچوں کو ہزرگوں کی مجلسوں میں لے جاتا:

اورا یک کام بیکریں کہ ہفتہ علی ایک مرتبہ یا پندرہ دن علی ایک مرتبہ اپنے بچوں اور بچوں کوا ورا پنے گھر والوں کوئی نیک مجلس عیں لے جایا کریں بیا گرایا ہے کہ اس میں صرف لا تا لے جاتا ہے باتی سب پڑھ خو وہی ہو جاتا ہے کیونکہ اولا داور ماں باپ کے خلق علی ہو جاتا ہے کیونکہ اولا داور ماں باپ کے خلق علی ہو تا ہے ہو ہوتا جا ہے کہ اور بے تکلفی کی وجہ سے ماں باپ کی بات عیں وہ اثر نہیں ہوتا جو ہوتا جا ہے۔ جو ہوتا جا ہے اب وہ اثر کہاں سے لا کیں؟ تو وہ ہزرگوں کی مجلس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ جب وہ وین کی باتی دوسروں سے سیس کے اور سننے کے بعد وہ بات ان کے دل میں جب وہ وین کی باتی دوسروں سے سیس کے اور سننے کے بعد وہ بات ان کے دل میں اثر ہوگا اور اس کی بر کے سے خو دبخو دؤ ہی میکی بر لے گا اور ماحول بھی تبدیل ہوگا اور جو ہم بچوں کی تر بیت بر کت سے خو دبخو دؤ ہی تکھی بدلے گا اور ماحول بھی تبدیل ہوگا اور جو ہم بچوں کی تر بیت جا ہے ہیں وہ دفتہ رفتہ دفتہ حاصل ہو جائے گی۔

پہلے زیانے بیں میں طریقہ تھا کہ ہیں باپ خود میں اللہ والوں کی صحبت میں جاتے تھے اور خوا تین کا بھی اللہ والوں سے (اصلاحی ) تعنق ہوتا تھا نتیجہ بی کہ پورا گھر کا گھر نیک اور صالح ہوتا تھا ،اب وہ صحبتیں ندر ہیں مجلسیں ندر ہیں وہ جو نیچے تھے دوائے دل وہ د کا ن اپنی بڑھا گئے دوسری طرف سے بیر معاملہ ہے کہ فالسید وہ جو نیچے تھے دوائے دل وہ د کا ن اپنی بڑھا گئے دوسری طرف سے بیر معاملہ ہے کہ فالسید وہ بیر معاملہ ہے کہ اور دوائے دل وہ د کا ن اپنی بڑھا گئے دوسری طرف سے بیر معاملہ ہے کہ اور دوائے دل دوائے دل دوائے دل دوائے دل دوائے دل دوائے دائے دوائے دوائے دوائے دل دوائے درائے دوائے د

خواجه وروثميت وريد طبيب بيست

جارے اندر ہی وہ طلب ندر ہی ہگن ندر ہی ، تڑپ ندر ہی ، جذبہ ندر ہا ، ایک مجلسوں سے ہم دور ہوتے چیے گئے اس لئے محروم ہو محمئے ، تو بہر حاں جو ہوا سو ہوا ، انہمی جب تیب

#### زندگ باتی ہے ہارے اختیار میں پلٹنا باتی ہے۔

# بچوں اور گھر والوں کے ساتھ کیسار و بیا بنا نا چاہیے

اورا یک بات بہ بھی ضروری ہے کہ عام طور پر بید دیکھا جاتا ہے کہ گھر ہے باہراگرہم
کی ہے اصلاح کی بات کریں گے تو پر بی شجیدگی اور نرمی اور محبت اور شفقت کے ساتھ۔
کریں گے اور گھر بیں اس کا بالکل الٹ معاملہ ہوگا ، بات بات پر ڈانٹما ڈیٹما تنہیہ کرتا اور
لڑنے مرنے کو تیار ہوجاتا ، بیہ ہما را طریقہ ہوتا ہے گھر بیں اصلاح وتر بیت کا بیکونسا اصلاح
کا طریقہ ہے؟ ہم سوجیں ! اگر ہمارے ساتھ کوئی ایس کرے تو کیا ہماری اصلاح ہوجائے
گی؟ ہم تو لڑنے مرنے کو تیار ہوجا کیں گے ، تو جب ہم اپنے بارے بیس بیرو بیہ برواشت
گی؟ ہم تو لڑنے مرنے کو تیار ہوجا کیں گے ، تو جب ہم اپنے بارے بیس بیرو بیہ برواشت
نہیں کر سکتے تو ہوئی بچول کے بارے بیس ہم نے کسے برواشت کرلی ، آپ کی جواملاح
ہوئی تو کیا ایک منٹ بیں ہوئی یا ایک دن بیں جوا پئے گھر والوں کی ایک ون بین کرتا
چاہے ہو، بیتو ایسے بی ہے کا مرکو تباہ کرنا ہے ۔ اللہ بچائے سب نے بہی طریقہ افتیار کر
جیسے وہ کا م ایسے بی بیکا م کہ گھر کو تباہ کرنا ہے ۔ اللہ بچائے سب نے بہی طریقہ افتیار کر

### اولا د کے بارے میں اللہ تعالی سے مدو ما تگنا:

ارے میاں!اولاد کی تربیت آسان کا منہیں، سب سے پہلے تو اس میں القد تعالی سے یہ د مانگنی چاہیے، جب اللہ پاک کا فضل ہوگا تو بید کام آسان موجائے گا ورنہ بید کام آسان مہیں۔ نہیں۔

دوسرا یہ کہ سب سے پہلے خود نیک بننا شرط ہے اس کے بعد بچوں کے ساتھ شفقت محبت اور نرمی کے ساتھ چیش آٹالازی ہے۔ تنبیہ، غصہ، شاؤ و نا در بھی بھی ہروقت بچوں کو ٹو کنے سے بچوں میں ضد پیدا ہو جاتی ہے۔

ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کا بڑا عجیب وغریب طریقہ تھا۔حضرت تربیت فرماتے تنے تو بات ہات پرٹو کتے نہیں تتے۔ ہاں البتہ نظر کتے تھے کہ کس نے کب کیا کیا؟ اوراس کی ہاتیں ذہن ہیں رکھتے ہے کہ آج اس نے بیگر بڑکی، کل اس نے فلال فلطی کی، جب مہینہ بحرگز رکی، پر علیحہ واس کو بلایا، ڈائٹ ڈبٹ کے بغیراس کوفر ماتے کہ فلان دن تم سے بیفنطی ہوئی تھی، فلال ون تم نے بید کیا تھا، اس کو دور کرنا چا ہیے، اس میں بیفرانی ہے، چیوڈ نے کا بیفا کہ و ہے اور کرنے میں بیفتصان ہے، بید باتیں چیوڈ نے کی جن بیزرانی ہے، چیوڈ نے کی جن کرنے کی ہوئے کے کرنے بھی رکھی، احز ام بھی کیا، زی بھی برتی، سب کی جی کرنے اس کورسوا بھی نہیں، چیو نے بچے کی عزت بھی نہیں کی ، جملا بتا ہے وہ بچے قربان نہیں موگا تو کیا ہوگا ؟

### ہارار وبیانی اولا دیے ساتھ:

جارا جوروبیہ ہے آئ کل اپنی اولاد کے ساتھ کہ جارا کمرہ گویا کہ عدالت کا کمرہ ہے ، بچول کو بجرموں کی طرح پکڑ کرلار ہے جیں ، تھیٹتے ہوئے ، گالیاں دیتے ہوئے ، منہ پہتھیٹر مارتے ہوئے ، تم ایسے ہو ویسے ہو، نمازنیں پڑھتے ہو، سوئے رہجے ہو، نکل جاؤ میرے گھرے ، تو جان ہو جائے تو میرے گھرے ، تو جان ہو جائے تو میرے گھرے ، تو جب تم آج اس کو گھرے نگلنے کو کہدر ہے ہوتو کل وہ جوان ہو جائے تو میرس نگلنے کا کہے گا۔

### عبرت آموز واقعه:

ہمارے ایک ہزرگ نے اس موضوع پر ایک واقعہ سنایا تھا کہ انڈیا کے کسی شہر میں ایک سکے تھا، وہ بوڑھا ہوگیا اور بیٹا جوان ہوگیا، بوڑھے کودے کا مرض لاحق ہوگیا، اب رات ہوتے ہی دے کا شدیدزور ہوجاتا، کھانی اور بلخم لگانا شروع ہوجاتا، چنانچہ ساری رات یہ سلسلہ جاری رہتا، وہ بیچارہ خود بھی پوری رات جاگا اور شورکی وجہ سے دوسرے بھی جاگتے ۔ بیٹا سارا ون کا م سے تھکا ہارا ہوتا، بار بار نیندا کھڑتی تو بہت تھ ہوتا، آخر پھر سوچنا کہ کوئی بات نہیں باپ ہے، لیکن رفتہ رفتہ جب دیکھا کہ روزکا ہی قصہ ہے، نہتو یہ مرتا ہے نہ جان چھوڑتا ہے یہ تو ساری رات جگاتا بی ہے ایک ون اس کو خیال آیا کہ مرتا ہے نہ جان چھوڑتا ہے یہ تو ساری رات جگاتا بی ہے ایک ون اس کو خیال آیا کہ

کوں شاس کا کام ختم بی کر دوں ، قریب میں ایک دریا بہتا تھا ، ایک دن اس نے اپنے اور دریا بہتا تھا ، ایک دن اس نے اپنے بوڑھے باپ کو کندھوں پرا ٹھایا اور دریا کی طرف چل دیا ، اب باپ خاموش کچھ نہیں بول رہا کہ کہاں لے جار ہے ہوا در کیوں لے جار ہے ہو؟ بیاری کی وجہ ہے ویسے بی سو کھ کرکا کا نتا ہوگیا تھا ، مقاللے کی سکت نہیں تھی اور دل کا چور جانتا تھا جیسی کرنی و کسی مجرنی۔

چنانچہ جیسے بی بیٹا دریا میں اتر ااور پانی پنڈلیوں تک آیا اور چینکئے کا ارادہ کیا تو باپ
نے کہا: بیٹا ذرااس جگہ سے ہٹ کرفلاں جگہ پہ جھے پھینک دے ، یہاں مت بھینک، بیٹے
نے کہا: بیٹا ذرااس میں اور وہاں میں کیا فرق ہے؟ یہاں بھی پانی ہے اور وہاں بھی پانی ہے ،
باب نے کہا بس میری خوا ہش ہے جیٹے نے کہا پہلے جھے بتاؤاس میں کیاراز ہے پھر پھینکوں
گا، باپ کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو میس پھینکا تھا۔

بیٹا مجھدارتھا، کہنے لگا اچھا تو یہ بات ہے، فوراً دریا ہے لکلا اور سید حاوالیں اپنے گھر
گیا، جاکر باپ کا کمرہ صاف کیا، بستر کو دھویا، چا در بدلی اور شبح جب ہوئی تو اس کوڈا کٹر
کے باس لے گیا، وواولوائی اور بقیہ زندگی خوب اس کی خدمت کی ۔ وہ بہتر ہواتہ ہوالیکن
اس نے اپنا فرض ہورا کیا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے جب ہم اپنی اولا دے ساتھ برتمیزی
سے جیش آ رہے ہیں اور ان کوگالیاں دے دے ہیں تو ہجرہم کیے ان سے خدمت کی امید
کردہے ہیں۔

لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت وشفقت کا اور نرمی کا سلوک کریں ،
سب سے بڑھ کرید کہ ہم ان کے سامنے نیک نمونہ پیش کریں جب ہم نیک ہوں گے ، با
اخلاق ہوں کے اور شریعت کے پابند ہوں گے ، تو ہماری اولا دہمی نیک اور صالح ہوگی
اور ہمارااحر ام اور خدمت کرنے والی ہوگی ۔

یہ تو بیں نے مسلمان گھرائے کے بنتج کے پیدا ہونے کے بعد شروع کے آواب بتائے ،ان بی سے انداز ولگالیس کہ باقی زندگی بیں ہارے او پر کنٹی ذرمہ داریاں ہوں گی کہ ہم ان کو کس طرح نیک بنائیں ، یہ ہماری ساری زندگی کی ذرمہ داریاں ہیں ،اس کو ساری زندگی انجام دینا ہیں، ہزرگوں ہے وابستہ رکھیں اورخود بھی وابستہ رہیں اور پوچھ پوچھ کرچلتے رہیں، پوچھ کرچلنے ہیں ہڑی آ سانی ہے اور سہولت ہے، ہرآ ومی کا حال الگ الگ ہوتا ہے، ماحول الگ الگ ہوتا ہے، اس سلسلے ہیں دینی رہنمائی حاصل کر کے اپنے گھر میں دینی ماحول کا اہتمام کرتا چاہیے۔اللہ تعالی ہم سب کو اس پرعمل کی توفیق عطا فرمائے۔(امین)

#### (r)

بسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا . ( التحريم )

# تربيت اولا د

ازافادات حصرت مولا نامحمه اسلم شیخو بوری مفظ منتون

# تربيت اولا د

نَحْمَدُ وَ نُصَلِّى عَلَى سَيِّدِنَا وَ رَسُولِنَا الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَأَمُو اَهُلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا﴾

" اورائ گروالول كونماز كائم شيجياور آپ بى اس پرقائم رئيل-" هوبائيها الذين آمَنُوا فُوا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَاراً ﴾ " اے ايمان والو پچاؤائي آپ كواورائ گروالول كو آگ ہے۔"

هو يُوْمِينْكُمُ اللَّهُ فِي اَوْلَادِكُمْ ﴾

"الله وميت كرتائي أو كرتهارى اولا دك بارے يس ﴾ و رَلا مَفْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمُلاقٍ ﴾

'' اورا پنی اولا وکوا فلاس کے ڈریے قبل نہ کرومردا پنے گھر کا رکھوالا ہے اوراس سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہو گی اورعورت اپنے شو ہر کے گھر کی رکھوالی ہے اوراس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔''

﴿ لَا نُهُ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدُّقَ بِصَاعِ ﴾

"انسان كااپ بینے كواوب سکھا تا ميرا يك صاح مدوكر نے ہے بہتر ہے۔ "

﴿ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدُا اَفْصَلَ مِنْ اَدَبِ حُسُن ﴾

""كى باپ نے اپنے بیٹے كوا چھے اوب ہے بہتر عطیداور ہر بہتیں ویا۔ "

﴿ عَلْمُوْا اَوْ لَادَ كُمْ وَ اَعْلِیْكُمُ الْخَیْرُ وَ اَدْبُوهُمْ ﴾

""ا بی اولا واور گر والوں كو ٹیرسکھا وَاورائیں باادب بناؤر" "

ای اولا واور گر والوں كو ٹیرسکھا وَاورائیں باادب بناؤر" میں اگر ہم اس

لعمیں شار کرنا چاہیں تو شار بھی نہیں کر سکتے یہ زندگی اس کی نعمت ہے۔ سورج چا عداور ستارے اس کی نعمت ہیں پھل اور پھول اس کی ستارے اس کی نعمت ہیں پھل اور پھول اس کی نعمت ہیں گرمی اور سروی اس کی نعمت ہیں ہاتھ پاؤں اور تمام اعضاء اس کی نعمت ہیں گویا کی اور شنوائی کی صلاحیت اس کی نعمت ہے ایمان اس کی نعمت ہے تر آن اس کی نعمت ہے کھیاس کی نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آ ب صلی اللہ عیہ وسلم کا روضہ اس کی نعمت ہے خرضیکہ ہم پراس کے احمانات اور اس کی نعمتیں بے شار ہیں۔

اس کی ہے شار تغتوں میں ہے ایک بہت بڑی تھت اولا دہمی ہے اولا دکونو رچٹم بھی کہتے ہیں کخت جگر بھی کہتے ہیں 'رونق خانہ بھی کہا جاتا ہے' بڑھا پے کی لائٹی کا نام بھی ہوتی ہے' دل کا سرور بھی ہوتی ہے' جگر کا ظرا بھی ہوتی ہے' اس کے وجود ہے گھر کی ویرا ایا ل ختم ہوجاتی ہیں اس کی جوانی والدین کے بڑھا ہے کی لائٹی ہوتی ہے۔

اولا دوہ لعمت ہے جس کی خواہش ہر شادی شدہ جوڑے کو ہوتی ہے اولا دکی قدران سے لا چھتے جواس سے محروم ہیں لا ومد حضرات می بے اس ادر بے کس و کیھنے سے تعلق رکھتی ہے اگر شادی کے بعد چند سال تک بچہ پیدا نہ ہوتو وہ باؤ لے سے ہوجاتے ہیں وہ بچے کے لئے ہر جنن کرتے ہیں خود وعا کیں کرتے ہیں دوسروں سے دعا کیں کراتے ہیں نذریں مانے ہیں تعویذات کراتے ہیں ہمارے ہاں مشہور ضرب المثل ہے ''مرتا کیا نہ کرتا'' تو باولا دحفرات بھی اس ضرب المثل کے مطابق سب بچھ کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں اور اگر میہ جاتل ہیروں اور تعویذ فروشوں کے ہتھے چڑھ جا کیں تو وہ ان کی جیب بھی خالی کردیتے ہیں اور بعض او قات تو ایمان سے بھی خالی کردیتے ہیں۔

قرآن تحکیم میں بچوں کواس عالم رنگ و بو کاحسن اورخوبصورتی قرار دیا ممیا ہے۔فر مایا ﴿ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِیْنَهُ الْحَیَاةِ اللَّانِیَا﴾ (سورۃ کھیں) '' مال اور میٹے دنیا کی زندگی میں رونق ہیں''

﴿ رَبُّنَا هَبُ لَنَامِنُ أَزُوَاجِنَا وَ زُرِّيْتِنَا قُرَّةَ اَعُيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا﴾ (سورة فرقان) ''اے ہمارے رب ہم کو ہماری عورتوں اور اولا دکی طرف ہے آئکھوں کی مُصنّدُک دے اور ہم کو ہر ہیز گاروں کا چیشوا بناوے۔''

ساولا و جو کہ آ تھوں کی شندک ہوتی ہے جس سے دل کوسکون حاصل ہوتا ہے جس پر
انسان فخر کرتا ہے جس کی خوا ہشات اور ضرور یات پوری کرنے کے لئے وہ اپنا خون پینہ
بہاتا ہے بعض اوقات رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے والدین کی شاہراہ حیات پر
پھولوں کے بجائے کا نئے بھیر ویتی ہے میاں بیوی رور و کراولا و کے لئے دعا کرتے ہیں
اور خاص طور پر ہیٹوں کے لئے تو بہت زیادہ دعا کیں کی جاتی ہیں اور طرح طرح کے جتن
کئے جاتے ہیں حالا نکہ بیتو اللہ تعالی کی مرضی ہے وہ جسے جا ہے بیٹا و سے اور جسے جا ہے بیٹی
د ہے کوئی اس پر جرمہیں کرسکتا۔

﴿ يَهَبُ لِمَنَ يَشَاءُ إِنَاقًا وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمُ فَ كُوانًا وَ إِنَاقًا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا ﴾ (سورة شورى)

'' پخشا ہے جس کر جاہے بیٹمیاں جس کو جاہے جٹے یا ان کو جوڑے وے دیتا ہے جٹے اور بیٹمیاں اور جس کو جا ہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے''

اولا دوینا یا نہ وینا بیٹے وینا یا پیٹمیال دینا ہے اللہ تعالی کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالی کے ہرکام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وہ ہانچھ رکھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ وہ بیٹمیال ویتا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ وہ بیٹمیال ویتا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ وہ بیٹمیال ویتا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ اس لئے حکمت ہوگی۔ اس لئے اور بیٹمیال وونول ویتا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ اس لئے اس آئید کے آخر میں فرمایا۔

#### إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

بے شک وہی جا نتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے وہ خوب جا نتا ہے کہ کسے بیٹا وینا ہے اور کسے بیٹی دینی ہے اور کسے یا نجھ رکھنا ہے۔

# تم علم انسان:

ا نسان کو چونکہ بہت تھوڑ اعلم دیا گیا ہے اس لئے جب وہ اللہ تعالی کے کا موں کی تھمت

نہیں بھتا تو شکوے کرنے لگتا ہے اعتراض کرنے لگتا ہے اعتراض کرنے لگتا ہے بعاوت

پرا آ آتا ہے حالا تکہ بیچارے کم علم انسان کو کیا معلوم کداس کے حق بیس بیٹی بہتر ہے یا بیٹا؟

مکن ہے کہ جس بیٹے کے لئے وہ اشنے اصرار اور شلسل کے ساتھ وعا کیں کر رہا ہے وہ

اس کے لئے حضرت نوٹ کا کتعان بن جائے جس بیٹے کے بارے میں وہ آس لگائے

بیٹھا ہے کہ وہ میرے بیز حانے کا مہارا بیٹ گا ہوسکتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر اپنے باپ کے

ووسرے سہارے بھی چین لے ایک گوار کا مشہور واقعہ ہے کہ اس نے اپنے ہاں کے

مرداروں کو بیزی ٹھا تھ ہا تھ کے ساتھ گھوڑوں پر سوار دیکھا تو اے بھی گھڑ سواری کا شوق

ہوا بیچا را خریب آ دمی تھا آتی سکت تو نہیں تھی کہ گھوڑا خرید سکتا چنا نچہ دن رات اللہ سے

ہوا بیچا را خریب آ دمی تھا آتی سکت تو نہیں تھی کہ گھوڑا خرید سکتا چنا نچہ دن رات اللہ سے

عنا ہے فرما دے۔ ہر دفت چاتے بھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی دعا کرتا رہتا کہ یا اللہ میاں گھوڑا و ب دے اور پھیٹیں ما نگٹا ایک عدد گھوڑا و دے دے اور پھیٹیں ما نگٹا ایک عدد گھوڑا و دے دے اور پھیٹیں ما نگٹا ایک عدد گھوڑا و دے دے اور پھیٹیں ما نگٹا ایک عدد گھوڑا و کے دے اور پھیٹیں کہ بیان کہ دن وہ کی کام ہے جنگل میں گیا رات کا وقت تھا دہاں سے شہر کے کو تو ال کا گز رہوا اس کی گھوڑی نے جو کہ کا بھن تھی و ہیں جنگل میں بیچ کو جنم دے دیا گھوڑی کے دیا جاتے جاتے گھان تھی و ہیں جنگل میں بیچ کو جنم دے دیا گھوڑی کے دیا تھی کا میان کی گھوڑی کے جاتے گھان گھرنا مشکل ہور ہا تھا

کوتوال نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو اسے بیر گنوار نظر آگیا جو کہ حسب معمول محمور ا دے وے محمور اور کے دے کا ور دکر رہا تھا کوتوال نے ایک چیت رسید کی اور کہا کہ اس نچ کوگر دن پر اٹھاؤ اور شہر تک پہنچاؤ مرتا کیا نہ کرتا کوتوال کا تھم ٹالتا تاممکن تھا۔ چار و ناچار کھوڑی کے اس نومولود نچ کواپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور شہر کی طرف چل پڑا' چلا جاتا تھا اور زبان سے اپنی جہالت کی وجہ کہتا جاتا تھا'' اللہ میاں تو دعا سنتا تو ہے گر بجھتا جبیں ہے۔ بیس نے محمور ایا نگا تھا تا کہ بیس اس پرسوار ہوں اور تو نے محمور اور یدیا تا کہ وہ میرے او پرسوار ہو جائے۔''

# بېژى بوتى اولاد:

تو دوستو! مجھی بھی ایبا بھی ہوتا ہے کہ والدین جس اولا دیے بڑی بڑی تو قعات لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی کواجیرن بنا دیتی ہے ان کے دن کا سکون اور رات کی فیند حرام کردی ہے یہاں تک کہ بعض اوقات والدین تک آکر کہددیے ہیں اے کاش تونے جنم ہی نہ لیا ہوتا اور کبھی تو وہ ایسے دلبرداشتہ ہوتے ہیں کہ بدد عاکر بیٹے ہیں کہ ' الشہبیں افعالے تم پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو' کیکن بدد عاکر نے سے پہلے بھی والدین نے بیسو چنے کی بھی زحمت گوارا کی کہ اولا دکا بگا ڈکھیں ہماری غلا تر بیت کا تیجہ تو نہیں اگر تم نے اولا دکی سے تر بیت کی ہوتی تو جہیں بیروز بدد کھنا نہ پڑتا تم تو اس کالا و نہیں اگر تم نے اولا دکی سے تر بیت کی ہوتی تو جہیں ہے روز بدد کھنا نہ پڑتا تم تو اس کالا و پیار اور خرے و کھتے رہے تم تو اس کی تیجھتے ہیں کہ ابھی تو بچے ہیں اب تو ان کے کھیلے کو دینے کا وقت ہے ، تم تو ان کو گالیوں پر شاباش دیتے رہے تم تو مہما توں کے سامنے ان کے کھیلے کو دینے کا وقت ہے ، تم تو ان کو گالیوں پر شاباش دیتے دہے تم تو مہما توں کے سامنے ان وقت کے ڈائس کر واتے رہے یہ ماں جو آئ اپنی بھڑی ہوئی اولا دی پر بیٹان ہے اس وقت کھرکتنی مہارت سے ڈسکو ڈائس کرتی ہے اور سے کو دیکھوا بھی چہریں کا ہے مگر فلاں فلاں گاناس کو پورایا دیے ' یا در کھوا تم اپنی تی ہوئی فعمل کو کا ہدر ہے ہوا گرتم ہول کے گاناس کو پورایا دیے اگری تو تھ رکھتے ہوتو بیزی جاقت اور مراسرنا دائی ہے۔

# يتيم كون؟

جب بھین میں بنچ کی تربیت ہی نہیں کی تو جوائی میں اس کی سمتا نیوں اس کی سمتا نیوں اس کی سمتا نیوں اس کی شرارتوں اور شوخیوں کی دکا بیتیں کرتا ہے معنی ہے امام غزالی نے خوب کہا ہے کہ 'اولا و ماں باپ کے پاس ایک امانت کی مانند ہے جس کا دل ایک نفیس سوتی کی مانند ہے وہ سوم کی طرح تعش پذیر اور برتئم کے نفوش سے خالی ہے اس کی مثال پاک زمین جسی ہے کہ اس میں جو کچھ یوئے گا وی اسے گا اگر نیکی کا جم یوئے گا تو لڑکا وارین کی سعا دتوں کا حال ہوگا اور والدین ٹیز اسا تذہ اس کے تو اب میں شریک ہوں سے اگر نیکی کا جم نہ یویا تو لڑکا برکتے ہوگا اور جو افعال اس سے سرز و ہو نی اس شریک ہوں سے اگر نیکی کا جم نہ یویا تو لڑکا ہو کئے ۔اللہ تن اور اسا تذہ شریک ہوئے ۔اللہ تن اور اسا تذہ شریک ہوئے ۔اللہ تنا اور اسا تذہ شریک ہوئے ۔اللہ تنا کی فرماتے ہیں

﴿ قُوا النَّهُ سَكُمُ وَاَهَلِيْكُمُ نَارًا ﴾ (التحريم) "أيني آپ كواورا بي الل وحيات كوجهُم كي آگ سے بچاؤ" دنیا کی آگ کے مقابلے میں آخرت کی آگ بہت خت ہے اس سے حفاظت بھی ای نبعت سے زیادہ ہونی چاہیے اس آگ سے بول بچانا ہوگا کہ اولا دکومود بہتایا جائے اسے نیک اخلاق کی تعلیم دی جائے اور بری صحبت سے بچایا جائے کہ بیرتمام فساد کی جڑ ہے۔ (کیمیائے سعادت: ۳۲۱)

جو پچر تی تربیت سے تحروم رہتا ہے وہ حقیقاً یتیم ہوتا ہے' بیتیم صرف وہ نہیں ہے جس کے والد کا انتقال ہو جائے بلکہ وہ بچہ بھی یتیم ہے جو کسی در دمند مر بی کی تربیت سے محروم رہے۔عربی زبان کے مشہورشا عرشو تی نے کیا خوب کہا ہے

لَيْسَسَسَ الْيَتِيْسَمُ مَسِنِ الْتَهْسَى أَبَوَاهُ مِنْ فَيُسَمِّ مَسِنِ الْتَهْسَى أَبَوَاهُ مِنْ فَيَسَلَّقُ وَ خَلَفَاهُ خَلِيُّلا فَسَمَّ الْحَيْسَلَةِ وَ خَلَفَاهُ خَلِيُّلا

'' و و بچہ در حقیقت یتیم نہیں جس کے والدین وین کے ٹم ہے آ زاد ہو کراہے بے یار و مددگار چھوڑ گئے ہول۔''

إِنَّ الْمَيَنِيَّ مَ هُو اللَّهِ فَ لَلَّهُ فَى لَهُ أَمَّا فَهَ لِلَّهُ أَمَّا فَهَ لَكُ أَمَّا فَهُ لِلَّهُ "حقیقت مِن تولیجم وو کچہ ہے جس کوالی مال لے جواس سے بے توجہ ہواوراس کا باپ بھی مشغول ہو۔"

### شريك جرم:

تو حقیقی پیم وہ پہہ ہے جو ماں باپ کی شقت ہے ان کی توجہ ہے اور ان کی تربیت ہے محروم رہتا ہے یہ پچ بڑا ہو کر جب برائم کی دنیا ش قدم رکھتا ہے اور چوری ڈیکٹی اور آئل و عارت کری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے والدین بھی اس صورت ش اس کے برم ش برا بر کے شریک ہو گئے جب انہوں نے بچین ش اسے اسلامی اخلاق نہ سکھائے ہوں اور اس کی تعلیم وتر بیت کما حقہ توجہ نہ دی ہو وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان آئل کرنے کے برم میں میں گرفتار ہوا 'ج نے اسے پھانی کی سز اسائی تو اس نے درخواست کی کہ میرے گئے میں بھانی کا بھندہ ڈالنے سے پہلے جھے اپنی والدہ سے ملئے کا موقع دیا جائے والدہ کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے کان میں بھی ضروری بات کہنا جا ہتا جا

ہوں۔ ماں نے کان قریب کیا تو اس نے ماں کے کان کو کا ٹ کھایا ' نجے نے کہا کہ بیتم نے کیا تھا کہ کیا ' جہیں اپنی والدہ کا کان کا شتے ہوئے شرم نہیں آئی ' مجرم نے جواب دیا تی الوقت میں اسے بھی سزا دیسکتا ہوں اگر موقع ہوتا تو شاید میں اسے اس سے بھی بڑی سزا دیتا بی عورت ہے جس نے جھے جن تو لیا لیکن میری تعلیم و تربیت کی طرف کوئی توجہ نہ دی بلکہ میرے چھو نے موٹے جرائم پر میری حوصلہ افزائی کرتی رہی ہیں لوگوں سے جھڑتا تا وی بلکہ میری چینے مطوعتی تھی مجھے شاباش ویتی تھی اگر بیا بتداء بی میں جھے روکیتی ٹوکتی اور سمجھاتی رہتی تو آئی میرے ہاتھ تی ناحق نہ ہوتا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بے شار مجرم الیسے بیں جو ابتداء میں سے کہ بے شار مجرم بن جو ابتداء میں اور پھر ہوتے ہوتے میں ہے کہ بے شار مجرم بن ایسے بیں جو ابتداء میں نفی سے جرائم کرتے ہیں اور پھر ہوتے ہوتے سے سنر تھم کے مجرم بن جاتے ہیں اور بلاخوف خور بڑے بن ہر سے بڑائم کرتے ہیں اور پھر ہوتے ہوتے سینر تھم کے مجرم بن اسے بیں اور بلاخوف خور بڑے بن ہر سے بڑائم کا رہی کا رہی ہوئے ہوں۔

### ا يك حديث كامفهوم:

حضرت ابو ہرمیر ﷺ سے ایک حدیث منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''اللہ تعال کی لعنت ہو چور پر کہ انڈ اجراتا ہے اور اس کا ہاتھ کا ٹا جاتا ہے اور رس چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کا ٹا ہے۔ ( بخاری وسلم )

چونکہ شرکی قانون کی رو سے صرف انڈ ایاری چوری کرنے پر کسی کا ہاتھ نہیں کا ٹا جا سکتا

بلکہ احتاف کے نزویک چور کا ہاتھ کا نے کے لئے ضروری ہے کہ جس چیز کی چوری کی گئی

ہو وہ کم از کم وس ورہم کی ہالیت رکھتی ہواور ہر کسی کو معلوم ہو کہ انڈ ہے کی اور رسی کی
قیمت وس ورہم کے برابر نہیں ہو علق اس لئے علاء کرام اور محد ثین عظام نے اس حدیث

مطالب بیان کے ہیں بعض نے تو کہا کہ اس حدیث میں '' بیفنہ'' سے مراو انڈ ا

نہیں بلکہ اس کا معنی خود ہے جو کہ بجا ہدین میدان جنگ میں سر پر پہنتے ہیں اور رسی سے مراو

وہ رسی ہے جس سے جہازوں کے نیک باندھے جاتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کی قیمت

دس ورہم کے برابر ہو جاتی ہے لیکن اس حدیث کا زیادہ واضح منہوم جس میں کی قیم کی

دس ورہم کے برابر ہو جاتی ہے لیکن اس حدیث کا زیادہ واضح منہوم جس میں کسی قسم کی

تاویل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہیہ کہ اس چور نے اپنی چور یوں کا آغاز انڈ ب

#### كرنے لگا يہاں تك كه ہاتھ كننے تك نوبت بينج كئي۔

اس حدیث کومیرایهاں بیان کرنے کا مقعمدیہ ہے کہ کسی چیز کی ابتداء تو بسا اوقات بہت معمولی اورمعصوم ہوتی ہے لیکن وہ آ کے چل کر بہت بڑی بن جاتی ہے۔

😓 . . . قطرول کوجمع کیا جاتا ہے تو دریا بن جاتا ہے۔

🐠 . . وَ رِ سِيلٌ جِائِے ہِيں تَوْ پِر بِتِ بَنِ جِا تا ہے۔

🖝 ..... ہو لے پرمحنت کی جاتی ہے تو شا ہا نہ لباس بن جاتا ہے۔

🤛 🗦 و ل کی تکہدا شت کی جاتی ہے تو وہ پھول بن کر گلشن کو معطر کر و ہے ہیں۔

🚭 .....موتی پروئے جاتے ہیں تو حسینوں کے مکلے کی مالا تیار ہو جاتی ہے۔

🐟 ... .. ستار ہے مجتمع ہو جا تھی تو کہکشاں بن جاتی ہے۔

مجاہدین کو منظم کیا جائے تو وہ'' بنیان مرصوص'' بن جاتے ہیں' افراد پر محنت کی جاتی ہے تو وہ محدث بنتے ہیں مفسر بنتے ہیں' مجاہد بنتے ہیں زمانے کے امام اور پیشوا بنتے ہیں زاہداور یارسا بنتے ہیں۔

اور کمی یوں بھی ہوتا ہے کہ چنگاری کو نہ بجھایا جائے تو وہ شعلہ بن کرخرمن کو ہسم کر دیتی ہے۔ خود روجھاڑیوں کو نہ کا ٹا جائے تو جھاڑ جھنکار کا ایک خوفاک کے جنگل تیار ہو جاتا ہے دریا سے رہنے والے پانی کو بند نہ کیا جائے تو وہ سیلا ب بن جاتا ہے 'سوسائٹ ٹس پائی جانے والی غلاظتوں کا سعد باب نہ کیا جائے تو عذا ب خدا بن جاتا ہے ، بچوں کی تربیت نہ کی جائے تو وہ ڈاکواور کئیر ہے بن جاتے ہیں قاتل اور کی جائے تو وہ ڈاکواور کئیر ہے بن جاتے ہیں تاتل اور علی اور جی بن جاتے ہیں قاتل اور عارین جاتے ہیں قاتل اور عارین جاتے ہیں۔

جو والدین بچین بی ہے بچوں کے دل و د ماغ میں اللہ تعالی کا نام بٹھا دیتے ہیں اور ان کی تربیت پر پوری توجہ دیتے ہیں تو ان کے بچے اکثر و بیشتر بڑے ہو کرصراط متقیم پر جے رہے ہیں۔ تاریخ میں اس کی بے شار مثالیں موجود ہیں۔

### حضرت سهيل تستريٌّ:

حضرت سہیل تستری قرماتے ہی کہ بیس تین برس کا تھا میرے ماموں محمد بن سوار نماز

پڑھتے تو میں انہیں ویکھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے جھ سے کہا کہ بیٹا جس رب نے بچھے پیدا کیا ہے اسے یا دنہیں کرو گے؟ بیں نے پوچھا ماموں کیسے یا دکروں؟ تو آپ نے فر مایا کہ رات کو بستر پر کروٹ بدلنے وقت زبان ہلائے بغیر صرف اپنے دل میں تین دفعہ یوں کہا کروکہ

اَللَّهُ مَعِيٌّ \* اللَّهُ لَاظِرِيّ \* اَللَّهُ شَاهِدِيّ

"الشمير ب ساتھ ہے اللہ مجھے ديكھ رہاہے اللہ مير ب سامنے ہے۔"

یں نے چندراتوں تک یوں بی کیا پھر انہیں اس کی اطلاع دی تو فر مایا اب ہر رات میں سات دفعہ یوں بی کہا کرو میں نے ایسا بی کیا جس کے نتیج میں جھے اپنے دل میں اس کی لذت وحلا وت محسوس ہونے گئی پھر جب اس پڑمل کرتے ہوئے ایک سال گزرگیا تو فر مایا جو ذکر میں نے تہمیں سکھایا ہے اسے خوب یا در کھوا در سرتے دم تک اس پر تائم رہو میٹم کو دنیا و آخرت میں نفع کا ذریعہ ہوگا میں چند برسوں تک ایسا بی کرتا رہا 'یہاں تک کہ میں اس کی لذت اسے باطن کی گہرا ہوں میں محسوس کرنے لگا۔

پھرا یک دن فر مایا اے سہیل! اللہ جس کے ساتھ ہو' جس کو دیکھتا ہو' جس کے سامنے ہو کیا وہ مخص اللہ کی نا فر مانی کرسکتا ہے؟ خبر دار! بھی خدا کی معصیت و نا فر مانی نہ کرنا چنا نچہ میں تنہار ہے لگا۔ (رسائل امام غزالی)

سے حضرت سیل تستری تھے جوا ہے ماموں کی توجہ اور تربیت کے نتیج بیں زہد و تقوی اور علم دفعنل کی زرین مند پر فائز ہوئے 'مسلسل روزے رکھتے اور ساری ساری رات قیام کرتے 'امام احمد ّان کے بارے بیس فرماتے ہیں کہ جھے اس امر کا ثبوت نہیں ملا کہ انہوں نے اپنے وصال تک بھی سالن استعال کیا ہو بچین بیس نیک بخت ماموں نے اپنے بھانے کے دل بیس اللہ تعالی کے ساتھ ہوئے 'اس کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ اور تصور ان کے دل بیس اللہ تعالی کے ساتھ ہوئے 'اس کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ اور تصور ان کے دل بیس بھایا تھا اس نے ان کی مسلمانوں اور بزرگ کی بنیا دوں کا کام کیا اور پیم اس پر اطاعت وعیادت اصلاح وارشاد اور شکی اور پارسائی کی بہترین اور قابل رشک اس بھیر ہوگئے۔

### بابافريد:

بھین میں ہم غالباً حضرت بابا فرید کے بارے میں یہ واقعہ سنا کرتے ہے کہ ان کی والدہ نے انہیں نماز کی عادت ڈالنے کے لئے کہا کہ بیٹا اگرتم نماز پڑھو گے تو تہہیں شکر لئے گہا کہ بیٹا اگرتم نماز پڑھو گے تو تہہیں شکر لئے گہروہ ہوں کر تمسل کہ شکر کی پڑیا چہا کران کے مصلے کے یہ کے رکھ ویش یہ نماز سے فارغ ہو کرمصلی اٹھائے تو اس کے یہ سے شکر کی پڑیا برآ مد ہوتی 'ایک دن ان کی والدہ کو انعاق سے سنز چیش آ گیا اب فکر دامن گیر ہوئی کہ آئے بچے کوشکر کی پڑیا نہ لئی تو اس کا اعتاو انکھ جائے گا اس لئے اللہ ہے دعا کی کہ تو بی میرے بات کی لائ رکھ لیما۔ سنز ہو لی انکھ جائے گا اس لئے اللہ ہے دعا کی کہ تو بی میرے بات کی لائ رکھ لیما۔ سنز سو اللہ کی شکر کی پڑیا تو ملی تم سے بو چھا شکر کی پڑیا فی تھی ؟ بیٹے نے جواب دیا جی اہاں جی شکر کی پڑیا تو ملی سنتی می اس واقعہ سے سنگی مگر اس کا ذا گفتہ تو بچھ اور بی تھا ایک شکر تو میں نے بھی چھھی بی نہیں تھی اس واقعہ سے آپ اندازہ لگا گئے ہیں کہ وہ ما کیس بھی کی تربیت کیلئے کیا بچھ جتن نہیں کرتی تھیں۔

### حضرت شخ الحديث كے والد:

صفرت شخ الحدیث مولانا محد ذکر آیا کی آپ بنی بیس ہے کہ ' میری دادی صاحب نوراللہ مرقد ہا جا فظ تعیں اور بہت اچھا یا دقا' سال بحر کا معمول خانجی مشاغل' کھانے پکانے کے علاوہ ایک منزل روزانہ کا تھا اور رمضان المبارک بیس چالیس پارے روزانہ چونکہ شخ الحدیث کی دادی اپنے جٹے اور حضرت شخ الحدیث کے والد مولانا محمہ کی صاحب کو دووجہ پلاتے وفت قرآن بھی پڑھتی رہتی تھیں اس لئے اس کا نتیجہ بدلکلا کہ وہ دودجہ پنے دودہ باز کا نام اور رسات برس کی عمر بیس انہوں نے پوراقرآن حفظ کے رائیا تھا۔

# کل اور آج کی مائیں:

میرے دوستو! جب ما ئیں وہ تغییں جوز مانہ تمل بیں اور مدت رمنیا عت بیل قر آن کی تلاوت کرنے والی تغییل تو ان کی گود میں پرورش پانے والے بچوں کی تو تلی زبان پر بھی قرآن تھیم کی مقدس آیٹیں اور سورتیں جاری ہو جاتی تھیں۔ آج مائیں وہ ہیں جو گانے سنتے ہوئے بلکہ مختلاتے ہوئے دود مد پلاتی ہیں اور ڈسکو ڈانس کے سائے ہیں بچوں کی پرورش کرتی ہیں تو بچوں کی تو تلی زبان پر بھی فحش گالوں کے بول ہوتے ہیں اور وہ چھوٹی سی عمر میں فلموں کے ڈائیلاگ بولٹا شروع کر دیتے ہیں۔

#### اولا د کے حقوق:

امیہ بن صلت نے اپنے تا فر مان جیٹے کو اپنی پدرانہ شفقتیں یا و دلاتے ہوئے بڑے عجیب ایماز میں کہا تھا

کَانَّے اَنَا الْمَطُّرُوْقَ دُوْلَکَ بِالَّلِهُ ﴿ جب تم يَها رہوئے ﴾ تو يول محسوس ہوتا گويا كرتمبارے بجائے ميں بى يمار ہول۔ طَرِفُستَ بِسِهٖ دُوُلِتَ فَسَعَهٰ سِنَى تَهُمُلُ اس وجہ سے میرى آئھول سے آئسو جارى ہو جائے تھے۔ تَخَالُ الدرى نَفُسِى عَلَيْكَ وَ إِنَّهَا مراول تميارى بلاكت ئوفْر دور بتا تقاطالاتكه نَفَ عَلَمُ أَنْ لِللْمَ وَقَلَتْ مُوَّجُلْ المعلوم م كرموت مقررونت يربى آئى كى۔

جب والدین کی محبیق 'شفقتیں اور احسانات بے شار بیں تو ان کے حقوق العباد تب اوا کرے گی جب وہ پہلے خو داولا دیے حقوق اوا کریں گے اور اگر انہوں نے بچوں کے حقوق کی کوئی پر داہ نہ کی تو بڑے ہوکر بچے بھی ان کے حقوق کی کوئی پر واہ نہیں کریں ہے۔

### يبلان :

آپ کی اولا دکا آپ پر پہلاتی ہیہ ہے کہ ان کے لئے اچھی مال تلاش کریں اور مال پر لازم ہے کہ وہ الیے شوہر ہے نکال کر ہے جو اس کے بچوں کا اچھا باپ ٹابت ہو سکے کتنے ہی ایسے مرد ہیں جو تحض حسن پرسی ہیں جٹلا ہو کر آ وارہ عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں اور کتنی ہی شریف گھرانوں کی عورتیں ہوتی ہیں جو تحض جذبات ہیں آ کر بدکر دار مردوں ہوتی ہیں جو تحض جذبات ہیں آ کر بدکر دار مردول ہے شادی رچا لیتی ہیں ایسے مردول اور عورتوں کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب جذبات کا طوفان تھم جاتا ہے اور عملی زندگی سے سابقہ پیش آتا ہے۔

اگرېچول کې مال کوشول پر شخيخه والی رنڈ ی ہو ...

محفلوں کی زینت بننے والی رقا صد ہو .....

چند کلول کے بدلے اپنی ناموس بیچنے والی تنجری ہو....

ہر کسی کا دل لیمائے والی طوا کف ہو .....

یا بچوں کا باپ بندروں کی طرح ا میکننگ کرنے والافلمی ایکٹر ہو

ئے بنگام آوازیں نکالنے والا کویا ہو ناجائز دھند اکرنے والا نشیات فروش ہو

گناہ کے اڈے چلانے والا ولال ہو کو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان سے جنم لینے والی اولا وعابد وزاہد ہوگی؟ حافظ وعالم ہوگی؟ اس میں فٹک نہیں کہ النداس بات پر قاور ہے کہ کہ وہ کا نٹوں سے پھول اور پھروں ہے یانی پیدا فرما دے وہ اس پر قا در ہے کہ مشرک سے مون اور مومن سے مشرک پیدا فرما دے لیکن عام طور پر نیچے کی نفسیات اور اس کے خیالات پر اس کے ماں باب اور ان کے فائدان کے اثر ات ضرور پڑتے ہیں' ابن عدیؓ فیالات پر اس کے ماں باب اور ان کے فائدان کے اثر ات ضرور پڑتے ہیں' ابن عدیؓ فیا اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ ' اسمح فائدان ہیں اپنی شادی کرواس لئے کہ فائدانی اثر ات شرایت کرتے ہیں۔''

ایک دوسری روایت بیس ہے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فریایا ''تم گندگی کے سبز و سے بچو' محابہ نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ گندگی کے سبز و سے کیا مرا د ہے؟ تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر وایا کہ و وحسین وجمیل عورت جو گندے اور رزمل خاندان میں پیرا ہوئی ہو۔''

### اولا د کا د وسراحق:

اولا دکا دومراحق بیہ کہ ان کے لئے اچھا نام تجویز کیا جائے رسول الشملی الشعلیہ وسلم کا فرمان ہے کہ " تم لوگوں کو قیامت کے دن تہمارے اور تبیارے والدین کے نام سے نکارا جائے گا اس لئے اچھا نام رکھا کرو" (الحدیث)

نام انسان کی شخصیت پر دلالت کرتا ہے نام سے انسان کا تعارف ہوتا ہے اس لئے نام ایسا ہونا چاہیے جوا ہے مسلمان ہونے پر اللہ کا بندہ ہونے پر مضور سلم اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے پر دلالت کرے ایسا کول مول نام ندر کھیں جس سے پید ہی نہ چلے کہ یہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم اور ایسا نام بھی ندر کھیں جو بدفالی پر دلالت کرتا ہو۔ حضورا کرم مسلم ایم بدفالی والے نام کو تبدیل کرویا کرتے تھے آپ سلمی اللہ علیہ وسلم نے بنو الرفیۃ کو بنوالر شدہ سے بنومنع و سے اور حزن کو بہل سے تبدیل کردیا تھا اس لئے کہ بھی بھی نام بھی عجیب اثر ات دکھا تا ہے۔

ا مام ما لک اپنی کتاب ' الموطا'' میں کی بن سعیدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے ایک فخص سے بوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے جواب دیا جمرة (انگاره) بوچھاکس کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا (شہاب (شعلہ) کا' انہوں نے بوچھاکس سے تعلق ہے؟ اس نے کہا کہ ترفتہ ( جلن ) ہے ' انہوں نے بوچھا کہاں رہبے ہو؟ اس نے کہا کہ حرۃ النار ( آگ کے شلے پر ) انہوں نے بوچھا کس جگہ؟ اس نے کہا کہ ذات تعلی ( بحثر کنے والے شلے ) پر ' بیس کر حضرت عمر نے فر ما یا جلدی گھر پہنچواس لئے کہ جہمارے الل وعیال آگ میں جل کر ہلاک ہو گئے ہیں اور واقعی ایسا بی ہوا جیسا کہ حضرت عمر نے فر ما یا تھا۔
فر ما یا تھا۔

ہمارے ہاں آج کل اوگوں کو یہ شوق ہے کہ ہاڈرن نام رکھے جا کیں اور یہ نام ایسے ہوتے ہیں کہ بھی بھی تو پہ بھی نہیں چا کہ جس کا بیرنام ہو وہ مسٹر ہے یامس سے ہے یا جس شالٹ ہو جس شالٹ ہو جسلم اور بعض لوگوں کی تو یہ نوا ہش ہوتی ہے کہ ایسا نام ہو جو پہلے کی نے نہ رکھا ہو چنا نچہ ہم سے بو چھنے کے لئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی ایسا نام ہتا کیں جو بالکل انو کھا اور نیا ہوا بہ ہم انو کھا اور نئے نام کہاں سے صاحب کوئی ایسا نام ہتا کیں جو بالکل انو کھا اور نیا ہوا بہم انو کھا اور نئے نام کہاں سے لا کیں اب یہی ہوسکتا ہے کہ انسانی بچوں کے نام کھل ہو ، چھر ، جوں ، گیر ڈ اور لومڑی رکھ و یہ جا کیں اس بات پر ہنسیں نہیں کوئک آ ہے گئی لوگ ایسے ل جا کیں گ جہزوں نے بان کے نام جہزوں نے اپنا نام کلب رکھا ہوا ہے جے ار دو میں کیا کہا جا تا ہے لیکن اگر آ ب ان کے نام کا ار دو تر جمہ کرکے ہوئے تی مہذب انداز میں بیاد کے ساتھ کہیں '' اور بار خار بات کا ما حد ب' تو وہ مر نے مار نے برتل جا کیں گے۔

میرے ہزرگواور دوستو! اس وفت اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے نام محاب اور محابیات جیسے رکھیں ہے نام ہوں گے اور دشمنان محابہ کے خلاف جہا د کا جہا و ہوگا۔ یہ بات بالک مہمل کی ہے کہ نام ش کیا رکھا ہے؟ نام میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے گہا ہ کہ اس اللہ میر سے بیٹے میں ایو بہت کچھ ہوتا ہے گہاں آپ نام رکھتے ہوئے بیزیت کرلیں کہ اے اللہ میر سے بیٹے میں ایو بہر وعمر عثمان وعلی سعد وسعید 'بلا وضیب ' خباب ومعاویہ اسا مہاور حذیفہ فاطمہ و عائش' فدیجہ ومفید' سمیہ، رقیہ 'اسا واور تمیر اوالی صفات پیدا فریا دے۔

### تيراحق:

اولاد کا تیسراحق بیہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت وشفقت پیار اور ایٹار کا سلوک کیا جائے

یہ صرف اسلام کی تعلیم نہیں بلکہ دنیا بھر کے غدا ہب سوسائٹیاں فلا سفداور انسان بچوں کی محبت پر متفق ہیں بلکہ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ انسان تو انسان حیوان بھی بچوں سے محبت کرتے ہیں ایسے کئی واقعات ہم نے اخبارات اور رسائل میں پڑھے ہیں کدا ژوموں اور شیروں جیسی خوفنا کے مخلوق نے انسانی بچوں کوموت کے منہ میں جانے سے بچالیا جب حیوانات بھی بچوں سے مجبت کرتے ہیں تو انسانی بچوں نہ کرے وہ تو اشرف الخلوق ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ بچے کا نئات کاحسن ہیں دنیا کی رونق ہیں گلشن انسانیت کے مہکتے' جنگتے' کیکتے پھول ہیں' بچوں کی معصومیت پر ہزار وں کلیوں کاحسن قربان کیا جا سکتا ہے وہ ہا پ کتنا بدنصیب اور سنگدل ہے جوا پئے بچوں ہے محبت نہیں کرتا۔

بچوں کا عالمی دن اور سال مناکر حقوق الاطفال کے چیمین بنے والے س لیں!

مہذب دنیا ہیں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بچوں کے حقوق پر اسلام نے زور دیا

ہمزب دنیا ہیں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بچوں کے حقوق اجاگر کے اور

ہمزب کا نئات صلی اللہ علیہ دسلم نے اپنے قول وعمل سے بچوں کے حقوق اجاگر کے اور

عالم انسا نہت کو سمجھا دیا جا دیا سکھا دیا کہ بچوں سے کسے محبت کی جاتی ہے۔ (ابو داؤداور

تر ندی میں حصرت عبداللہ بن عمروالعاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا

" لَيْسَ مِنَا مِنْ لَمُ يَرْحَمُ صَغِيْرُنَا وَلَمُ يَعْرِفَ حَقَّ كَبِيْرِنَا))(الحديث) "ووقض ہم ش سے بیں جوچھوٹوں پررتم شکرے اور بڑوں کے تن کو تہ پہلے نے۔"

### چوتھا حق:

اولا دکا چوتھا حق ہے کہ اس کی پرورش طلال روزی ہے کی جائے بلکہ ضروری ہے کہ اس کی پرورش طلال کھانے والی ہوخواہ وہ ماں ہویا آیا کیونکہ جو دو دو حرام ہے حاصل ہوتا ہے وہ پلیداور نایا کہ ہوتا ہے جس بچے کا گوشت پوست اس حرام دو دھ سے پیدا ہوگا اس کے مزاج اور اس کی طبیعت میں حرام کے جراثیم مرایت کر جا کیس کے یہ بات باریا مشاہدے میں آئی ہے کہ جولوگ این بچوں کو حرام روزی کھلاتے جی ان کے یہ بات باریا مشاہدے میں آئی ہے کہ جولوگ این بچوں کو حرام روزی کھلاتے جی اور جو ما کیس طلال پر

ا کتفا کر بنے والی ہوتی ہیں ان کی گود ہیں لینے والے بچوں ہیں ان کی ماؤں کا زید وتفویٰ ضر در رنگ و کھا تا ہے۔

بیر صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ تاریخ الیے ان گنت واقعات سے بھری پڑی ہے کہ والدین کی حلال یا حرام روزی کا بچوں کے اخلاق اور سیرت و کردار پر کتنا گرااثر ہوتا ہے۔

### يانچوال حق:

اولا دکا پانچوال حق جو تمام حقوق میں ہے اہم ترین حق ہے وہ یہ ہے کہ اولا دکی سیجے نجے کر جو ہیں ہے کہ اولا دکی سیج نجے کر جیت کی جائے جن والدین کی ففلت یا غلط تربیت کے بیتے میں بیچے ہے راہ روی یا محمرائی کا شکار ہو جائے ہیں ان کو جان لیٹا چا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جسمانی پرورش کر رہے ہیں لیکن روحانی طور پروہ ان کو آل کررہے ہیں قرآن نظیم میں ہے۔

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا اَوُلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِ ﴾ (الترآن)

اپی اولا دکومفلس کے ڈریے آل نہ کرواگر چہاس آے تکا تمام منسرین نے مطلب بہی بیان کیا ہے کہ صرف اس اندیشے ہے اولا دکوآل نہ کروکہ ان کو کھلائیں سے کہاں ہے لیکن جوفض صرف اس خیال ہے اپنی اولا دکو ویلی فیلیم نہیں دلاتا کہ یہ بیڑے ہوکرا پنا پیٹ کیسے پالیس کے تو کیا اس فیل کوبھی پہنیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے بندے!مفلس کے ڈریے اپنی اولا دکا (روحانی) آئل نہ کر! ای روحانی آئل کو حضرت اکبرالہ آبادی نے اپنے اس شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔

یوں قبل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجمی

حضرت اکبریہ فرمار ہے ہیں کہ انگریزوں کے مرتب کردہ نظام تعنیم کی بدولت کالجول میں نئی نسل کا روحانی قتل ہور ہا ہے اگر فرعون کو قبل کرنے کا بیرطریقہ سوجھ جاتا تو وہ خواہ میں نئی نسل کا روحانی قبل نہ کرتا اور دیا ہیں بدتام بھی نہ ہوتا اور ان کالجول میں نئی نسل کا روحانی قبل یوں ہور ہا ہے کہ وہاں پڑھنے والوں کی اکثریت اپنے والدین سے اپنی روایات

ے اور اخلاق ہے بیگا نہ ہو جاتا ہے ای لئے تو حضرت اکبرالد آبادی کو کہتا پڑا۔ ہم الی سب کتابیں قابل ضبطی سبجھتے ہیں جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سبجھتے ہیں ان کالجوں کی کس کس خرابی اور نقص کو بیان کیا جائے وہاں تو آوے کا آوا ہی خراب

--

خط غلط ' انثاء غلط ' الملا غلط سب این مضمون ز سر تا یا غلط

### تربیت کی اہمیت:

آپاپ مہا کرتے ہیں اس کے لئے انا رکھے ہیں اس کی ہر جائز و ناجائز فر مائش پوری لباس مہا کرتے ہیں اس کے بین اس کی ہر جائز و ناجائز فر مائش پوری کرتے ہیں۔ اس کی ہر جائز و ناجائز فر مائش پوری کرتے ہیں۔ اسے ملکوں کی سیر کراتے ہیں اگر آپ کے بس میں ہوتو آسان کے ستار بے تو ڈکر اس کی گود میں رکھ دیں۔ بیسب پھواٹی جگہ نیکن اگر آپ نے اس کی صحیح تر بیت نہیں کی تو آپ نے اس کی صحیح تر بیت کہ دو آپ کی سیح کر بیت کی بدولت اچھااٹیاں بن سکتا ہے۔

- 😁 ..... مثالی مسلمان بن سکتا ہے۔
- 🕸 ..... طا فظ قرآن بن سكا ہے۔
- 🛞 ..... فادم اسلام بن سکتا ہے۔
  - 🥸 ..... بها درمجامد بن سكما ہے۔
- 🕸 ..... شب زنده دارعا بدین سکتا ہے۔
  - 🕸 ..... قاعت پندر اېد بن سکتا ہے۔

اورآپ کی غفلت اور بے تو جہی ہے وہ انسان نما حیوان بن سکتا ہے۔

- 😁 ۔ چال مجر تا شیطان بن سکتا ہے۔
- 🚓 ... باغی وین وایمان بن سکتا ہے۔

🛞 ..... دشمن مال و جان بین سکتا ہے۔

🥮 ..... ملعون جہان بن سکتا ہے۔

😁 .....غدار پاکستان بن سکتا ہے۔

ای لئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا ہے' ' کسی نے اپنے بیٹے کو ایجھے اوب سے بہتر عطیہ وہدیہ بیس دیا'' (الحدیث)

اور فرمایا که''انسان کا اپنے بیٹے کو اوب سکھانا بیرایک صاع صدقہ کرنے ہے بہتر ہے۔(ترندی)

والدین اپ کردار کو اسلامی سانچ بین ڈی الیس اور اپنی اولاد کے سامنے اپھے
انسان بن کرر ہیں کونکہ بچہ سب سے پہلے جن دو فخصیتوں سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کے
والدین ہیں بچہ ان کی نقائی کرتا ہے اور انہی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اگر والدین اپ
بچوں کے سامنے گانے سنتے رقص وسرور کی محفل ہیں شریک ہوتے ہیں 'سگر بیٹ نوشی کرتے
ہیں جوٹ ہولتے ہیں فلمیں اور ڈراھے دیکھتے ہیں 'اپ پر رگوں کے ساتھ گتا فانہ پیش
آتے ہیں 'حرام کمائی پر فخر کرتے ہیں اور اس کے حصول کے راستے تلاش کرتے ہیں بات
بات پر طیش ہیں آتے ہیں اور اول فول بکنے لگتے ہیں نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے تو
ایسے والدین کو یقین کر لینا چاہیے کہ ان کا بیٹا بھی انہی جیسا ہے گا والدین کی ناوانیاں '
حافقیں 'شرار تیں اور خیاشیں اس کی زندگی کا حصہ بنیں گی اسے نادان مت تجھیے وہ آپ
حافییں 'کرار تیں اور خیاشیں اس کی زندگی کا حصہ بنیں گی اسے نادان مت تجھیے وہ آپ

### ميل درس گاه:

جب بچے میں کچوشعور آجائے اور اس کی تو تلی زبان بولئے کے قابل ہو جائے تو ماں باپ پر لا زم ہے کہ وہ چپوٹی چپوٹی با تنیں اس کے معصوم ذہن میں ڈالنے رہیں ور اس ک زبان سے کہلوائے رہیں۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرمان ہے' ' اپنے بچوں کوسب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔(الحدیث) ماں کی گود بچے کے لئے پہلی درسگاہ ہے بچے کی ابتدائی تربیت کی فرمہ داری ماں پر عائد ہوتی ہے ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کے حافظے میں حدال وحرام اور جائز و نا جائز کے الفاظ رائخ کردے اوراس کا ذہنی رابطہ اسلامی تاریخ کے ساتھ جوڑ دے۔

ماں کو جا ہیے کہ ہ اپنے بچوں کو دیو' مجموت' پر بیوں' جنات' ٹارزن اور کتے بلیوں کی کہانیوں کے بچائے انبیاء کرام صحابہ کرام اور اسلامی تاریخ کے مجاہدوں' عاز بیوں اور شہیدول کے واقعات سنائے۔

انہیں حضرت سمیڈی قربانی کے متعلق بتاہیے' حضرت حمز ڈی شہادت کا واقعہ سنا ہے'
حضرت بلال کی مظلومیت کا احوال بیان سیجیئے حضرت علی کی شجاعت اور حضرت
عمر فارون کی عدالت کا تذکرہ سیجیئے بدروا حداور خندق وحنین کی تفعیلات ہے آگاہ سیجیئے'
ان کے سامنے فتح کمہ کا نظارہ پیش سیجیئے حضرت سعدانی وقاص فریاتے ہیں کہ'' ہم اپنے
بچوں کو رسول الشملی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جنگیں اسی طرح یو دکراتے تھے جس
طرح انہیں قرآن کریم کی سورتیں یا دکراتے تھے۔''

ممکن ہے کہ بیہ تاریخی واقعات ایک دوہار سنانے سے ان کو ذہمن نشین نہ ہوں لیکن بار بار دہرانے سے ان واقعات کی پچھرنہ پچھ جز ئیات ضروران کے ذہنوں میں بیٹھ جا ٹیل گی اور پچھرنیں تو کم از کم ان عظیم شخصیات کے تام توان کو یا دہوہی جا ٹیل گے۔

ہارے لئے انہائی غیرت کا مقام کے مسلمان گھرانوں میں پرورش پانے والے بچوں کوفلمی ایکٹروں اور ایکٹرسوں اور گلو کا رول کے نام تو یاد ہیں لیکن انہیں سحابہ اور سحا ہیات وضور اکرم سلمی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات اسلامی تاریخ کے مجاہدوں 'جانا رول اور ہمار سے حقوں اکر مسلمی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات اسلامی تاریخ کے مجاہدوں کے ڈائیلاگ ہمار سے حقیق محسنوں کے نام یا دنہیں 'چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کوفلموں کے ڈائیلاگ ڈراموں کے مکا لیے اور پوری بوری کہانیاں از ہر ہیں لیکن اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات سے انہیں دور کی آشنائی بھی نہیں ہے۔

### صحبت صالح :

اولاد کی تربیت کا تیسرا موثر وسیلہ اور ذریعہ یہ ہے کہ بچے کو صحبت میا لح اور نیک

ماحول فراہم کیا جائے اور صحبت بدا در گندے ماحول ہے اسے حتی الا مکان بچایا جائے اس لئے کہ ہرانسان بچہ ہو یا کہ بڑا وہ ماحول سے ضرور متاثر ہوتا ہے ہے بعض اوقات انسان محض ماحول کے زیراثر ایک کام شروع کرتا ہے لیکن رفتہ رفتہ وہ کام اس کی عادت بن جاتا ہے۔

امام غزال فرماتے ہیں کہ ہرکام پہلے ریا ہوتا ہے پھر عادت ہوتی ہے پھر عبادت ہو ان ہے جو حدیث ہے پھر عباد کرنماز پر حانے کا تھم ہے تو مار کرنماز پر حانے دیتے ہیں ہے کو دس سال کی عمر میں مار کرنماز پر حانے دیتے ہے ہی پر حانا حقیق نماز نہیں کیونکہ وہ ڈر کے مارے پر حتا ہے بیماں تک کہ بجدہ کرتے ہے بھی ایک آ تکھے ہے ویکار ہے گا جب ویکھا باپ نہیں بھاگ جائے گالیکن جب اس کی عاوت پر گئی اور ساتھ ساتھ کے عظم بھی آ گیا تو خیال کرے گا کہ یہ بہت ضرور کی چیز ہے تو بہی چیز عباوت بن جائے گا

بہر دنیا بہردین و بہر نام املند البہ کر دہ باید و السلام حضرت سغیان ٹوریؓ جو فقہ کے امام ہیں گر ان کا مذہب مدون نہیں ہوا وہ قر ماتے ہیں۔

طلبنا العلم لغير الله فالي ان يكون الالله

''ہم نے علم غیرالند کے لئے طلب کیالیکن علم تو صرف الند تو کی کا ہوکر رہا ہے''
دجہ اس کی میہ ہے کہ ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے مثلاً اگر ایک آ دی عورتوں کا سالباس
پکن لے تو چند دن کے بعد اس کا دل میہ چا ہے گا کہ دہ کلام بھی عورتوں کی طرح کرے بلکہ
تمام حرکا مت وسکنا ہے مورتوں جیسی کرے اس طرح اگر کوئی جنکلف علما م کا سا در ویشوں کا
سالباس پکن لے تو اس کا اثر بھی قلب پر پڑے گا اگر کھا رکا سالباس پکن لے تو چند دنوں
میں دیگر افعال بھی کھا رہی کی طرح کرنے گئے گا۔

نی کریم صلی الندعلیہ وسلم جب غزوہ حنین سے واپس آرہے تنے راستہ میں ایک جگہ پڑاؤ کیا کفار کے بہت ہے بچے مسلمانوں کے لفکر کے پاس جمع ہو گئے ان میں حضرت ابو محذور ڈبھی تنے جب موذن نے اذان کی توان بچوں نے بھی نقل اتار ناشروع کی رسول ا بو محذورہ نے بیا ذان اسلام کی حالت بیں نہیں کی تھی محض نقالی کی تھی کیلن اس کا اثر ول بیں اثر کیا کہنے گئے کہ یارسول القد ملی اللہ علیہ وسلم اب تو بیس آپ کا ہوں (الدیث) اس واقعہ سے وہ بات بھی ٹابت ہوگئ کہ جو بیں پہلے بھی عرض کرچکا ہوں کہ بچے کی زبان سے جو کلمات بار ہارکہلائے جا کیں مے ان کا اثر اس کے دل پر ضرور پڑے گا اور یہ بھی ٹابت ہوا کہ محبت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔

### حکایت رویؓ:

مولانا روی نے ایک حکایت کمی ہے کہ ایک چرواہے نے جنگل سے شیر کا بچہ پکڑلیا اور اسے بھیڑوں جیسی بردل اور اور اور اور اور کے ریوڑ میں چیوڑ دیاوہ اگر چہشیر کا بچہ تھا لیکن بھیڑوں جیسی بردل اور ڈر پوک تلوق کے ساتھ در ہنے کی وجہ ہے اس میں بھیڑوں والی صفات پیدا ہو گئیں ایک دن چشے سے سارا ریوڑ پانی پی رہا تھا جب اس نے نے اپنا تکس پانی میں ویکھا تو اسے احساس ہوا کہ میں تو بھیڑنہیں ہوں بلکہ میں تو بچھا در ہوں میری شکل تو شیر سے ملتی جنتی احساس ہوا کہ میں تو بھیڑنہیں ہوں بلکہ میں تو بچھا در ہوں میری شکل تو شیر سے ملتی جنتی ہوں اس احساس کے بعدوہ واقعی شیر بن گیا اور اس نے چیر بھاڑ کھر کے اس ریوڑ میں تبای

ميا دی۔

ای طرح کا ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شنر اوہ تھا جس نے شروع ہی سے عورتوں میں پرورش پائی تھی اسے مردوں کی محبت نصیب ہی نہیں ہوئی بلکہ وہ جوانی تک عورتوں ہی میں رہا جس کا نتیجہ بید لکلا کہ اس کی طبیعت اور مزاج نسوانی بن گیا وہ عورتوں ہی کی طرح ہاتھ نیچا نیچا کر ہات کرتا تھا اور ان ہی کی طرح ہول چال اور چھا پھرتا تھا ایک دن اتفاق سے کہیں سے سانپ نکل آیا سب عورتیں چلانے لگیں کی مرد کو بلاؤ سانپ نکل آیا سب عورتیں چلانے لگیں کی مرد کو بلاؤ سانپ نکل آیا ہے کہی عورت نے انہیں یا دولا دیا حضور آپ بھی تو مرد جیں آپ ہی ہمت کرلیں شنم اوہ شرمندہ ہو کر کہنے نے انہیں یا دولا دیا حضور آپ بھی تو مرد جیں آپ ہی ہمت کرلیں شنم اوہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا اوہ جمیں تو اب یا دآیا گے ہم بھی مرد جیں ۔ لاؤلائی لاؤ۔

تو میرے بزرگواور دوستو! بھیڑوں اور بکریوں کی محبت شیروں کو بھی بھیڑ بکری بنا دیتی ہے اور عورتوں کی ہم نشینی مردول میں بھی زناند صفات پیدا کردیتی ہے اس لئے آپ اپنے بچوں کو محبت بدکا شکار نہ ہونے دیں اور بادر کھیں کہ ٹی وی اور وی سی آر کی فخش قامیں بھی محبت بدی ہیں۔

### كتابين:

نے کو پڑھنے کیلے فحش لٹریکر عشقیہ ناول اورانسانے جموثی اور دیو مالائی کہانیوں کی کتابیں مت و بیجے بلکہ اسے وین کتابی اور رسائل کی طرف متوجہ سیجے آپ ابتداء میں کوئی چھوٹا سا کتا بچہ اسے مطالعہ کے لئے و بیجے اور اس کا خلاسہ بتائے پر اسے معقول انعام دیجے یوں اس کی حوصلہ افز ائی بھی ہوگی اور آگے پڑھنے اور پڑھنے کا جذبہ بھی اس کے دل میں پیدا ہوگا۔

ا مام غزالیؓ نے احیاء العلوم میں یہ وصیت کی ہے کہ بیچے کوقر آن کریم اور احادیث نبویہا ورنیک بچوں کے واقعات اور دینی احکام کی تعلیم دی جائے۔

ہارے اسلاف بچوں کے لئے سب سے زیادہ قر آئی تعلیم پر زور دیتے تھے۔ کیونکہ قر آن سے سینے میں نورپیدا ہوتا ہے دل میں ایمان کی جزیں مضبوط ہوتی ہیں جنت دوزخ کاتصورسائے آتا ہے اور القد تعالی کی طرف ہے بے بنا واجروٹو اب ملیا ہے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے

'' جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑ حااس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب' وس نیکوں کے برابر ہے الم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے۔''

پورے قرآن مجید میں تین لا کھ بائیس ہزار چیرسوستر حروف ہیں تو پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب بتیں لا کھ چیبیس ہزار سات سوئیکی لے گی۔

#### امانت میں خیانت:

یہ بات اچھی طرح جان لیس کہ اولاد تمہاری اپنی ملکیت نہیں ہے نہ بی تم اے اپنی مرضی ہے حاصل کر سکتے ہونہ بی اپنی مرضی ہے اے زندہ رکھ سکتے ہون ویٹا نہ ویتا بھی اللہ کی مرضی پر مخصر ہے اور مختریا لبی زندگی ویتا بھی اس کی مشیت پر مخصر ہے کوئی بجین میں فوت ہوجا تا ہے کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھا ہے میں کی نے خوب کہا ہے کہ باغ ویل مرجماتے ہیں سے پھول باغ ویل مرجماتے ہیں سے پھول

یداولاد آپ کے پاس ایک خوبھورت اور جیتی امانت ہے اس امانت جی خیانت نہ کہ کہ جی یہ بلکہ اس کا حق اور اس کا حق ہی ہے کہ اس کی صحیح تربیت کیجے اگر آپ نے افلاس کے ڈر سے یا چھو کول کی خاطر انہیں بگا ڑکے راستے پر لگا دیا تو بدا یک بہت بن ی امانت جی بہت بن کی خیانت ہو گی۔ آپ بن سے شوق سے اپنی اولا وکو ڈاکٹر بنا ہے 'امانت جی بہت بن کی خیانت ہو گی۔ آپ بن سے شوق سے اپنی اولا وکو ڈاکٹر بنا ہے 'پر و فیسر بنا ہے 'انجیئئر بنا ہے' آفیسر بنا ہے' پائلٹ بنا ہے لیک اس سے پہلے ایک اچھا انسان اور مثالی مسلمان بنا ہے اگر آپ نے ایسا کرایا تو یہ زندگی جی آپ ہے کے لئے کا رقواب ہوگا اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر آپ نے اولا وکو فیر مہذب بنا دیا تو کل اس کا ہا تھا آپ کے گئے بیان تک بھی بیٹی سکتا ہے اور اگر اسے و بی تعلیم نددی تو آپ مرنے کے بعد اللہ کوئی شہوگا۔

 $(\angle)$ 

بسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا . ( التحريم )

مال کی شخصیت اور تربیت

ازافادات

حضرت مولاتا پيرذ والفقاراحد نقشبندي مدخلهم العالى

# ماں کی شخصیت اور انسان کی تربیت

اَلْحَمُدُ اللهِ وَكُفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصَّطَفَى ، أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ وَ اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ أَوُ أَنْنَى وَهُوَ مُوْمِنٌ فَلَنُحْبِينَةُ حَيْوةٌ طَيْبَةٌ وَلَنَجْزِيَنَهُمُ صَالِحًا مِنْ ذَكْرِ أَوُ أَنْنَى وَهُو مُوْمِنٌ فَلَنُحْبِينَةُ حَيْوةٌ طَيْبَةٌ وَلَنَجْزِينَهُمُ مَا لِحَالُوا يَعْمَلُونَ . ( صورة النحل ) أَجُرَهُمُ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . ( صورة النحل ) شَهْحَانَ وَبِّكَ رَبُّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُوسَلِيُنَ مُشَحَدًانَ وَبِّكَ رَبُّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُوسَلِيُنَ وَالْحَمُدُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَالَمُونَ وَسَلامٌ عَلَى اللهُ وَمَا لِكُونَ وَسَلامٌ عَلَى اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### يچ كا يېلا مدرسه:

انسانی زندگی کی ابتداء ماں کیطن ہے ہوتی ہے، پچہ مال کے پیٹ سے پیدا ہوکر ونیا بیل آتا ہے ،اس لئے مال کی گود کو بچ کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے ،آئدہ کے ایک دو بیا نات عورت کی تعلیم کی ضرورت ،عورت بچوں کی تربیت کس طرح کرے ،اس عنوان پر رہیں گے ،امید ہے کہ سب مستورات توجہ سے سنیں گی۔ اہم نکات کولکھ کرمحفوظ کریں گی اوران باتوں کو عملی جامہ پہنا کیں گی ، تا کہ ان سے ان کو دینی ، دنیا وی سب فو اید حاصل ہوں سکیں ، فارس کا ایک شعر ہے :

خشت اول چول نهد معمار سج تا ثریا می رود دیوار سج

جب کوئی مستری دیوار کی پہلی این بی ٹیڑھی رکھ دیتا ہے، تو وہ دیوار آسانوں تک او نچی پلی جائے ،اس کا ٹیڑ ھاپن پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بالکل ای طرح اگر کسی ماں کی اپنی زندگی میں دینداری نہیں اوروہ بیچے کی پرورش کررہی ہے، تو وہ بیچے میں دین کی محبت کیے پیدا کر پائے گا؟ اس لئے اس پہلی این کوٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ماؤں کی گودکو دینی گود بنانے کی ضرورت ہے ، آج بچیاں اپنی عمر کی وجہ سے مال بن جاتی ہیں۔
لیکن وینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بیہ پینائیں ہوتا کہ جھے کیا کرنا ہے ، وہ مال کے مقام سے واقف نہیں ہوتی ، بیاری اپنی عقل مقام سے واقف نہیں ہوتی ، مال کی ذمہ دار یول سے واقف نہیں ہوتی ، بیچاری اپنی عقل کی محصے ہو بہتر بھی ہوتی ، کتنا اچھا ہوتا کہ اس کو دین کی تعلیم ہوتی ، موتی ، موتی ہوتی ، اللہ والوں کی زندگیوں کے حالات قرآن اور حدیث کے علوم اس کے سامنے ہوتے ، اللہ والوں کی زندگیوں کے حالات اس کو معلوم ہوتے ، قدم قدم پر بیہ بیچ کو اچھی ہدایات و بی ، تھی کرتی ، دعا کیں و بی ، اس کی محبت بھری با تیں بیچ کی زندگی میں تھر کرسا ہے آجا تیں۔

### عورتول کودینی تعلیم دینے کی ضرورت واہمیت:

عورتوں کو دینی تعلیم دینا انتہائی ضروری ہے۔ یہ عاجز پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ
اگر کسی انسان کے دویئے ہوں ایک بیٹا اورا یک بیٹی اوراس کی حیثیت اتنی ہو کہ دویش
سے ایک کو تعلیم دلوا سے تو اس کو چاہئے کہ بیٹی کو تعلیم پہلے دلوائے اس لئے کہ مرد پڑھا فرو
پڑھا، مورت پڑھی فائدان پڑھا، آج کل کے مردوں بیں ایک بات عام مشہور ہے کہ جی
صدیث پاک بیس آیا ہے کہ مورتیں عقل اور دین بیں ناقص ہوتی ہیں، یہ بات سو فیصد ٹھیک
ہے، اس کی وجہ یہ کہ ان کی عقل بیں جذبا تیت زیادہ ہوتی ہے۔ ذرائی بات پہ بجڑک اٹھی
ہیں، محسوس جلدی کر لیتی ہیں، نرم بھی جلدی پڑجاتی ہیں، گرم بھی جلدی ہو جاتی ہیں، تو یہ
عقل کی افراط و تفریط کی چیشی یہ عقل کا تقص ہے۔

ووسرا اپنے جذبات پہ قابونہیں رکھ پاتیں، جذبات میں آ جا کیں تو دین کی باتوں کو مطرا بیٹھتی ہیں ایس لئے فر مایا کہ ان میں عقل اور دین کی کی ہے، ویسے اگر یہ کسی کام کے محکرا بیٹھتی ہیں ایس لئے فر مایا کہ ان میں عقل اور دین کی کی ہے، ویسے اگر یہ کسی کام کے کرنے پرتل جا کیں تو ماشاء اللہ کر کے دکھایا کرتی ہیں ۔حدیث پاک میں ہے:

" مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقُلٍ وَدِيْنٍ يَذْهَبُنَ الرَّجُلَ الْهَازِمَ مِنْ اِحْدَى كل (المرمة)

که عورتوں کوعقل اور دین کے جیبا ناقص نہیں دیکھالیکن بیرایس ناقصات ہیں کہ بیہ

بڑے بڑے خلمندمردوں کی عقل کوا ژادیتی ہیں۔

اس لئے یہ بات تجربہ میں آئی کہ عور تیں جب کسی چیز کومنوانے پرتل جائیں یا ضد کریں، ہٹ ڈھرمی کریں یا خاوند کو پیار محبت کی گولی کھلائیں، خاوند کومجور کر کے اپنی ہات منوالیتی ہیں۔

توجب و نیا کی ہے ہا تیں منوالیتی ہیں ، تو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی ہے بات کیوں نہیں منواسکتیں ؟ اس میں غلطی مردوں اور عور توں وونوں کی طرف ہے ہے ، بعض گھروں کے مرد چاہتے ہیں کہ عورتیں دین میں آگے بردهیں گرعور توں کے دل میں شیطا نیت غالب ہوتی ہے ، رسم ورواج کی محبت ہوتی ہے ، وہ آگے قدم نہیں بڑھا تیں اور دیندارانہ زندگ گزار نے برآ ماوہ نہیں ہوتیں ۔

اور کئی گھروں میں عور تیں ویندار ہوتی جیں ، وہ چاہتی جیں کہ جہ رے مرد نیک بن جا کیں مردوں کی عقل پر پروے پڑھے ہوتے جیں ، وہ سی ان سی کردیتے جیں ، ان کی عور تیں بیچاری زور وکران کو بیسمجھاتی جیں کہ بوں نہ کرو، بیاگناہ نہ کرو، بیاگناہ نہ کروگر بیا توجہ بھی نہیں کہ اور تیں ہیں ہے دین جی رکا وٹیس توجہ بھی نہیں کرتے تو ایسے مردوں کی وجہ سے گھر کی عورتوں کے دین جی بھی رکا وٹیس آ جاتی جیں ۔

تو کسی گھر میں عورت رکاوٹ بتی ہے، تو کسی گھر میں مردرکاوٹ بنآ ہے، تاہم ان
رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، مردوں میں جہاں دینداری کاشوق ہوتا ہے، اس
طرح عورتوں میں بھی وینداری کاشوق ہوتا ہے، ان کے اندر روحانی ترتی کرنے کی
خاصیت اور صلاحیت موجود ہوتی ہے، اگر ان کے دل میں اللہ رب العزت کی معرفت کو
حاصل کرنے کاشوق آج نے ، تو راتوں کی عبادت ان کے لئے مشکل نہیں ، تبجد کی پابندی
ان کے لئے مشکل نہیں ، پانچ وقت کی نماز کا اہتمام ان کے لئے مشکل نہیں ، تبجد کی پابندی

# واشتكن كى نومسلم خانون اورىحبت البي :

اس عاجز کو ایک مرتبہ واشکنن اسٹیٹ میں جاتا ہوا ، ایک نی مسلمان عورت کچھ سوالات یو چھنے کے لئے آئی ، پردے کے پیچھے بیٹھ کراس نے پوچھا کہ میں پہلے یہودن تھی ، پھرمسلمان نی ، تو چندسوالات اس نے پوچھے ، ان کے جوابات اس کودے دیے ، اس جگہ کی مسلمان عور تنس اس کی بیٹی تعریفیں کرتی تھیں ، تو ہا توں کے دوران ایک عورت نے بتایا کہ یہ نماز کا اتنا اہتمام کرتی ہے کہ اس نے نماز وں کے لئے مستقل علیدہ خوبصورت پوٹا کیس سلوائی ہوئی ہیں ، ہر نماز کے لئے وضو کرتی ہے ، اس پر اپنی عبا پہنتی ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے ، جو بہت خوبصورت ہوتی ہے ، جو بہت خوبصورت ہوتی ہے ، جیسے کی ملک کی ملکہ ہے ، اور وہ پکن کرمصلی پر آگر الی جم کرنماز پر متی ہے جو بہت ہے جو بہت نے جو بہت نے وہ ہوتی ہے ، جیسے کی ملک کی ملکہ ہے ، اور وہ پکن کرمصلی پر آگر الی جم کرنماز پر متی ہو ، جو رہی ہیں کہ جم تو اس کود کھر دیکھ کر جیران ہوتی ہیں ۔ تو گفتگو کے دوران میں نے اس کی کوئی خاص ودران میں نے اس کو در سے نے بی اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے کہا ہیں نے قرآن مجید ہیں پڑھا ، اللہ تعالی نے مردوں کے لئے قرایا:

﴿ خُدُوًا زِبُنَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ ﴾ . (سوراعراف) تم الرمجد من آوالوزينت اختيار كرك آور

یں بچھ کی کہ وہ چاہجے ہیں کہ مصلے پر میر ہے سائے جو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کسی دفتر میں کسی افسر کے سائے کوئی چیش ہوتا ہے تو اچھ لباس میں جاتا ہے۔ کہنے گئی میں تو اتھم الحاکمین کے سائے کھڑی ہوں کہ میر ہوتی ہوں کہ میر ہوتی ہوں کہ میر مولا اسے لیند کرتے ہیں پھر جب میں تجمیر پڑھ و تی ہوں تو میں دنیا کو بھول جاتی ہوں ، بیت اللہ میر سے سائے ہی جرت میر سے دا کی طرف ہے ، اور جہنم با کیں طرف ہے اور ملک اللہ میر سے سائے ہوں کہ اللہ میر سے اور جو جو میں پڑھ رہی ہوں ہواں اللہ ، اللہ کی الموت میری روح قبض کرنے کے لئے میر سے جیجے موجود ہے اور بید میری زندگی کی آخری نماز ہو جو ہیں ہوا بی ہی آج و نیا ہی موجود ہیں جو ہی پڑھ رہی ہوں ہوان اللہ ، اللہ کی الین نیک بندیاں بھی آج و نیا ہی موجود ہیں جو اپنی ہرنی دور تک کے دل میں اگریکی کا جذبہ آجائے تو بھریے نئی کے بڑے یہ سے بائد مقا مات حاصل کر لیتی ہے۔

## اللدنے عورت کو نبی کیوں نہیں بتایا:

اللہ تعالی نے گومورت کو نمی نہیں بنایا گرنبیوں کی ماں ضرور بنایا ہے، نمی اس لئے نہیں بنایا کہ نمی جو آتے ہیں تو ان کے ذمہ انسانوں کی تربیت ہوتی ہے ، ابعورت ہواور غیر مردوں کی تربیت اس کے قدے ہوتو یہ کتا مشکل معاملہ ہے، اس لئے شریعت نے تورت کو قاضیہ اور چیف جسٹس بنانے کی اجازت نہیں دی کہ دوتو ل جس مدحی اور مدعی علیہ دوتو ل کوسا سنے دیکھنا پڑتا ہے ان کے حالات کا جائزہ لیما پڑتا ہے ، کھود کر بدکرنی پڑتی ہے ، تو غیر محرم مردوں کے احوال بیس اگر دخل اندازی کرتی تو فقتے ہوتے ، ان فتنوں کے سد باب کے لئے شریعت نے یہ ہو جو تورت کے سر پرنہیں رکھا ، اس کے سواولا ہے کے جیتے بھی مقامات ہیں وہ تورتیں حاصل کر سکتی ہیں ، یہ قرآن مجید کی مفسرہ بھی بن سکتی ہیں ، یہ قرآن مجید کی مفسرہ بھی بن سکتی ہیں ، تی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روایت بھی کر سکتی ہیں ۔

## امام جعفر کی بیٹی اور خدمت حدیث:

ایک کمآب درس نظامی کے اندر موجود ہے جو بھی عالم بنمآ ہے اس کمآب کو صرور پڑھتا ہے ، امام ابوجع خرخیاوی کی طحاوی شریف یہ کمآب کیسے لکھی گئی امام صاحب حدیث بیان کرتے ہتے اور ان کی بیٹی اس کمآب کی املاء کیا کرتی تھی ۔ بیان کی بیٹی کی املاء شدہ کمآب تھی ۔ بیان کی بیٹی کی املاء شدہ کمآب تھی جو آ ہے چل اور آج اس سے احاد یث پڑھ کر سب لوگ عالم بن رہے ہیں یوں بیجھئے جتنے لوگ بھی عالم بن رہے ہیں ان کے علم بین امام جعفر کی بیٹی کا حصہ بھی موجود ہے ، بیہ صب کے سب ان کے روحانی شاگر دبن گئے تو عورت ایسے بھی نیکی کے کام کر سکتی ہے کہ سب کے دن وہ کروڑوں انسانوں کو علم پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔

ال عاجز نے ایک چھوٹی کی کتاب تر تیب دی ہے ''خوا تین اسلام کے کارٹا ہے''اس بیس مختلف باب ہیں کہ عورت ل نے علوم قرآن بیس کیسے خدمت کی؟ علوم حدیث بیس کیسے خدمت کی؟ علوم حدیث بیس کیسے خدمت کی؟ معرفت کے جہاد کے میدان بیس کورٹوں نے کون سے درجات حاصل کئے؟ جہاد کے میدان بیس کیا خدمات دیں؟ تربیت کے عنوان پر بچوں کی کیسے ٹاندار تربیت کی؟ بیسب واقعات اس جیوٹی کی کتاب بیس ایجھے کر دیئے گئے ہیں تا کہ عورتی اس کو پڑھیں اوران کو پیتہ چلے کہ عورتیں دنیا بیس فقط بین کے کام کرنے کیلئے پیدائیس ہوئیں وہ تو زندگی کی ایک ضرورت ہے ،مقصد زندگی کی جیران میں اس مقصد کو ہروقت سامنے رکھنا ہے ،عورت اگر چا ہے تو بے وین بیس بہت زیادہ ترقی حاصل کرستی ہے بلکہ بیس تو بہاں تک کہتا ہوں ایک طالب علم ہونے دین بیس بہت زیادہ ترقی حاصل کرستی ہے بلکہ بیس تو بہاں تک کہتا ہوں ایک طالب علم ہونے کے نا مطرعورت ولایت کے میدان بیس اتنا مرتبہ حاصل کرستی ہے کہ یہ بڑے کہ یہ بڑے دیورک کی

مربیہ می بن جاتی ہے۔

#### حضرت حسن بصري كوحضرت رابعه بصرية كالمشوره:

حن بھری اس امت کے بڑے اولیاء میں ہے گزرے ہیں ،ان کے زمانے میں ایک خاتون تھی جس کا نام رابعہ بھر ہے ، بھی بھی ہوان کے پاس جایا کرتی تھیں کچھ مسائل پوچھنے کے لئے ،ایک مرتبہ جب ان کے گر گئیں تو پہ چلا کہ وہ دریا کی طرف سے ہیں ،گری کا موسم تھا بہت زیاوہ شدت کی گری تھی ، اہل خانہ نے بتایہ کہ وہ دریا کنارے اس لئے گئے ہیں وہاں ہیٹھ کر ہیں القداللہ کروں گا ،انہوں نے ہات ضروری پوچھنی تھی ، یہ بھی وریا کے کنارے پر القداللہ کروں گا ،انہوں نے ہات ضروری پوچھنی تھی ، یہ بھی وریا کے کنارے پر القداللہ کروں گا ،انہوں نے ہات ضروری پوچھنی تھی ، یہ بہتی وریا کے کنارے پر اللہ کہ اللہ کہا کہ ہوا کے کنارے پر اللہ کہا ہوا کہ بھی اللہ کرا مت تھی جو اللہ رہ العزت کے سامنے ہاتھ ہا ندھ کر کھڑے نماز پڑھ درہے ہیں یہ گویا ان کی ایک کرا مت تھی جو اللہ رہ العزت نے اس وقت ان پر ظاہر کروی تھی ، یہا کی طرف ہیشہ کرد کھتی رہیں ، جب حس بھری نمازے فارغ ہوئے ،انہوں نے رابعہ بھریہ کو دیکھا ،تو کم کرد کھتی رہیں ، جب حس بھری نمازے فارغ ہوئے ،انہوں نے رابعہ بھریہ کے وہیں کہا :

اگسر بسر هسوا روی مسگسے بسائسی
اگر تو ہوا پہ چان ہے تو کمی کی ماند ہے
وبسسر آب روی خسسے بسائسسی
اگر تو پائی پر تیرتا ہے تو تو جے کی ماند ہے
دل بسدسسے طساقت کسے بسائسی
دل بسدسسے طساقت کسے بسائسی
الیخ دل کو قابو میں کرلے تا کہ تو پھوتو بن جائے

حسن بھریؓ نے اقرار کیا کہ واقعی جھے سے خلطی ہوئی ، جھے ایسانہیں کرنا جا ہے تھا رد کھنے اتنے بڑے ایک ولی کواتنا بیارا مشورہ کس نے دیا، ایک عورت نے دیا، جوخود ولایت کے مقام کی معرفت حاصل کر پھی تھی۔

# ام المومنين حضرت عا تشهصد يقير كا حسان عظيم:

سيد وحضرت عا نَشْهٌ يوري امت كي استاذ بين محسنه بين ، والعده بين محبوبه محبوب خد! ہیں ،ان کے امت پر کتنے احمانات ہیں ،ہم حیران ہوتے ہیں ۔ چنانچہا یک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جس کے تین بیچے ہوئے اور وہ فوت ہو گئے تیامت کے دن یہ تین بجے اس کی شفاعت کریں گے اور تیامت کے دن ا ہے والدین کوساتھ لے کر جنت میں جائیں گے ۔سیدہ عائشہصد یقٹے نیہ ہات نی صلی ابتد علیہ وسلم ہے سنی ، اگر وہ سن کر خاموش رہتی ۔ تو تنین بچوں کی شفاعت والی حدیث ا مت کو نہ پہنچی گر وہ غاموش نہیں رہیں انہوں نے آپ سلی القدعلیہ وسلم ہے سوال یو حصا ، اتن خوبصورت بات کمی کہ امت کے لئے آسانیاں کر دیں ۔ یو چھے لگیس اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسم اگر کسی کے دو بیج بچین میں فوت ہوئے اور وہ قبرستان میں پہنچے تو اس کا کیا ہوگا ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش وفر مایا وہ بھی اس کی شفاعت کریں گے ۔ والدین کو جنت میں لے جا کیں گے اس پر وہ خاموش نہیں ہو کیں ۔ ا**گ**لاسوال یو حجھا ا ے اللہ کے محبوب صلی اللہ عدیہ وسلم اگر کسی کا ایک بچہ ہو ، بچہ تو بچہ ہوتا ہے پیارا ہوتا ہے ، اگر د ہ بچین میں جدا ہو کر قبرت ن پہنچ گیا تو والدین کی شفاعت نہیں کر ہے گا؟ نبی صلی اللہ عدیہ وسلم نے قرمایا و وہمی شفاعت کرے گا اور اپنے والدین کو جنت میں لے کر جائے گا۔ جب بیہ بات یو جیرنی تو ہو ت مکمل ہوگئی تھی ،سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک بات اور پوچھی ا ہے اللہ کے محبوب اگر کو ئی عورت حاملہ ہوئی اور اثنا وقت گز رگیا کہ بیچے میں جان پیدا ہو گئی گرکسی وجہ ہے مس کیرتے)﴿misscarriag) ہو گیا ،عورت کو ولا دت کی تکلیف ہوتی ہی ہے ،اس ماں نے تو تکلیف اٹھائی رکیا اس تکلیف اٹھانے پر اس کوا جرنہیں ہے

نی صلی القد علیہ وسم نے فر مایا! اس فتم کا بچہ بھی جس میں زندگی پیدا ہو پھی تھی قبرستان میں چلا گیا و ہ بھی شفاعت کرے گا اورا پنی مال کو لے کر جنت میں چلا جائے گا۔ اب یہ دیکھئے ان کا کتنا بڑا احسان ہے اگر وہ آگے ہے کوئی بات نہ پوچھتیں ، تو تین بچوں والی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریا دی تھی۔لیکن ان کے سوالات کی وجہ سے امت کے لئے آسانیاں ہو گئیں اور امت پر اجر کے درواز سے کھلتے چلے گئے۔تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقت<sup>ھ</sup>امت کی محسنہ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عبال امام المفسرین کہلاتے ہیں یہ حضرت عائشہ کے شاگر وہتے پر دے ہیں ہیٹے کر میدان سے تغییر کے نکات ہو چھا کرتے تھے ، بہی نہیں کہ صحابہ کرام تک بیسلسلہ رہا بلکہ بعد کے اولیاء ہیں بھی الیمی با خداعور تیں گزریں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی اوران کومعرفت کی باتنی سکھائیں۔

# ا ما مغز الي "كي ما ل كاعلم معرفت:

امام غزالی " دو بھائی ہے ،ایک کا نام محمد تفااور ایک کا نام احمد تفام محمد غزالی " اور احمد عزالی دونوں بھائی بڑے نیک ہے گرایک کا ربحان علم کی طرف زیادہ تفااور دوسرے کا ربحان ذکر کی طرف زیادہ تفا۔

جس کوہم اما م غزالی کہتے ہیں ہے مالم تھے، اپنے وقت کے بہت ہوے واعظ اور خطیب تھے، اپنے وقت کے قاضی تھے، ایک ہوی معجد کے امام بھی تھے، ان کے چھوٹے بھائی احمہ غزائی فرکروافکار ش گے رہتے اور ان کی عادت تھی کہ معجد میں جا کرنماز پڑھنے کی بجائے اپنی نماز خلوت میں پڑھائیا کرتے تھے۔ ایک دن امام محم غزائی نے اپنی والدہ ہے عرض کیا کہ اماں! لوگ جھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تیرا سگا بھائی تیرے چیچے نماز نہیں پڑھتا پی علیمہ و نماز پڑھ لیتا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ تو آپ بھائی ہے کہیں کہ الگ نماز پڑھنے کی بجائے میرے پیچے نماز پڑھ لیتا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ تو آپ بھائی ہے کہیں کہ الگ نماز پڑھنی کے میرے پیچے نماز پڑھائی کریں۔ مال نے چھوٹے بیٹے کو بلایا بیٹے تم بڑے بھائی کے بیٹے نماز کی نیت تو ڈوی اور جہ عت میں ہے نکل کر نے امام عرزائی نے ان کے پیچے نیت با ندھ کی۔ جب دوسری رکھت میں کہ کر ہے ہوئے آئی نماز پڑھی، گھر آگے ، اب نماز کی نیت تو ڈوی اور جہ عت میں ہے نکل کر علید و نماز پڑھی، گھر آگے ، اب نماز کے بعد لوگوں نے امام مجمد غزائی پر اور اعتراضات کے کہتے کہ تیرے بھائی نے تو ایک رکھت پڑھی اور دوسری رکھت میں نماز تو ڈکر چلے گئے۔

ا ما م غزائی بڑے مغموم ہوئے ، پر بیٹان ہوئے پھر آکر والدہ کی خدمت میں عرض کیا اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کر اور کیا ، میری ہے عزتی اور زیادہ کر وادی ، مال نے باکر بوچھا! بیٹے تو نے بید کیا کام کر دکھایا، بیٹے نے کہا ای اجب تک بیداللہ کی نماز پڑھ رہے تھے میں ان کے وجھے کھڑا تھا ، جب بیداللہ کی نماز پڑھے کی بجائے اور چیزوں میں مشغول ہو میے تو میں نے نماز تو ژدی۔ ای انہی ہے بوچھو۔

ماں نے پوچھا تھے غزالی معاملہ کیا ہے؟ امام غزائی کی آتھوں ہے آنو آھے ،امی بھائی کہتا تو ٹھیک ہے ، میں نے جب نماز کی نیت با ندھی ، تو میری توجہ اللہ رب العزت کی طرف تھی ، میں نماز کی بہی رکعت توجہ کے ساتھ پڑھتا رہا۔ جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوا تو میں نماز کی بہی رکعت توجہ کے ساتھ پڑھتا رہا۔ جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوا تو میں نماز سے پہلے عور تو ل کے چف و نفاس کے مسائل کا مطالعہ کر رہا تھ ، انہی مسائل کی طرف میرا دھیان چلا گیے ، تھوڑی دیر کے لئے پھر میں نے توجہ ٹھیک کرلی ، تو جب یہ بات انہول نے کی تو ہاں نے شندی سائس لی ، دونوں سیٹے جیران ہو نے ، اماں آپ شندی سائس کی دونوں سیٹے جیران ہو نے ، اماں آپ شندگی سائس کی دونوں سیٹے جیران ہو نے ، اماں آپ شندگی سائس کی جیرائی ہوئی ان کوئ کر

ا مام غزالیؓ نے کہا یں بھی کسی کام کانہیں ، ا، م احمدؓ نے بو چھاا می بیں بھی کسی کام کا نہیں ۔ ماں نے کہا کہ ہاںتم وونوں میرے کسی کام کے بیٹے نہ ہے ، تو انہوں نے بو چھا وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہ کرا بھوا، تو وہ عور توں کے حیض ونفاس کے بارے بیں سوچ رہا تھا اور دوسرا اس کے بیچھے کھڑا ہوا وہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے بھوئی کے بارے بین سوچ رہا تھا اور دوسرا اس کے بیچھے کھڑا ہوا وہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے بھوئی کے تلب بیں کھڑا جھ تک رہا تھا ، دونوں میں سے کسی کی توجہ التدکی طرف نہیں تھی ، تو میر سے بینوں میں سے کوئی کام کا نہ بنا۔

سوچنے کی بات ہے جب عورت معرفت کاعلم حاصل کرتی ہے تو اتنی بلند یوں کو پالیتی ہے کہ بڑے بڑے ولیوں کی تربیت کرتی ہے اوران کومعرفت کے نکات سمجھا دیتی ہے

# عورت كى غيرمعمو بي صلاحتيں:

الله رب العزت نے عورت کے اندر برسی غیرمعمولی صلاحیتیں رکھی ہیں ،عام طور پر

کہتے ہیں کہ عورت کے اندر جلد ہازی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کوعلم آجائے ، تربیت ہوجائے ، تو بیت ہوجائے ، تو بیت ہوجائے ، تو اس کے اندر بڑی تخل مزاجی بھی پیدا ہوجاتی ہے، صبر بھی پیدا ہوجاتا ہے ، جتنا مبرعورت کرسکتی ہے شاید میری نظر میں مرد بھی اثنا صبر نہیں کر پاتے ۔ جتنی تخل مزاجی تو رت میں بھی پیدا نہیں ہوسکتی اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ میں آسکتی ہے اتنی تحل مزاجی تو شاید مرد میں بھی پیدا نہیں ہوسکتی اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔

# حضرت جابرتی اہلیہ کا صبر وحل:

چنانچا کی حدیث پاک بین آتا ہے حضرت جابڑگا بچہ تھا چھسات سال کا ،سفر پرجاتا

پڑا، بچہ چیچے بیارتھاسفرے والی ہوئے ای رات وہ بچہ فوت ہو گیا۔ بیوی نے کیا کیا کہ

پچہ کو نہلا کر ، کیٹر ااو پرڈال ویا ، خاوند آئے تو ان کا استقبال کیا اور ان کو بٹھایا۔ انہوں نے

آئے بی پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ فرمائے لگیس الحمد للہ بعافیۃ وخیر۔ اللہ ک

تعریفیں بیں کہ بیٹا عافیت اور خیریت کے ساتھ ہے۔ خاوند سمجھے کہ وہ سور ہا ہے ، چنانچہ

انہوں نے کھا تا کھایا کھانے کے وور ان میال بیوی دونوں بات چیت کر بے گئے ، سپس

میں الفت و محبت کی با تیں ہونے آئیں اور خاوند کا مزاح محبت کی طرف مائل ہوا، تو اس

مائت و ہے اور پکھ وقت کے بعد والی با گئے تو خوشی خوشی امائت ویٹی ہا ہے کہ اگر کوئی کی کوا

مائت و ہے اور پکھ وقت کے بعد والی با گئے تو خوشی خوشی امائت ویٹی چا ہے یا اس کونگ

جابر "نے فرمایا نہیں نہیں ،خوشی خوشی دینی چاہئے ،امانت تو اس کاحق ہوتا ہے، جب انہوں نے بیہ بات کمی تو فرمانے گلی اللہ رب العزت نے بھی ہم دونوں کوامانت دی تھی ،اللہ رب العزت نے وہ امانت والیس لے لی ۔اب آپ بھی خوشی خوشی اس امانت کو واپس کردیجے ہے۔

جیران ہوکر پوچھنے گے کیا بات ہے؟ فرمائے لگیں کہ بیٹا فوت ہوگیا ہے میں نے نہلا دیا کفن پہنا دیا لیٹا ہوا ہے، اے جا کر قبر ستان میں دفن کر دیجئے ، سوچنے کی بات ہے ۔ عورت کے اندر مبر کا پہاڑ آگی ، علم نے اس کو بہاڑ کی طرح استفامت عطافر مادی، آج کی عورتی ہوتی ، رورو کے براحال کرلیا ہوتا ، خاوند آتا ہوی کو دیکھ کرا ہے بھی رونا پڑتا ،

کہرام مچا ہوتا گروہ و و ترتیں بات کو بھی تھیں انہوں نے بیسو چا میرا خاوند پر دلیں ہے آر ہا ہے ، آتے بی اسے بیخ بر سے گی تو صد مہ پنچ گا ، تو اپنے خاوند کو صدے سے میں بچالوں ، کتنی اچھی بیوی تھی جس نے خاوند کا محبت سے استقبال کیا اور کھا تا کھلا یا اور جب میاں بیوی دونوں محبت و بیار کی با تیں کر چکے اور خاوند کا دل اس وقت ہر بات کو سننے کے لیے آیا وہ ہو گیا ، تب ان کو بات بتائی ، تب ان کے خاوند نے جا کر اپنے بیٹے کو وفن کیا تو عورت کے اندر تو ایسا تحل مجب کے دفن کیا تو عورت کے اندر تو ایسا تحل بھی بیدا ہو جا تا ہے۔

# سيده خد يجد الكبري كي امام الانبياء صلى الله عليه وسلم كوسلى:

امت کی محسنہ سیدہ خد بجہ الکبری ہیں ان کے است پر بڑے احسانات ہیں چتا نچہ جب نبی صلی الله علیه وسلم کا ان ہے نکاح ہواانہوں نے اپنا بورا مال نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں پیش کرویا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہے مہلے مدینے کے فقراء میں ہے سمجھے جاتے تھے کہ جن کے باس پیمیوں کی کی ہوتی لئین نکاح کے بعد مدینے کے امراء میں شامل ہو گئے ۔انقد نے وہ سب مال دین کی خاطر خریج کروادیا چنانچہ جب نمی صلی ابتد علیہ وسلم غار حرا میں آثریف لے جاتے تھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری آ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے جبرا نیل کو اصلی شکل میں ویکھا ان کے چیرسو پر تھے حدیث یا ک کامغہوم ہے کہ ایک پر کو پھیلا کئیں تو وہشر ق ڈ ھانپ لیتا ہے دو ہے کو پھیلا کئیں تو وہ مغرب کوڈ مانپ لیتا ہے اتنا براان کا قد ہے کہ وہ پورے آسان کوڈ ھانپ بیتے ہیں چبرہ ان کا سورج سے زیادہ روش ہے اور اتنی زیاوہ برق رفآری ہے اگر ہارش کا قطرہ زمین سے ایک یا لشت او نیجا ہواس سے پہلے کہ وہ قطرہ زبین پر گرے جبرائیل سدرۃ المنتہی ہے ز مین پر آ کر پھر واپس جا کتے ہیں۔اللہ نے اتنی جیز رفتاری عطافر مائی۔اب استے بڑے فرشتے کوآ ب صلی الندعلیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اصلی حالت میں جب دیکھا تو نبی صلی الندعلیہ وسلم پر ایک خوف کی سی کیفیت طاری ہوگئی چنا نجہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم گھر آ نے ، بخاری شریف کی روایت ہے آ ب صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:

زَمْسَلُونِ مِن زَمْسُلُونِنَى: مِجْصِكُهِل ارْحاد وكمبل ارْحاد و چِنانچِه بی فید بچه الکبریؓ نے

فوراكمبل ار معاويا آپ صلى الله عليه وسلم ليث محت ني صلى الله عليه وسلم نے قرمایا:

وَاللّٰهِ اللّٰهِ الله كَالِيَ مَنْ فِي إِنْكَ اللّٰهُ أَبَدًا · الله رب العزت آپ كو بعى ضائع نبيس كرين مجيء رسوانين كرين مجه

إِنْكُ، قَصِلُ الرَّحِيمَ آپ صلى الله عليه وسلم تو صلاحي كرنے والے ہيں: وَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ - جِس كے ياس كَيْمَانِين بوتااس كوكما كرويينے والے ہيں۔ تقری المضَّيْفَ : آپ صلی الله عليه وسلم مهمان توازی کرنے والے ہیں۔ وَ تَحْمِلُ النَّوَاتِبَ: اورا بَاتُودوسرون كابوجها شائدوا لے بين -وَ تُسعِينُ عُلْمَى نَسُوَ ابْبِ الْمُحَقُّ اوراً بِصلى الشّعليه وسلم نَّو نيك با تول مِن تجاون كرنے والے بيں۔ چنانجدان الفاظ ہے نبي صلى الله عليه وسلم كوتسلى وي آج كون يوى ہے جس کا خاوند پریشان ہواور وہ خاوند کی اچھی مفات گن کر کیجے کہ آپ کے اندریہا چھی ہا تیں ہیں اللہ آپ کی مد دکریں گے،عورتیں تو ایسا موقع پر اور زیادہ دوسروں کا دل تھوڑ ا کر کے بیٹھتی ہیں مگر خدیجۃ الکبری کا حیان ہے انہوں نے تسلی کے الفاظ ہمی کہے اور مجر ا ن کا ول و کیمیئے یمی نہیں کہ زیا نی تسلی وی ۔ بلکہ نبی مسلی امتد عایہ وسلم کی تعوژی سی حالت بہتر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کچڑ کروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواینے ایک رشتہ دار کے پاس کے کئیں جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا یہ ملے تو مشر کین میں سے متے لیکن انہوں نے کتا ب کاعلم حاصل کیا اور وہ کتا ہ کی کتا ہت کیا کرتے تھے۔اور یہ اہل کتا ہ میں شامل ہو گئے تھے ،مشر کین میں ہے یہی ہیں جن کا شارالل کیا ب میں ہے ہوا۔انہوں نے ان کو جا کر کہا کہ بیآ ہے جیتیجے کیا کہتے ہیں: اِسْمَعُ اِبْنَ اَحِیٰکَ: کہا ہے بھائی کے بیٹے کی بات تو سنے بیٹی سنے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، ورقہ بن توقل نے ہو چھا' نیسا ابنی اَجسی مَارَ اَیْتَ'' اے میرے علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، ورقہ بن توقل نے ہو چھا' نیسا ابنی اَجسی مَارَ اَیْتَ'' اے میرے بھائی کے جیٹے تو نے کیاد یکھا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا:
اَبْشِیرُ اَبْشِیرُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہوخوشی ہو۔

ھ۔ آ ا نامُو سُ الْدِی : یہ وہ ناموس ہے جوموی پر وحی لاتا تھا یہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم پر جی اللہ کا بیغام لے کر آیا ہے پھر فر مایا میں بوڑھا ہوں اگر میں زندہ ہوتا تو تمہاری مدد کرتا سے اللہ کا بیری مت پراحیان و کیسے انہیں زبان ہے بھی آسلی دی اور ایخ ملی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جنہوں نے اینے عمل ہے بھی انہوں نے اینے فنص کے باس آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جنہوں نے پورے معاملہ کو کھول کر رکھ دیا تو جب یہ عور تی و بین کو بچھ لیتی جی تو پھر ان کے دلوں میں پراڑوں جیسی استقامت آجاتی ہے نیر معمولی تمل مزابی آجاتی ہے ۔ بڑے برے صدے بہاڑوں جیسی استقامت کر جاتی ہے غیر معمولی تمل مزابی آجاتی ہے ۔ بڑے برے مدے آرام سے برداشت کر جاتی جی تی کے مرد بھی چران ہوجاتے جی بیرسب برکتیں و بنداری کی جی علی دین کی ہیں اور اگر بیا کھر دین سے بچاری محروم ہوں تو ان کا کیا قصور پھر تو بی تھوڈ د کی ہوتی جی ہیں ۔ بچاری چھوٹی مجھوٹی میٹوٹ کی اس سے ڈرتی جیں اور بھی بھی تو صرف دروازہ یہ کھنگ جائے ہیں ۔ بچاری چھوٹی میٹوٹی کی جی ان کودین کا علم سکھا نا اور جدار بنا نا اختہائی ضروری ہے۔

# ني صلى الله عليه وسلم كى چھوچھى كا صبر:

نی صلی اللہ علیہ وسم نے جنگ احدیث جب اپنے پچا حضرت امیر حمز ہ کو دیکھاان کی اش کا مثلہ بنا پڑا تھا، ان کا دل نکال لیا گیا تھا اور ان کی آنکھیں نکال لی گئی تھیں ۔ کان کا مثلہ بنا پڑا تھا، ان کا دل نکال لیا گیا تھا اور ان کی آنکھیں نکال لی گئی تھیں ۔ کان کا مثلہ دئے جنے ، ہندہ نے ان کا ہار بنا کرا پنے گلے میں پہنا تھااب سوچے پیچھے لاش کا کیا حال ہوگا، نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آزردہ ہوئے آنکھوں میں سے آنسوآ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پابندی لگا دی کہ میری تھو پھو پھی حضرت جمزہ کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لئے آئے گی دوسری عور تو ل کی طرح ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھے اور اسے صدمہ پنچے ، گھر کی عور تیں اپنی اپنے اپنے مردول کو کی طرح ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھے اور اسے صدمہ پنچے ، گھر کی عور تیں اپنی اپنے اپنے مردول کو

و کیھنے کے لئے آگئیں کہ ان کو نہلا کی دفائیں وفائیں او اس وقت بیں آپ صلی الشعلیہ وسلم کی پھوپھی جوشی و ہجی آگئیں گرصحابہ نے روک ویا کہ بی صلی الشعلیہ وسلم نے منع فر ما دیا ہے کہ آپ الشعلیہ وسلم نے بھائی کی لاش کو نہیں و کھے سکتیں انہوں نے بو چھا نبی صلی الشعلیہ وسلم آپ مسلی الشعلیہ وسلم نے کیوں منع فر ما دیا آپ مسلی الشعلیہ وسلم نے فر مایا کہ تم اس کی لاش و کیھنے کا حوصلہ نہیں رکھوگی بو چھنے آئیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! بیس اپ بھائی کی لاش پر حوصلہ نہیں رکھوگی بو چھنے آئیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! بیس اپ بھائی کی لوش پر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا لفی بیس تو اپ بھائی کو مبارک با دو یے کے لئے آئی ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا لفاظ سے فر مایا۔ اچھا پھر تہہیں و کھنے کی اجازت ہے ۔ سوچھ کتا برا دل کرلیا کہ بیس تو اپ بھائی کو مبارک با دو یے کے لئے آئی ہوں تو بیصبر و تحل ان مور تو رہیں آبا تا ہے بھی نبی کہ پہلے زمانے کی عورتوں بیس تھا۔ آج بھی جو و بیدار عورتی بیس آبا تا ہے بھی نبیس کہ پہلے زمانے کی عورتوں بیس تھا۔ آج بھی جو و بیدار عورتیں بیس آبا تا ہے بھی نبیس کہ پہلے زمانے کی عورتوں بیس تھا۔ آج بھی جو و بیدار عورتیں بیس آبا تا ہے بھی ایس ایس استفامت ہوتی ہے۔

## ایک صابره کی حکمت عملی:

ہارے قریبی لوگوں میں سے ایک آدی سے واقعہ چی آیا وہ الحالات ہیا ہشر آن وہ الحالات ہے۔ ہائے مشر آن المتان کے اندرکام کرتا تھا۔ اس کے بڑے بڑے گیس اشیش (gasstation) سے کروڑوں روپے کا مالک تھا بلکہ اربوں کا مالک تھا بینکٹروں کی تعداد میں اس کے گیس اشیش سے انشکی شان و کھے استے مال ہیے والاتھا کہ اس کا ایک کام کرنے والا اس کے دولا کھروپے چوری کر کے بھاگ گیا اس نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا پچھوم سے دولا کھروپے چوری کر کے بھاگ گیا اس نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا پچھوم سے کے بعدوہ پھروا ہی آگیارو نے دھونے لگا جمھ سے فلطی ہوگئ اس نے وہ دولا کھ بھی معاف کے بعدوہ پھروا ہی آگیا دوبار در مال رکھے ولا بندہ ہوگا جس کو پرواہ بی نہیں تھی دولا کھروپے کی ۔ اتنا پچھاس کی مال جائیداد تھی لیکن جب بوگ شی ڈھا کہ علی میں نہیں تھی دولا کھروپی اس کے ایک جی اس کی مال جائیداد تھی لیکن جب شی اس کے ایک بھائی سے ۔ ان کے گھر آگر مخبرے وہ خود بیوا قدمناتے سے کہ جب میں شی اس کے ایک بھائی سے ۔ ان کے گھر آگر مخبرے وہ خود بیوا قدمناتے سے کہ جب میں آیا تھے گئی نہیں آتا تھا کہ میں زعم ہوں میں کروڑوں اربوں تی انسان اور آج اک

بیبہ بھی نہیں ۔ میں کس ہے ما تحوں گا ٹیں کیسے زندگی گز اروں گا کہنے لگے قریب تھا کہ میرا پر یک ڈاؤن(Nerves briak down) ہوج نے مگر بیوی نیک تھی دیندارتھی پہیون حمیٰ کہ میرے خاوند کے اوپر بیرحالات آ گئے۔ چنانجہ جب ہم کھانے کے دسترخوان پر جیٹھتے تو میرے بھائی اور ان کے بچے بھی ہوتے تو میری ہوی کی بیدوا قعہ چھیٹرتی اور کہتی کہ ہمارے ا ویرا تنایزا صد مه آیا بیںعورت ہوں میں زیادہ گھبراگٹی ہوں اورمیرے خاوند کوتو الندنے پہاڑ جیسا دل دے دیا ہے انہوں نے اس کو ہاتھوں کی میل بتا کرا تار دیا ہے ان کوتو پر واہ ہی نہیں کہنے گئے میں اندر رل ہے خوفز دہ تھااوروہ ایسی باتمی کرتی کہن من کر مجھے تسلی ہوئے کنی که جب میری بیوی کو کوئی غم نہیں تو مجمر میں اتنا کیوں پریشان ہور ہا ہوں میں ڈییریشن (Depression) کا شکار کیول ہور ہا ہوں ۔ چٹانچہ بیوی الی باتیں کرتی کہان کا دل تو بہت بڑا ہے انہوں نے تو استنے مال کو ہاتھوں کی میل مجھ لیا ہے۔ان کوتو اللہ نے مہلے بھی بہت دیا وہی پر ورد گار ہے اب ان کو بہاں بھی بہت دے گا بیتو تسمت کے بادش ہیں قصمت کے وصنی ہیں جب اس نے الی الی یا تیل کیس تو کہنے لگے میری طبیعت بحال ہوگئی۔ہم نےمشورہ کیا ، بھائی ہے ادھار لے کرا یکٹرک خریدا اور اس کو کرائے پر جلاتا شروع كرويا من في محنت كى مير ، مولا في ميرى مددكى كمن لكا يا في سال ك بعد سینکژ وںٹرکوں کی کمپنی کا میں پھر ما لک بن گیا آج پھرار بوں جی بنکرزندگی گز ارر ہا ہوں ممر میں اپنی بیوی کا احسان کبھی نہیں اتار سکتاجس نے اس حالت میں بھی مجھے سنبال لیا

# عورتوں کی علمی اورا خلاقی ترقی میں رکاوٹ کیا؟

عورتوں کے اندراگر وین کاعلم اور دینداری ہوتو وہ بڑے بڑے صدیے اپنے دلوں پر ہر داشت کر جاتی ہے جیران ہوتے ہیں آئی نازک ہوتی ہیں گرلو ہے کی طرح اپنے او پر بیر سب بو جھا تھا لیتی ہیں اور اپنے ووسرے اہل خانہ کو پیتہ بھی نہیں چلنے ویتی سبحان اللہ! بیاللہ دب العزب نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں لیکن ویکھنے ہیں ایک ہات آئی سے بیاللہ دب العزب نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں لیکن ویکھنے ہیں ایک ہات آئی سے بھی کہنا چلوں بعض عورتوں کی علمی اور اخلاتی ترتی ہیں ان کے مردر کاوٹ بن جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بعض مرد سے بچھتے ہیں کہ عورتوں کا کام تو بیجی پالنا اور گھر کے کام

کر نا خاوند کوخوش رکھنا فقط میں کچھ ہے یہی پچھان کا دین ہے۔ یہ بیس سجھتے کہ انہوں نے وین کاعلم بھی پڑھنا ہے۔عباوت بھی کرنی ہےاہیے رب کی بندی بن کرزندگی گزارنی ہے ای غلط فہمی کی وجہ ہے ایسے مرد اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم نہیں دلواتے ۔بس واجبی سا قرآن مجید بردها دیا چند مسائل بہتی زیور کے سکما دیئے اور زیادہ نہیں پڑھنے دیتے حالا نکہ عورتوں میں علم کی صلاحیت زیاد و ہوتی ہے و ہ اگر جا ہیں تو بخاری شریف تک کی تعلیم حاصل کرسکتی ہیں تمر گھر کے مردان کوا جازت نہیں دیتے بعض تو ایسے ہیں کہ مختلف جگہوں پیروینی مجالس ہوں ان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تو سوچنے ایسے مروٹورتوں کی تر تی میں رکا وٹ بن جاتے ہیں۔ ہروفت ان کو گھر کے کا موں میں لگائے رکھتے ہیں

#### قیامت کے دن سوال ہوگا:

حدیث یاک بس آتاہے:

" كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ"

تم میں سے ہرایک رائل ہے اور ہرایک سے اس کی رعیت کے بارے میں ہو جہا جائے گا ، تو خاوند سے بیوی بچوں کے بارے میں یو جھا جائے گا ، اور بیوی سے بچول کے یارے میں یو جھا جائے گا۔ ہرایک ہے اس کے ماتخوں کے بارے میں یو جھا جائے گا تو کل جب ان مردوں کو جواب دیتا پڑے گا کہتمہاری عورتوں کوتو یا کی اور تایا کی کے مسائل کا پیتنہیں تھا ان کوتو فرائض و دا جہات کا بھی سیجے پیتنہیں تھا نما زے مسائل کا پیتنہیں تھاا ور وہ تو عبادت میں کو تا ہیاں کرتی تھیں بتا ؤتم نے ان کو دین کی تعلیم کیوں نہیں دلوائی ؟ معلوم نہیں کیا جواب اللہ کے سامنے چیش کریا کیں گے یا پھراس وفت اللہ کے عمّا ب کا سبب بنے گا اس لئے ضروری ہے ہم گھر کی عورتوں کومحبت و پیار کے ساتھ وین کی تعلیم کی طرف مائل کریں اگران کے اپنے ول نہیں بھی جا جے یہ عورتوں کی فطرت ہے بیار ہے ا گرمنوالونو بہاڑ ہے بھی چھلا تک لگا جا ئیں گی اور گرغصہ ہے بات کروتو قدم بھی نہیں ا ٹھ کیں گی پیار سے زیادہ بہتر چیزان کے لئے پچھ بھی نہیں اور یہی چیز حدیث یاک میں ہے جی ملتی ہے۔

#### معزز وایمان دارکون:

نى صلى الله عليه وسلم نے فرما يا عور تول كے ساتھ لطف ومروت سے پيش آ وَ. إِنَّ اَكْرَمَ الْمُوْمِينِينَ أَحْسَنْكُمْ اَنْحَلاقًا وَالْطَفُكُمُ لَيْنًا بِأَهْلِهِ

تم میں ہے بہترین معزز ایمان والا وہ ہے جوتم میں ہے ایٹھے اخلاق والا ہے اور اپنے الل غانہ کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والا ہے۔

تو اگر نرمی کے ساتھ عور تنس بات مان جا کیں تو پھر گرمی کی کیا ضرورت ہے بہتریہ ہے اجھے اخلاق کے ساتھ ان کومحبت و پیار کے ساتھ متوجہ کیا جائے۔

# آپ صلی الله علیه وسلم کی آخری وصیت:

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوراؤں کے بارے میں وصیت فر مائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس و نیا سے پر دہ فر مانے گئے تو آخری الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سے سے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

#### إِتَّقُوا اللَّهَ فِي النَّسَاءِ

اے مرووعورتول کے بارے میں اللہ سے ڈیر تے رہنا

لوگ عورتوں کواہے گھر کی باندیاں سجھ لیتے ہیں۔ حالا نکہ بیتو امانت ہوتی ہیں ہے ماں

ہا ہے نے آزاد جنی ہیں باندیاں نہیں بلکہ اللہ نے ان کے نکاح کے ذریعے ان کومردوں ک

امانت میں وے دیا ہے تو بیا مانت کا خیال کریں اس میں خیانت نہ کریں ان کے دین میں

آگے یو جنے کا ان کے ساتھ تعاون کرنے کا سبب بنیں اور بعض مردتو ایسے ہوتے ہیں وہ

عورت کواہے مال باپ سے ملنے کی اجازت نہیں وستے ہمیں کتنی ایسی عورتوں نے خط

نکھے۔ کئی کئی سال ہے روتی پھردی ہیں ان کو ماں باپ بہن بھائی سے ملنے کی اجازت نہیں خاوند سے پوچھا کوئی خاص وجہ ہمی نہیں ۔ بس میں چا ہتا ہوں یہ

نہ جائے سوچنے کی بات ہے اس بیچاری کا بھی دل ہے بیاس گھر میں پیدا ہوئی ماں باپ نہن بھائی کہ میں ان باپ سے نہ جائے سوچنے کی بات ہوں یہ ان کے بعد اگر اس کا بی جا ہمیں ان سے نے جا میں بیدا ہوئی ماں باپ

مل اوں تو خاونداس کومنع کر دیتا ہے اس لئے کہ نہ خاوند کے پاس دین کاعلم ہوتا ہے نہ اس کوحقوق کا پیتہ ہوتا ہے اس لئے الیم تربیتی مجالس میں میاں بیوی سب کا آیا اورا سپنے اپنے عنوا نات کے تخت مضا بین کا سنٹاا نہائی ضروری ہے تا کہ گھروں کی زندگی بہتر ہوجائے۔

#### عورتوں میں ہے دینی کے اسیاب:

جن گھروں میں مردوں کی بوتو جی کی وجہ ہے حورتیں بودین اور بے مل بن رہی ہیں تو ہیمرہ قیا مت کے ون جوابدہ ہو تھے بعض گھروں میں تو ہم نے دیکھا کہتے ہیں کہ بید میری پیٹی کی ویڈیو کیسٹ لا بمریری ہے ۔ جیرت ہوتی ہاں کی بیٹی ان ویڈیو کیسٹوں کو دیکھ کردل میں گناہ کے کیا کیا منصوبے بناتی ہوگی کیے اس کی عزت محفوظ رہتی ہوگی ۔ مگر ان کودین کا کوئی دھیان نہیں ۔ اللہ نے مال پیسٹوب و بدیا ریل پیل ہے اور اب اس نشے میں عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں اور بعض تو ایسے کم بخت ہوتے ہیں جوا پناس جوان بیٹیوں کو بٹھا کر ڈرا ہے و کیکھتے ہیں قامیس و کیکھتے ہیں یورپ کی گندی قامیس جن میں خش حرکات ہورہی ہوتی ہیں اپنے جوان بیٹے بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کرد کیکھر ہوتے ہوتے ہیں ۔ ایسے مردوں کو قیا مت کے دن زنجیروں بیل باندھ کر پیش کیا جائے گا اور جب تک میں ۔ ایسے مردوں کو قیا مت کے دن زنجیروں کی باندھ کر پیش کیا جائے گا اور جب تک ہے جواب بیٹی اور گھر کے سے جواب کی دیٹی کیا جائے گا اور جب تک ہے جو اب نہیں دیں جی ان کی زنجیروں کو نہیں کھولا جائے گا ۔ اس لئے جائے گا اور جب تک ہے جو اب نہیں دیں جو اب نہیں دیں جو اب کی دیٹی تھا ہے کہ گھر کے بیدوں اور گھر کی وی چھا جائے گا اور جب تک بیدوں اور گھر کی حورتوں کی دیٹی تھیلیم کے لئے مرد ہروقت آگر مندر ہیں ان سے ان کے اس کے جو جھا جائے گا۔ اس لئے جا ہے کہ گھر کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا اور ان کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا وران کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا وران کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا وران کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا وران کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا وران کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا وران کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا وران کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا وران کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پو چھا جائے گا۔

## سیرت کے حسن و جمال کواپٹا کیں:

ایک اور بنیا دی خلطی جو ہمارے معاشرے شی اس وقت آئی ہوئی ہے جس کو میں نے بہت دیر غور وخوش کے بعد سوچ و بچار کے بعد توجہ الی اللہ کے بعد پایا وہ بینلطی ہے کہ آج کل کے تو جوان کی نظر میں عورت کا حسن و جمال ہی عورت کی اچھائی کا معیار ہے۔اس لئے اگر نو جوان اپنی بیوی کا رشتہ ڈھونڈ تا ہے تو پہلی بات بہی ہوتی ہے خوبصورت ہو معلوم نہیں بیا اشوق دلوں میں کیوں بیٹھ گیا کہ جس نے پورے معاشرے کی حالت کو معلوم نہیں بیا ایسا شوق دلوں میں کیوں بیٹھ گیا کہ جس نے پورے معاشرے کی حالت کو

بدل کے رکھ دیا ہے۔ معیار کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ یادر کھنا عورتوں میں صورت کے حسن و جمال کی بجائے سیرت کے حسن و جمال کو دیکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس لئے عام طور پر دیکھیا جو تو جوان شکل وصورت کو دیکھی کر شا دیاں کرتے ہیں تھوڑے دنوں بعد انہی کے گھرول میں مجھڈے ہوتے ہیں اس لئے کہ گھری زندگی تو اعظا تی ہے گزرتی ہے دہ جس کو حور پری سجھ کرلائے تھے وہ ہت دھری کرتی ہے مند کرتی ہے مند کرتی ہے اطلاق سے گزرتی ہے دہ جس کو حور پری سجھ کرلائے تھے وہ ہت دھری کرتی ہے مند کرتی ہے دہ بران کو پریشانی ہوتی ہے۔ پھر کرتی ہے بیات نہیں مانتی والے سے بیات نہیں مانتی ہوتی ہے۔ پھر اس کو چھتے ہیں حضرت ہوی بات نہیں مانتی ہوا پریشان رہتا ہوں طلاتی دیے کو دل کرتا ہے اب میں کیا کروں۔ اب بھی تم کیا کروتہ ہیں پہلے سو چنا جا ہے تھا۔

#### شادی کے لئے عورت کا انتخاب:

نی ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ عورت سے جا روجہ سے شادی کرتے ہیں۔

بعض اس کے بڑے خاندان کی وجہ سے ، بعض اس کے مال ودوات کی وجہ سے ، بعض اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور بعض اس کی دینداری کی وجہ سے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم محورتوں سے ان کے اجھے اخلاق اور دینداری کی وجہ سے نکاح کیا کرو، تو نو جوانوں کو چاہئے کہ مسب سے پہلی چزتو اچھے اخلاق و یکھیں خوبصورتی کو نبر ، و پر کھیں ۔ ایسا نہ کہ فقط فلا ہر کی خوبصورتی کو مقدم نہ کریں ایک بات ذہن میں رکھنا فلا ہر کی خوبصورتی کو مقدم کرلیں اور سیرت کو مقدم نہ کریں ایک بات ذہن میں رکھنا ،خوبصورتی مورت بھتی مرضی ہوا کر کردار کی بری ہے تو اس کی خوبصورتی کس کام کی اورا کر عورت کی طورت کی شکل اچھی نہیں گر باو قاہے خادمہ ہے ، جان نگار کرنے وال بیون ہے ہروقت خوند کی خدمت میں گلی رہتی ہے اس سے بہتر زعدگی کا ساتھی کو کی نہیں ہوسکتا ۔ اس سے عورت جو کی خدمت میں گلی رہتی ہے اس سے بہتر زعدگی کا ساتھی کو کی نہیں ہوسکتا ۔ اس سے عورت کی کی خدمت میں گلی رہتی ہے اس سے بہتر زعدگی کا ساتھی کو کی نہیں ہوسکتا ۔ اس سے عورت کی کو خدمت میں گلی رہتی ہے اس سے بہتر زعدگی کا ساتھی کو کی نہیں ہوسکتا ۔ اس سے عورت کی کسوئی پہتو لیس ۔ اس سے بہتر زعدگی کا ساتھی کو کی نہیں ہوسکتا ۔ اس سے عورت کی کسوئی پہتو لیس ۔ اس سے بہتر زعدگی کا ساتھی کو کی نہیں ہوسکتا ۔ اس سے کورت خوبس کی کسوئی پہتو لیس ۔ اس سے بہتر زعدگی کا ساتھی کو کی نہیں ہوسکتا ۔ اس سے کورت کو کسوئی پہتو لیس ۔ اس سے بہتر زعدگی کا ساتھی کو کی نو جوان کو چاہئی ہوتو لیس ۔ اس سے بہتر زعدگی کا ساتھی کو بھورتی کی نوبی پہتر لیں ۔

### د نیا میں فتنوں کی وجو ہات:

ونیا میں جیتے بھی فیتے عورت کے اوپر آتے ہیں وہ اس کے طاہری مسن کی وجہ ہے

آئے ہیں۔ یہ طاہری حسن انسان کے لئے امتحانوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لئے جو حسن و جمال کو زیادہ و کیمنے ہیں انہی گھروں میں پریشانیاں بھی زیادہ و ہوتی ہیں۔قرآن مجید میں آپ نے حال ایسا مجید میں آپ نے حسن و جمال ایسا و بیا تھا جس کی کوئی مثال بی نہیں ملکہ صدیمہ یاک میں فریایا:

فَاذًا فَلَدُ أُوْلِيَ هَعَلَوَ الْمُعَسَنِ الْحُواللَّهُ رَبِ العَرْتُ نِي آدمى ونيا كاحسن ويا تما ليعنى يول يجهي كرسارى دنيا كے حيول كاحسن جمع كيا جائے تو ووا يك حصه ہے اور اتنا على حصه حضرت يوسف كووے ديا تما تو كيساحسن وجمال ہوگا ليكن يوسف كوان كے ہما ئيول نے بالاً خركنويں كے اندروال ديا كھر جب كنويں ہے نكال كران كو پيچا كيا قرآن مجيدى آيت ہے:

﴿ وَشَرَوْهُ بِنَمَنِ بَخُسِ دَرَاهِمَ مَعُدُودَهِ ﴾ . (سورہ يوسف ) ان کو پچا گيا چتر کھوٹے سکول کے بدیلے پیل ۔

#### حسن ظاہری کی قیمت:

عجیب بات ہے نقطے کی بات ہے ذرا دل کے کا لوں سے سنئے گا بوسٹ کا حس تو یا در کی تھا یا درزا دتھا ہاں کے پیٹ سے حسین پیدا ہوئے تھے کیکن انمٹ حسن تھا اس وقت تک ان کوعلم نہیں ملا تھا حکمت نہیں لی تھی علم اور حکمت تو جوان ہو کر ملی:

﴿ لَمَّا بَلَغَ آشَلُهُ آتَهُنهُ حُكَّمًا وَّعِلْمًا ﴾ (سوره يوسف)

و و تو مجر بحر پور جوانی کی عمر بیس ملی بچین بیس ان کے پاس فقط حسن تھا و وحسن ملا ہری کی قیمت الله کی نظر میں دیکھیئے ، اللہ تعالی فریاتے ہیں :

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ يَخُسِ دَرَاهِمَ مَعُدُودَةٍ ﴾ \_ (سوروايست)

ان کو چند کھوٹے سکول کے بدلے جے دیا اے حسن کے پیچے بھا گئے والوعرت کی بات ہے دب العزت کی نظرحسن ملا ہری کی قیمت چند کھوٹے سکول کے سوا پجونہیں تم کس متاع کے پیچے بھا مجے بھرتے ہوتم نے کس کی یو جا شروع کر دی تم کس کے دیوانے بن مجاع کے بیر تے ہوتم نے کس کی یو جا شروع کر دی تم کس کے دیوانے بن مجے ارے جند کھوٹے سکول کی قیمت ہے جس کے بارے بیں اللہ نے فر مایا

#### ﴿ وَهَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعُدُوْدَةٍ ﴾ . (سوره يوست)

چند سکے اور وہ بھی کھو نے اس کے ظاہری حسن اللہ رب العزت کی نظر میں کوئی حیث شہرے میں ہوئے ہیں کوئی حیث مسلمان مردوں کو چاہئے فقط حسن و جمال کیکسوٹی میں تو لئے کی بجائے نقش خین ایسے ہوں ہا تھے پاؤں ایسے ہوں ، چہرہ ایسا ہو ، ان چیزوں کو صرف کسوٹی بنانے کی بجائے پہلے تو یہ و کی بانے ہوں ایسے بھی اس میں ہے کہ نہیں ہوئی تو وہ انسان چاہئے تا کہ اس کے اندرا جھے اخلاق ہوں عقل کی اچھی ہوا خلاق کی اچھی ہوا قال تی کی اچھی ہوتو '' نور علی فور'' کمرفقا صرف ظاہری حسن کو کسوٹی بنالینا مردوں کی بہت بڑی خامی ہے۔

## صحابه كرام كامعيارا خلاق واكردار:

صحابہ کرائے کے ذیائے میں اخلاق کو کسوٹی بنایا جاتا تھا دینداری کو کسوٹی بنایا جاتا تھا

اس لئے اگر دیندار بیوہ بھی ہو جاتی تھی قو دوسرے مرداس سے نکائ کرنے کے لئے تیار

ہو جاتے ہے اس لئے کہ دینداری ہوتی تھی آج تو اگر کوئی خورت بیوہ ہو بیائے بجیب

زیانہ آگیا کوئی اس سے نکائ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا بچاری جواٹی کی عمرای طرح

گزارتی ہے کوئی اس کی ہمدردی کرنے والاغمگسار نہیں ہوتا کوئی اس کا دکھ با نٹنے والانہیں

ہوتا تو انسانیت کی بنیا دختم ہو گئی فقط خواہشات نفسانی کی بنیا د آگئی اس لئے مردول کو

چاہئے کہ یہ فقط حسن ظاہری کو بنیا دیتا نے کی بجائے انسان کے کردار کو بنیا دیتا کی علم کو

بنیا دیتا کی افظات کو بنیا دیتا کی ۔

### ظا ہری اور باطنی حسن کا فرق:

ایک نقطہ یا در کھنا فاہری حسن وقت کے ساتھ ساتھ گفتا چلا جاتا ہے اور باطنی حسن افلاق کا حسن وہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے جتنی عمر زیادہ ہوگئی افلاق کا حسن بڑھتا چلا جاتا ہے جتنی عمر زیادہ ہوگئی افلاق کا حسن بڑھتا چلا جائے گا اس لئے تھٹے والی چیز کو پند کرنا چا ہے گا اس لئے تھٹے والی چیز کو پند کرنا چا ہے تا کہ زندگی کا انجام اچھا گزرے چونکہ اس کی وجہ ہے انہاں کی ساری زندگی آتھی گزرتی ہے اس لئے اپنی ہو یوں کے اندر

سب سے پہلے انسانیت کو دیکھیں استھے اخلاق کو دیکھیں نیکی کو دیکھیں جب یہ چیز موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا انسان ہے یہ اچھی ساتھی ٹابت ہوگی اچھی خاد مہ ٹابت ہوگی اس کے دین کو بنیاد بنا تا چاہے اور بہی حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یاتم عورت سے اس کی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا کر وسحان اللہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے قبیتی موتی اور ہیر سے عط فر ماد یئے ہم ان پر عمل کریں گے ہماری اپنی زند گیوں کے اندر فیر آئے گی فقط فلا ہری نین نقش کو دیکھ کرش دی کر لیتے ہیں پھر بعد میں دینداری نہیں ہوتی روتے پھر تے ہیں اولا دیگڑ رہی ہے ہوی توجہ نہیں دیت تو اب کیوں روتے ہیں اپنی زندگیوں نے این کو جہند ہی غلط کیا تھ شاعر نے کیا اب کیوں روتے ہیں اپنی کر دی کہ انہوں نے فیصلہ ہی غلط کیا تھ شاعر نے کیا اب کیوں روتے ہیں اپنی شاعر نے کیا بیات کی د

جس سے آپیل بھی نہیں سر کا سنجالا جاتا ہیں اس سے کیا خاک تیر ہے گھر کی تفاظت ہوگی کہ جولڑ کی سرکا دو پر نہیں سنجالی سنجالی گی ، او خدا کے بند ہے وہ تیر ہے گھر کو کیا سنجالی گی اور تیر ہے بچوں کو کیا سنجالی گی اور تیر ہے بچوں کی اچھی ماں بسے بنے گی ان کی تربیت کے ان کی تربیت کی کے کر ہے گی ؟ اس لئے بیہ بہت بردی خامی آج کل کے نوجوانوں کے ذہبن ہیں آگئی اور اس خامی کا چھر آھے نتیجہ لکا ہے۔

# بے پردگی کی اصل وجو ہات:

چونکہ عورتوں کو ان کے ظاہری شکل وصورت کی وجہ سے پند کیا جاتا ہے بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ بچاری اپنے ظاہر کو آرات کرنے پہلی ہوتیں ہیں ان کی ہر وقت بہی سوچ ہوتی ہیں تو رہ ہے کہ ہیں کپڑے ایسے پہنول کہ ہیں اچھی لگوں ،میری آئھیں اچھی لگیں چرہ اچھا گئے ، ہاتھ اجھے لگیں ، بچوریاں ہر وقت ای سوچ ہیں رہتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی کا ساتھی ای معیار کی وجہ سے بنایا جائے گامعلوم ہوا مردوں کی اس سوچ نے مورتوں کی کا ساتھی ای معیار کی وجہ سے بنایا جائے گامعلوم ہوا مردوں کی اس سوچ نے خورتوں کی زندگی کا ساتھی ای معیار کی وجہ سے بنایا جائے گامعلوم ہوا مردوں کی اس سوچ نے زندگی کا ساتھی ای معیار کی وجہ سے بنایا جائے گامعلوم ہوا مردوں کی اس سوچ نے زندگی کا ساتھی بنایا جاتا تو سے حدیث پڑھتیں ،تفییر پڑھتیں ہیا چھے اخلاق بنا تنس بیا پی

بنتیں، ان کوکوئی زندگی کا سائقی بنالیتا گر معیار ہی بدل گی، معیار ظاہری خوبصورتی ہے لہذا بچیوں کو دیکھا ہے چاری پیدا ہوتی ہیں تو اس وقت سے یہ بچیاں اس سوج ہیں ہوتی ہیں کوئی السی صورت اختیار کریں کہ ہم دیکھنے والوں کوا تھی لگ سکیں اور بھی چیز بلا خران کو ہے پردگی یہ بھی آمادہ کر دیتی ہے جن کواللہ نے کچھشکل اچھی دیدی تو وہ خوشی خوشی ہے پردگ پر دہ پھرتی ہیں لوگ جھے دیکھیں کے سوچیں کے یہ کتی خوبسورت ہے، دیکھئے ہے پردگ بھی اسی وجہ سے ہوئی اور عورت کی دین سے دوری بھی اسی وجہ سے ہوئی اور عورت کی دین سے دوری بھی اسی وجہ سے ہوئی اور عورت کی دین سے دوری بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ مردوں نے کموٹی کیا بنالی عورت کوخوبصورت ہوتا چا ہے۔

#### خوبصورت کی بجائے خوب سیرت:

تو خوبصورت کی بجائے پہنے خوب سیرت ہوتا چاہئے اس کے اندر نیکی ہوئی چہئے ا اجھے اخلاق ہونے چاہئے اگر مردا پی زندگی کی تر تیب کو بدل لیں اور نیک سیرت بوی کو ڈھونڈ ناشروع کر دیں تو دیکھنا ہے عورتیں جو آج کل فیشن ایبل کہلاتی ہیں ہے سب سے بڑی تہد گزارین جا کمیں گی نیکو کا ربن جا کمیں گی اور ماحول کے اندر نیکی آج نے گی امتدر ب العزت ہمیں نیکی پر زندگی گزارنے کی تو فیق عطافر مادے۔

#### دائمی عز تول کاراز:

ونیا چی انسان کو جو عزتی ماتی ہیں وہ حسن و جمال سے نہیں ملتیں وہ تو اخلاق کی وجہ سے ملتی ہیں اس لئے حضرت یوسف ملیدالسلام کوحسن کی وجہ سے قید خانے ہیں جانا پر افلا ہری حسن کی وجہ سے ان کے او پر اتنی بڑی مصیبت آئی کہ نو سال تہا رہے ، نہ کوئی رشتہ وار ، نہ مال باپ ، نہ کوئی بہن بھائی ، نہ کوئی اور ہے ، کوئی پرسان حال نہیں اور نو سال قید کے اندر تنہائی کی زعرگی گزاری ، یہ قید تنہائی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی گر یوسف علیہ السلام نے اس کو برواشت کیر بیرسب حسن فلا ہری کی وجہ سے تھا بھراس کے بعد اللہ رب العزب نے ان کوئخت و تاج عطافر مایا اور جب تخت و تاج ملا ، سنتے قرآن پاک کی آیت العزب سلی اللہ علیہ و سلم نے ہے گہا:

﴿ اِجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیْظٌ عَلِیمٌ ﴾ (سورہ یوسف)
جھے ٹر انول کا والی بناد ہے کہ جس اچھا محافظ ہوں اور علم والا ہوں۔
ایعنی جھے پید ہے کہ ٹر انے کو کیے رکھنا چا ہے آپ نے بیاتو نہیں کہا:

اِجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَسِیْنَ جَمِیْلٌ

اِجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَسِیْنَ جَمِیْلٌ

کہ جس بڑا حسین اور بڑا جمیل ہوں اس لئے خوبصورتی کی بنیاد پر آپ فزانے جمعے دیجے معلوم ہوا جو فزائے طے وہ حسن و جمال کی وجہ سے نہیں طے بلکہ ان کوففل و کمال کی وجہ سے نہیں طے بلکہ ان کوففل و کمال کی وجہ سے معلوم ہوا جو فزائے ہم کو چا ہے کہ حسن کو معیار نہ بنا کیں جو مٹنے والی چیز ہے جو سائے کی مانند چیز ہے جو اتی جن چروں کے کی طرح خوبصورت ہوتی ہے بڑھا ہے جس اس کا چیرہ چھو ہارے کی طرح بن جاتا ہے و کیھنے کو بھی ول نہیں کرتا ، ایسے زائل ہونے والے حسن کے چیچے کیا بھا گنا اس لئے چا ہے کہ ہم سیرت کو دیکھیں۔

#### سيرت يائيدارحن:

سیرت عمر کے ساتھ ساتھ اور اچھی ہوتی ہے عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے انسان کے اخلاق اور زیادہ بہتر ہوجاتے ہیں۔ پائیدار چیز کو معیار بنانے کی ضرورت ہے اس لئے اگر آج سے چیز معیار بن جائے ویکھنا ہمارے ماحول ہیں کتنی نیکی آجائے گی ہاں اگر امتد رب العزت کسی کو دینداری کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی عطافر مادیں توبیانورعلی نورہے۔

﴿ ذٰلِکَ فَصْلُ اللّهِ يُوْتِيَهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذُوْ الْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (سورة حديد)

اس لئے ہمیں چاہیے عوراتوں کی وینداری کی زیادہ فکر کریں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عورتیں اپنے دولت مند گھروں میں رہتے ہوئے بھی وینددار ہن سکتی ہیں بعض عوراتوں کے ذہن میں بید خیال ہوتا ہے کہ شاید غریب لوگوں کی بیٹیاں دین پڑھیں ہم تو امیر ماں باپ کی بیٹیاں ہیں ، مال باپ بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کیمرج میں پڑھا کیں گے ہم تو بیشی کو کیمرج میں پڑھا کیں گے ہم تو بیشی کو کیمرج میں پڑھا کیں گے ہم تو بیشی کو ایمر کا دردین کی تعلیم دلوانے کی اتنی رغیت نہیں ہوتی یہ غلط نہی ہے ، اگریز کی کی تعلیم دلوانے کی اتنی رغیت نہیں ہوتی یہ غلط نہی ہے ور سے بڑے بڑے گھروں کے اندر میں کہ سے مورست بڑے بڑے گھروں کے اندر میں کہ سے مورست بڑے بڑے گھروں کے اندر سے ہوئے ہوئے کی دلی میں ہوتی یہ غلط نہی ہے فورست بڑے بڑے کہ مثالیں ہیں۔

## ملكه زبيده كي مثالي زندگي:

زبیرہ خاتون کود کیئے بیدونت کی ملکتمی کین اتنی نیک دل تھی کتنے اجھے اجھے کام کے کہ جس کی وجہ ہے آج تک ان کا شرر نیک عورتوں میں ہوتا ہے اس کے بارے میں نکھا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں تین سولڑ کیاں ، نہ کرا نیاں رکھی ہو کیں تھی لینی خاو ، کیں رکھی ہو کی تھیں ان کا ایک بن کام تھا وہ سب کی سب قرآن پاک ر حافظات تھیں قاریات تھیں ان کی شغثیں اس نے بتا وی تھیں اور اینے تحل کے مختلف کونوں پر ایک ایک شاد مدکو جیٹھا دیا تھ قاربیرجا فظه کو بینیما و یا تماا دران کا کام تھا کہ ہر ایک نے جارج کھنٹے قرآن یاک کی تلاوت کرنی ہے ایک شفٹ فتم ہوئی تو دوسری آ جاتی وہ فتم ہوتی تو تیسری آ جاتی وہ فتم ہوتی تو آگلی آ جاتی ، تین سوحفظات دن رات میں اس کے کل کے تنام برآ مدول میں کمروں میں بیٹے کر قرآن یاک کی تلاوت کرتیں تھیں یورانحل قرآن یا ک کانکشن اور باغ نظرآتا تھا سجان الند الیم بھی بیبیاں گزریں جن کواللہ نے وقت کی ملکہ بھی بنایا ، مال ودولت کے قزائے قدموں کے نیچے ہیں مگران کی دینداری دیکھئے پورے محل کوقر آن کے نغموں ہے اس نے سجا دیا اور ول میں دوسروں کی ہمدروی اتنی تھی اس وفت کے ہوگ جب حج پر جاتے تھے بوراستے ہیں یاتی نہ ملنے کی وجہ ہے جانو رمر جاتے ،لوگ مرجاتے اس نے خاوند سے قرمائش کی کہ ایک نہر بنا دیجئے جو دریا فرات سے لیکر مقام عرفات تک ہو ، چنانچہ ایک نہر بنائی آئی آج بھی جب عج میر جاتے ہیں اس کے یکھ جھے و کھنے میں نظر آجاتے ہیں جیران ہوتے ہیں کوئی تو الی تھی کہ جس نے اپنے خاوند ہے تاج تحل بنوایا کوئی الی تھی جس نے اپنے خاوند ہے کلٹن آراء باغ بنوایا اور بہ خدا کی بندی الی تھی جس نے نہرز بیدہ بنوائی ، قیامت کے دن لا کھوں انسان ہو تھے ، پر ندے ہونے ، جانور ہو تھے جنہوں نے یانی بیا ہو گا اور ان سب کو یانی بلانے کا اجراس نیک خاتو ن کو جائے گا تو معلوم ہوا کہ دولت مند ماحول میں رہ کر بھی عورت تقید، نقیدا ور ما کہاز زندگی گز ارسکتی ہے۔

# والى كابل امير دوست محمد كى الميه كے يقين كا حيرت انكيز واقعه:

ا یک امیروالی کا بل گزرے ہیں جن کا نام دوست محد تھا ، ان کے بارے میں آتا ہے

کہ ایک د فعہ دشمن نے حملہ کیا انہوں نے جیٹے کو بھیجا کہ اپنی فوج کیکر جا وَاور جا کران کے ساتھ جنگ کرواب جب وہ جنگ ہوئی کچھ دنوں کے بعد ان کی ایجنسی نے ان کو آ کر ا طلاع دی کہ شتمرادہ بھا گا اور وشمن نے اس پر وار کیا اس کی چیٹھ پر زخم بھی آئے گروہ ہج نکلا اور کهبیل رو پوش هو گیا اور اس کو فنکست هو گنی اب بیرین کر والی کا بل کا دل برد امغموم ہوا ہر اپریشان ہوا گھر آیا بیوی نیک تھی پہچان گئی خاوند کو کوئی معدمہ ہے نیک بیویاں ایسے ونت میں اللہ کی نیک بندیاں رحمت کی پیامبر بن کرآتی میں اور اپنے خاوند کے دکھ بانث کنتی ہیں اس نے پیار سے یو چما آج ہیں آپ کوغم زوہ یا تی ہوں کیا بات ہے خاوند نے بتایا کہ اطلاع آئی ہے کہ میرے بیٹے نے فکست کھائی اس کی پیٹھ پر زخم آئے زخی حالت میں ج لکلا روبوش ہے میری ایجنسیوں نے اطلاع دی جب اس نے یہ بات سی تو کہنے تکی آپ کی بات ٹھیک ہوگی مگر میرے زویک سے بات غلط ہے بھی سے بات ٹھیک نہیں ہوسکتی خاوند نے کہاوہ کیوں؟ کہنے تکی بس میں کہہ رہی ہوں میں اس کی ماں ہوں میں اس جئے کو جا نتی ہوں پیخبر بالکل غلط ہے آ پ تسلی ر تھئے غم ز دہ ہونے کی ضرورت نہیں ہارا بیٹا ایسا مجمی نہیں کرسکتا والی کا بل حیران میں وہ کہنے لگے کئے کیوں نہیں بات مجھ آ رہی؟ مجھے کتنے لو گو ں نے اطلاع دی ، کہنے گلی ہر گزنہیں ، یہ بات بالکل غلط ہے ، چا ہے سیئنکڑ و ں لوگ آ کر تہیں پھر بھی بیہ بات غلط ہے اس خاوند نے سوجا عورتوں کی عادت ہوتی ہے ،مرنے کی ا یک ٹا ٹگ ہانگتی رہتی ہیں اور بیہ بات مانتی نہیں ضد کرتی جاتی ہیں میری بیوی بھی شاید یہی کررہی ہے تھر تیسرے دن اطلاع کی کہ بات تو باعل غلطتھی شنرادے کو اللہ نے فتح عطا فر ما دی اور وه فاتح بن کروا پس لوٹا۔

جب والی کائل کواطلاع ملی اس نے گھر آکر بتایا کہ وہ تو بات واقعی غلط نکلی میری ایجنسیوں کی بات ٹھیک نہیں تھی گرید و بتا و کہتمہارا کیا معالمہ ہے؟ تم نے کیسے کہدویا کہ بیا بات غلط ہے کیسے پید چل گیا؟ کہنے گئی بیدا یک راز ہے، پیس نے اپنے اور اللہ کے درمیان رکھا تھا سوچا تھا کی کونہیں بتا وَں گی۔

دالی کہنے لگا کہ میں خاوند ہوں مجھے ضرور بتا دو، کہنے گئی بیر داز ہے جب بیہ بچہ میرے پیٹ میں آیا میں نے اس وقت ہے کوئی مشتبہ لقمہ اپنے مند میں نہیں ڈالا اور جب بیچے کی

ولا دت ہوئی میں نے نیت کر لی میں 'س نے کو ہمیشہ باوضود ودھ پلاؤں کی جب بھی میں نے نیچ کو دود ھ پلاؤا ہمیشہ باوضو ہوکر بلایا میں نے کہی ہے وضو دودھ نہیں پلایا اس کی برکت تھی جس کی دجہ سے نیچ کے اندر بہا دری آئی اجھے اخلاق آئے یہ کیے ممکن ہے ہیرا برکت تھی جس کی دجہ سے نیچ کے اندر بہا دری آئی اجھے اخلاق آئے یہ کیے ممکن ہے ہیرا بج فظامت کھا تا یہ شہید ہوسک تھ یہ دشمن کے سامنے کٹ سک تھا محر چیچ پھر کر ہما گر نہیں سک تھا یہ تو بر دلول کا کام ہوتا ہے اللہ نے میر ہے گمان کو بچا کر دیا تو پہلے وقت کی ملکہ بھی الی تھا یہ وقت کی ملکہ بھی الی نکے ہوتی تھیں اور آج کل کی بچوں کا تو بہ حال ہے نکہ ہوتی تھیں اور آج کل کی بچوں کا تو بہ حال ہے کہ سے سے لگا کر بچول کو فیڈ (Feed) دے دہی ہوتی ہیں سامنے ٹی وی پر ڈرا ہے بھی دکھے دیں ہوتی ہیں سامنے ٹی وی پر ڈرا ہے بھی دکھے دیں ہوتی ہیں سامنے ٹی وی پر ڈرا ہے بھی دکھے دیں ہوتی ہیں ،گر کے جسموں کود کھے دہی ہوتی ہیں ۔

اے ماں! تو پچے کو (ایسے گناہ میں جتلا ہوکر) دود ہالی ہے تو بیہ تیرا بیٹا بڑا ہو کرا مام غزال کیسے ہے گا؟ عبدالقادر جیلائی کیسے ہے گا؟ تو نے تو بچین میں ہی اس کی روحہٰ نیت کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا کہ الیک حالت میں دود ہایا کہ بیہ دود ہاس کے اندر جاکر کیا فساد مجائے گا اس لئے جا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔

# عورتول كيلية دين تعليم كي فكريجي :

عورتوں کو دین کی تعلیم دلوائی جائے ان پیچاریوں کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے ، اگر مردان کو ترغیب نہیں دیں گے ان کو فضائل نہیں سائیں گئی گئی ہے بہتو اپنے کپڑے جوتی بیس مست رہیں گان کی سوچ بہیں تک ہے بیائی بیس رہتی ہیں بلکہ اللہ نے قرآن بیس فر اپنے مو اَوْ مَنْ پُنَشَا فی الْجلّبة وَهُوَ فِی الْجَصَامِ عَبُو مُبِینٍ ﴾ (سورة زخرف) بید پیچاریاں تو بس سونے کے کھیوٹوں بیس ہی پلتی ہیں اورائی بیس ان کی زندگی گزرتی ہے اور بات تو کچی ہے کہ بیٹی بیچاری دورہ پیتا چھوڑتی ہے تو مال باب اسکے کا ٹوں بیس سوراخ کرواد ہے ہیں سی ہم بالیاں ڈالیس کے ذرا بڑی ہوتی ہے تو ناک سلواد ہے ہیں اس بیس ہم سونے کا لو تک ڈالیل کے ، ذرا بڑی ہوتی ہے تو بیل ایک لاکٹ ڈال ہیں جا تا ہے ۔ لیکنی سونے کی خوتی ال دیے ہیں اور ذرا بڑی ہوتی ہوتی ہے تو ہا تھوں بیس جوڑیاں بیکن سونے کی خوتی وال دیے ہیں اور ذرا بڑی ہوتی ہوتی ہے تو ہا تھوں بی

کی ہوگئی تو یا دک میں سونے کا زیورسونے کی بیڑیاں پو دُں میں دُال دی جاتی ہیں ہے بھاری سونے جا ندی کی قیدی ہے۔ بھپن سے جان تک ماں باپ نے اس کوسونے میں قید کردیا اس لئے اس کے دل میں سونے کی محبت ہوتی ہے مال کی محبت ہوتی ہے اس کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ بچاری کو ہر وقت انہی آ رائش کی قکر رہتی ہے اپنے سونے جا ندی کی رغبت اتنی ہوتی ہے زیور پہنے جا ندی کی رغبت اتنی ہوتی ہے زیور پہنے کا شوق ایسا ہوتا ہے اگر ان کو کہا جائے تہمارے پورے جسم کے اندر ہم کیلیں شونک دیں کا شوق ایسا ہوتا ہے اگر ان کو کہا جائے تھار ہوجا کیں گر کہیں گیں جلدی کردے آپ نے جو کہا گاہوں کی موقع ایس کی مہرکیلیں سونے کی ہوگئی ای وقت تیار ہوجا کیں گی کہیں گیں جلدی کردے آپ نے جو کہا تھا پورا کردیجا ری پورے جسم میں سونے کی کیلیں شکوالیں گیں۔

## ظاہری آرائش کی بجائے دین زندگی اپناہئے:

مردوں کو چاہئے کہ ان کو ظاہری آرائش کے اور لگانے کی بج نے ان کو دین کے اور لگا کے میں ان کے سامنے بات کو کھو میں بید ویندار بنیں اپنے دب کی نظر میں نیک بن کر انچی بن کر زندگی گزادیں تا کہ قیا مت کے دن کی عزت ن کو نصیب ہو جائے ۔ آج تو پکی پیدا ہوتی ہے ماں اس دن سے سوچنا شروع کر دیتی ہے میں نے پکی کا جہیز بنا تا ہے ایک دن آئے گا پکی کو لینے والے آئیں گے میری پکی انچھا جہیز لے کر جائے ۔ اے مال تو پکی کے بارے میں ابھی سے سوچ رہی ہے میری پکی انچھا جہیز لے کر جائے ۔ اے مال تو پکی کے بارے میں ابھی سے سوچ رہی ہے میری پکی انچھا جہیز ہے کہ جس کو ابھی رخصت ہونے بارے میں ابھی سے سوچ رہی ہے بیاتو ابھی دو دور پیتی پکی ہے جس کو ابھی رخصت ہونے میں میں سال لگیس کے اس کا جہیز ہے گا ایس نہ ہواس کا جہیز تیار نہ ہوا ور پکی کی رخصتی کے وقت پکی کو پریشانی ہو ، تجھے اپنی اس بیٹی کی فکر ہے جو ابھی کھوٹوں میں کھیلتے پھر رہی ہے گئے اپنی فکر شرمندگی کی ہوئی ہو تی اللہ کے سامنے چیش ہو تا ہے اور تیرا نیکیوں کا جبیز بھی اس سے کھولا جائے گا گر اس میں پکھند ہوا ارے تیری بیٹی کوشر مندگی کی ہوئی تھی اس سے میاس سامنے کھولا جائے گا گر اس میں پکھند ہوا ارے تیری بیٹی کوشر مندگی کی ہوئی تھی اس سے میاس کے کھولا جائے گا گر اس میں پکھند ہوا ارے تیری بیٹی کوشر مندگی کی ہوئی تھی اس سے بی می کی میر مندگی کی ہوئی تھی اس سے بی بیٹی کوشر مندگی کیا ہوئی تھی اس

### اے بہن دوجہیروں کی تیاری کر:

ا ہے بہن تو اپنا جہزتو پہلے تیار کر لے ہرعورت کو دوجہز تیار کرنے پڑتے ہیں ایک مال کا

جہیز خاوند کے لئے اور ایک نیکیوں کو جہیز پروردگار کے لئے ۔تو خاوند کے باس تھورا جہیز بھی لے کر پینچی چلو کوئی بات نہیں لیکن اگر ہر وردگا ر کے سامنے خالی ہاتھ پینچی اور جہیز نیکیوں کا نہ ہوا تو کتنی شرمندگی ہوگی اس دن پریثان کھڑ کہ ہوگی اکیلی ہوگی نہ ماں ساتھ دے گی نہ باپ ساتھ دے گا نہ خاوند ہوگا نہ بیٹا ہوگا اور نہ بھائی ہوگا اکینی کھڑی اس وقت پریشان نکارر ہی ہوگی ﴿ رَبُّ ارْ جِسِعُسوؒ نَ ﴾ اللہ مجھے مہلت دے دے ، میں واپس جاؤں گی اور واپس جا کرنیکی والی زندگی گز اروں گی اللہ فر ما کیں گے'' کلا'' ہرگز نہیں ہرگز نہیں کخھے مہلت دی تھی تو نے دنیا کے نفیل تماشے میں گزار دی رسم ورواج میں گزار دی آج تو ميرے ياس خالی ہاتھ آلی ۔آج و مکھ ہم تيرا کيا بندوبست کرتے ہيں ۔اس ون انسان یر بیثان ہوگا ۔لہذا ضرورت ہے ہم بچیوں کو نیکی سکھا نمیں ، دین کی تعلیم دلوا نمیں تا کہ بیہ بچیاں و بندار بن جا کئیں ،ہم نے اس کے اثرات و کیلے بڑی بڑی فیشن ایمل بچیاں جب دینی مرس میں آتی ہیں دینی ماحول میں آتی ہیں ان کی زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے ۔ تنجد گزار بن کروا پس جاتی ہیں ۔الحمد للہ یا کستان میں اس عاجز کے ایک درجن کے قریب بجیوں کے مدارس ہیں ۔ہم د کیلے ہیں ایم اے پاس بچیاں آتی ہیں اور اللہ کی رحمت ہے با لکل یا قاعدہ وینداربن کر جاتی ہیں بلکہ ایک ڈیل ایم اے بچی پچھلے سال یا اس ہے پچھلے سال داخل ہوئی وہ کہنے تکی جب اللہ نے مجھے اتنی تجھ دی میں ڈیل ایم اے کر سکتی ہوں ، ایم ا ہے جغرا نیہ اس نے کیا ایم اے کیلیگر افی اس نے کیا تو کہنے لگی میں ابتد کا قرآن کیوں نہیں یڑھ کتی ،اس نے پھر داخلہ لیا ۔سات مہینے مین قرآن سینے میں سجا کر چلی گئی ۔سجان اللہ الی الی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں ہم نے دارالحسان واشتکشن کے اندر الحمداملد ا یک عورتوں کی کلاس شروع کی ۔ بری عمر کی عورتیں اور بچوں والی عورتیں ہیں ،ان کے خاوند حیران ہوتے ہیں ،آ کر بتاتے ہیں کل ٹیبٹ (Test) تھامیری بیوی ایک ہاتھ سے سالن ایکار بی تھی و وسرے ہاتھ میں کتاب پکڑ کرصرف کی گروا نیں یا د کرر ہی تھی تعلیلات پڑھ رہی تھی ۔ جیران ہوتے ہیں بچوں والی عورتیں جن ہے کوئی تو قع بھی نہیں رکھ سکتا جب ان کو دین کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے تو ہیے بھی یالتی ہیں کھانے بھی یکاتی ہیں ، خاوند کے حقوق بھی پورے کرتی ہیں تحراس ساتھ وین کی تعلیم بھی پڑھتی ہیں اور ماشاء الله ساتھ

ساتھ دیندار بھی بن جاتی ہیں۔الحمداللہ ہم نے اس کے کی جگہوں پرنمونے دیکھے ،تو اس لئے بچیوں کو دین کی تعلیم وینا ضروری ہے۔

# ا يك فيشن ايبل لڙ كي كاعبرت انگيز واقعه:

یک آ دمی نے اپنی بٹی کی تعلیم کا کوئی خیال نہ کیا حتی کہ اس کوخوب مال ہیں۔ دیا فیشن ا پہل خوبصورت لڑ کی بن گئی جتی کہ جوانی میں اس کوموت آگئی بٹی جوانی میں جدا ہوگئی اس کی بیزی تمنائقی ، بیں اس کو میسی خوا ب بین تو دیکھوں میری بیٹی کس حال بیس ہے ایک ون اس نے خواب میں ویکھاا پی بٹی کی قبریہ کھڑا ہےا دیا تک اس کی بٹی کی قبر کھل گئی کیا و کیمآ ہے بٹی بےلیاس پڑی ہے اس نے اپنے ستر کو چھیا یا تحراس کی تو حالت عجیب تھی اس کا سر با لکا گنجا ہے اور اس کی شکل عجیب اس نے یو جھا بیٹی تیرا کیا حال ہے ، کہتے لکی ابو ہیں بے یروہ پھرتی تھی ، جب یہاں قبر میں آئی میر ہے سرکو بہت بڑا بنا دیا گیا پہاڑوں کی طرح میرا ہر ہر پال بزے در شت کی طرح بنا دیا گیا جس کی شاخیں زمین میں دور تک چھلی ہوتی ہیں پھر فرشتے آئے انہوں نے میرے ایک ایک بال کوٹو طااور جس لمرح لڑ کے درخت کو تھنج لیں زمین میں گڑے پڑ جاتے ہیں ابوا یک ایک بال کوٹو چنے ہے میرے سر کے اتمار سنر ھے پڑھئے اس لئے میرے سرکی جلد بھی چلی گئی فقط بٹری ہے جو آپ و کھے رہے ہیں اس نے کہا جی تھیارا چیرہ بھی نہیں وہ سَنے تکی ابوآ پ دیکھ دیے ہیں آ پ کومیرے دانت نظر آرہے ہیں ہونٹ نہیں ہیں اس کی وجہ میتھی میرے ہونٹو ل یہ سرخی لگی ہوتی تھی اور میں ای طرح وضوکر کے نماز پڑھ لیتی تھی فرشتے آئے انہوں نے کہا تو طبارت کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ تیراعسل بھی نہیں ہوتا تھا چنا نچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینجا یہ سرخی چیک گئی تھی میرے ہونٹوں سے سرخی کے ساتھ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے اس لئے آ پ کومیرے بتیں دانت نظر آ ہے ہیں۔ ہونٹ او پرنہیں ہیں باپ نے کہا بٹی تیرے ہاتھوں کی الکلیاں زخمی نظر آتی ہیں ، ابو میں ناخن یالش لگایا کرتی تھی فرشتے آئے سَنِّے کیے تیرے ناخوں کو ہم تھینجیں گے انہوں نے میرے ایک ایک ناخن کو تھیجا ابو ميرے يا تھ يەزخم بين ميرے چرے يەزخم بين ميرے مريدزخم بين بين بين بتانبيل علي آپ نے بچھے اتی محبت دی تھی ہیں نے جو خواہش کی ابوآ پ نے بوری کردی جھے اتی محبت دی ہیں تو غم پر بیٹانی کو جانتی نہیں تھی شہزاد بول کی طرح آ پ نے بالاکاش ابوآ پ بھی پر ایک اور احسان کرتے بھے پہری تھی تھی بتا دیتے ہیں آج اس عذاب ہیں گرفتار ند ہوتی ، نہ ہیں قاوند کو بلا سکتی ہوں ، نہ ہیں آپ کو پیغا م بھی سکتی ہوں ، اکیلی یہاں پڑی ہوں ، فرشتے آتے ہیں ہا تھوں ہیں گرز ہوتے ہیں میری بٹائی کرتے ہیں ابو میرا دکھ با نشخے والا کوئی نہیں ، اس کی آ کھی کھل گئی تب اس کوا حساس ہوا کاش ہیں اپنی بٹی کو دین سکھا تا میری بٹی آ کے جا کر جنت کی نعتوں ہیں بل جاتی تو جن بیٹیوں کو استے بیار و محبت سے پالتے ہیں ان کواگر ہم دیندار نہیں بنا تیں گئی فرشتوں کے ہاتھوں ہیں جا کیں گی اور ان کی درگت ہے گی اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دین پڑھا کیں دیندار بنا کیں اپنی بیٹیوں اپنی بیٹیوں اپنی بو یوں کو دین کر ہا ان کا تعاون کریں ان میٹیوں اپنی بو یوں کو دین کر ہا تھی بنا کیں متا کہ ماحول کے اندرو بنداری کو تین ہیں تو دین کی ہو تیں کہ بنی ہیں تو دین کی ہو تیں کہ ہی کوشش کریں جب وہ مردوں سے دنیا کی ہا تیں منوا کئیں بیٹی ہیں تو دین کی ہو تیں کہ بیٹی کی ہو تیں کہ ہی کوشش کریں جب وہ مردوں سے دنیا کی ہا تیں منوا کئیں بیٹی ہیں تو دین کی ہوتیں کو بین کی ہوتیں کو بین کی ہوتیں کی ہوتیں کو بین کی ہوتیں کی ہوتیں کو بیٹیں منوا کئیں ؟

#### من حرامی تے جمال ڈھیر

من حرامی ہوتا ہے تو بہائے بنالیتی ہیں اس لئے مردوں کو چاہئے کہ اپنی فرمہ داریاں
پوری کریں ، عورتوں کو چ ہے کہ اپنی فرمہ داریاں پوری کریں تا کہ ہم سب نیک بکر زندگ
گزاریں اور اپنے رب کے فرما نبر دار بند ہے بن جا کیں اب تنہا کیوں ہیں رور وکر منانے
کی ضرورت ہے ، اپنے رب کو سجد وہ ہیں جا کر منانا ، اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر دعا کیں
ما نگنا ، دامن پھیلا کر دعا کیں ما نگنا اے اللہ تیرے در پر ایک فقیر فی حاضر ہے ، تیری رحت
کی طلبگار ہے ، وہ پر وردگار جو مردوں کو تھم دیتا ہے عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش " وَ
جب آپ وہ کی مانگیں گی وہ پر وردگار آپ کے ساتھ کیوں نہیں نرمی فرما کیں گے ، اپنے
گنا ہوں کو بخشوا ہے اور آئندہ نکو کاری کی زندگی کا دل میں ارادہ کر لیجئے اللہ تعیل
مارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرماد ہے۔

#### **(**\(\)

بسم الله الرحمن الرحيم يأيها اللين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا . ( التحريم )

نیک اولا د کاحصول کیسے؟

مجوعه افا دات و بیانات حصر مت مولانا پیر ذوالفقار احمه نقشبندی مدخلهم العالی

# نیک اولا د کاحصول کیسے؟

#### فطرى خواهش:

ہرانسان کے اندراللہ رب العزت نے ایک فطری خواہش رکھی ہے کہ جب وہ جوائی کی عمر کو پہنچے تو شاوی کے بعد صاحب اولاد ہوجائے ، اولا دکا ہو تا آیہ خوشی ہوتی ہے اور اولا دکا نیک ہوتا دوگئی خوشی ہوتی ہے۔ ای لئے جب بھی اللہ ربا سخرت سے اولا دک دعا مائٹیں تو ہمیشہ نیک اولا دک دعا مائٹیں ، بچوں کا نیک ہوتا ہاں ہپ کا اپنی اولا دک رعا مائٹیں تو ہمیشہ نیک اولا دک دعا مائٹیں ، بچوں کا نیک ہوتا ہاں ہپ کا اپنی اولا دک تر بیت کرتا بیا مقدرب العزت کو بہت پند ہے ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو قلیمتیں کیس ، بیاری بیاری باتیں سنا کیں ۔ اللہ رب العزت کو اتن اچھی کئیں کران کو قرآن میں نقل فر مایا اور سور ق کا نام بھی لقمان رکھ دیا ۔ انبیاء کرائی نے اپنی زندگیوں میں اپنی اولا دو ۔ کے لئے وعا کیں مائٹیں لیکن اگر ان کی دعا وَل کے الفاظ و کیسے جا کیں تو فقط انہوں نے اولا دنیں مائٹی بلکہ نیک اولا دیا گئی

# ا نبیاء کرام اولا د کے لئے دعا تیں:

حضرت ابرا ہیم کو بر حالیے میں جا کرا ولا دملی وہ دعا یا تکتے تھے:

ورب هد لي من الصلحين ١٠ (سورة ال عمران)

اے اللہ بچھے نیک بیٹا عطافر ما۔ حضرت زکریا بوڑھے ہوگ ، مگراولا دی نعمت نصیب نہیں ہوئی ، اللہ رب العزت ہے دعا ئیل کرتے ہیں مابوس نہیں ہوئے ، اگر چہ ظامری بدن میں پڑھا ہے کہ آٹا رظا ہر ہو گئے ، ہڈیاں گھنے لگیں سارے ہاں سفیہ ہو کر چیکتے گ ۔ اس عمر میں تو انسان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ناامیدی ول میں آئے نہ ساتی جاتی ہے کروہ تو انسان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ناامیدی ول میں آئے نہ جاتی ہے کروہ تو انسان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ناامیدی ول میں آئے نہ جاتی ہے کھروہ تو انسان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ناامیدی ول میں آئے نہ جاتی ہے ہون ا

ہے۔ چنانچہ برد معاب میں بھی دعا مائٹنے لگے ،قرآن مجید نے پیارے انداز میں اس دعا کو نقل کیا:

﴿ كهيعص فكر رحمت ربك عبده فكريا اذ نادى ربه نداء خفيا ﴾ (سورة مريم آيت: ٢٠٢١)

جب انہوں نے پکاراا پنے رب کوخفی انداز ہے۔اب سو پنے جب ول ہیں تمنا ہوتی ہے تو ہے اختیارا نسان کے دل ہے دعا کمیں نکل رہی ہوتی ہیں۔انسان کمجی تنہا ئیوں ہیں جا کر دعا یا نگتا ہے کمجی اونچی یا نگتا ہے کمجی خفی انداز ہے ما نگتا ہے گر زکر کیا نے دعا کیا یا نگی بقول ہے عرض کیا۔

﴿ رب الى وهن العظم منى ﴾ (سورة مريم آيت؟) ا الله يمرى بديال اب محلن كا وقت آكيا - واشت عل الرأس شببا مير عال سفيد يوكر جيكن لگ كن :

ولم اكم بدعائك رب شقيال (سورة مريم) آيت، ٢٠)

لین اے اللہ میں جوآپ ہے وعائیں مانگا ہوں اس بارے میں ناامید نہیں ہوں ، اب یارے میں ناامید نہیں ہوں ، اب دعا مانگتے مانگتے جس پر بردها پا آجائے اور پھر بھی وہ اتن کجا جت سے اور اسقدر عاجزی اور نیاز مندی ہے دعائیں مانگ رہا ہوتو پر وردگا رکی رحمت کو جوش آیا۔ ان کی دعا کیا تھی :

﴿ وانسى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث من ال يعقوب و اجعله رب رضيا ﴾ (سورة مريم آيت، ٢٠٥٠)

کتی پیاری دعا مانگی بیٹا بھی مانگا تو ایسا کہ جو اپنے باپ داداکے کمالات کا وارث بے اپنے باپ دادا کے علوم کا دارث بے ۔ تو نہی اصل مقصود ہوتا ہیکہ اولا د ہوا ور نیک ہو ، جوانسان کے لئے صدقہ جاربہ بن جائے۔

#### نيك اولا دبہترين صدقہ جاريہ:

عدیث پاک مین آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا ہے فوت ہوجاتا ہے:

#### " انقطع عمله من ثلث " (حديث)

اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین عملوں کے ،ان میں سے ایک اگر اس نے اللہ کے رائے میں صدقہ کیا تو صدقہ جاربی کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے اور دوسرا اگر اس نے اپنے علم کے ذریعے سے دوسروں کوف کدہ پہنچایا تو یہ بھی اس کوثو اب ملتا رہتا ہے اور تیسرا حدیث پاک میں فر مایا ولدصالح اگر اس نے اپنے پیچے نیک اولا دیجھوڑی ،اولا د کا بیتنا بھی عمل ہوگا اس کے مطابق اس کا جراولا د کو بھی ملے گا اور اللہ تعالی ان کے والدین کے نامدا تمال میں بھی لکھیں گے بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بچے جب پیدا ہوتا ہے ہر ہر اس وقت سے لے کر مرنے تک اگر وہ نیک بنا تو جنتی مرتبہ دنیا میں سائس لیتا ہے ہر ہر سائس کے والدین کو اجر ویا جاتا ہے ،اس لئے اولا و ما تکیس تو ہمیشہ نیک سائس

حضرت ذکر یا دعا کمیں ما تک رہے ہیں۔القد تعالیٰ کی شان دیکھئے بی بی مریم محراب میں ہیں مسجد میں ہیں۔ذکریُّ ان کو چھوڑ کر کہیں دعوت کے کام پر چلے گئے۔ ذرا دیر ہے واپس آئے خیال تھا کہ بی بی مریم کے پاس کھانا ختم ہو چکا ہوگا لیکن جب وہاں آئے تو ان کو بے موسم کے پھل کھاتے ہوئے دیکھا، بو چھا:

و یمویم انی لک هذا قالت هو من عندالله ﴾ (ال عمران آیت: ۳۷) مریم نے جواب دیا ہالتدرب العرت کی طرف سے ہے:

﴿إن الله يرزق من يشاء بغير حساب،

جب مریم نے یہ بات کی کہ ہے موسم کے یہ پھل جھے پروردگار نے عطا کئے ابول میں جئے کی تمنا تو تھی ہی سہی دعا ئیں تو پہلے بھی ما نگتے تھے ،لیکن موقع کے مطابق پھردل میں یادآ گئی قرآن نے بتلادیا: ﴿هنالک دعاز کریا رہه ﴾ زکریّا کوایِّی بات یادآ گئی اوراس موقع پرانہوں نے اپنے رب سے پکار کردعا کی

﴿ رب هب لى من لدنك ذرية طيبه ﴾ الماللة مجمع بين ك نيك بينا عطافر ما و ب

وانك سميع الدعاء ﴾ (سورة العران آيت ٢٨)

ا سے اللہ اگر آپ مریم کو بے موسم کے پیمل و سے سکتے ہیں میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں میرنی بھی اولا دکا موسم تو نہیں گر جھے بھی بے موسم کا پیمل عطا کیجئے ۔اللہ رب العزت نے و ما کو ک وقت قبول قرمایا ﴿ فنا دقعہ المملئكة ﴾ چنانچہ كيا فرمایا ·

وان الله يبشرك بيحى مصدقابكلمة من الله وسيدا وحصور اونبيا من الصلحين (سورة العران آيت ٢٩)

بیٹا بھی ویا تو یک ،ابیا نام جو پہلے کس نے رکھانیں اور پھر یہ بھی فر ہایا ہے، اتا پاک ہاز

ہوگا کہ یہ عورتوں سے ایک طرف رہ و والا ،اللہ کا نی نیکو کا رہوگا۔اللہ تو ہی اول و بھی

دیج ہیں اور نیکو کا ربھی دیج ہیں بہی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے چنا نچہ باپ کی وعا
قرآن مجید ہیں آپ نے من لی ابراہیم نے بھی وعا کیں مانٹیں اور دھزت ذکر یا نے بھی
دعا کیں مانٹیں باالاخر اللہ رب العزت نے ان کو نیک ہی عطافر ما دیے۔ چنا نچہ کب سے
یہ دعا کیں شروع ہوتی ہیں قرآن مجید کی طرف رجوع کریں عمران کی بیوی تھیں ان کو
امید ہوگئی بینی ان کوشل ہوگی اب جس وقت سے امید لگ کئی انہوں نے اپنے دل میں
ایک نیت کی قرآن مجید نے وہ خوبصورت نیت نقل کی ۔فرمانے گئیں

ورب انى ندرت لك مافى بطى محررا فتقبل مى ك

(سورة ال تمران آيت:۳۵)

سرا پا بجر و نیاز بن گئیں سرا پا دعا بن گئیں۔ اپنے پر وردگار کے حضور دامن پھیلا کر و عا ما تکی اے میرے مالک جو پچھ میر بیطن میں ہے میں نے اس کو تیرے دین کے لئے وقف کر دیا۔ اے اللہ اس کو بچھ سے قبول فر مالے۔ ابھی تو نیچ کی پید کش نہیں ہوئی ابھی تو فقط بنیاد پڑی ہے امید گئی ہے گر مال کو اس وقت سے قلر ہور ہی ہے کہ میری ہوتے والی اولا دنیک بن جائے۔ چنا نچہ انہوں نے اس وقت سے دعاما گئی

﴿ رب انى للرت لك ما في بطني ﴾

تو سوچنے نیک اولا د کے لئے مال باپ کب سے دعا ٹیں مائٹی شروع کر دیتے ہیں نیک اولا د کے لئے وظیفہ قرآئی علماء نے لکھا ہے قرآن مجید کی بیآ ہت ہے اگر کوئی بھی عورت حمل کے بعد اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھے گی تو اللہ رب العزت اس کو نیک پاک اولا دعطافر ما کیں گے اور میہ ہمارے مشائخ کا دستور رہا اور انہوں نے تقعد این بھی کی کہ جو بھی حاملہ عورت ایا محمل میں دفتا فو قما پڑھتی رہتی ہے:

﴿ رِبِ انِّي نَلُوتَ لَكِ مَافِي يَطْنِي مَحْرُو الْتَقْبِلُ مَنِي ﴾

(سورة العمران آيت ٣٥)

تواس کی اس نیک نیخی کی وجہ سے اللہ تعالی نیک اولا وعطافر ماویتے ہیں۔ یہاں سے مال باپ کی تمنا کیں مال باپ کی تمنا کیں مال باپ کی تمنا کیں مرتبی دیا ہے کہ تمنا کیں ہوجائے دیا نیک اولا د نیک بن جائے۔ جب تک اس د نیا سے رخصت نیس ہوجائے چنا نیج قرآن یاک کی طرف رجوع کریں۔

# حضرت لعقوب اورابراہیم کی اولا دے لئے نصیحت:

حضرت ليفقوب في الما من موت كوفت النيخ بينون كوجمع كيا اورفر مايا قرآن مجيدين ب. هام كينتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذقال لبنيه ماتعبدون من بعدى كه (سورويقرية يت ١٣٣)

اب و یکھے موت کا وفت آسیا اس وفت لینقوب اپنے بیٹوں کواکٹھا کر کے ان سے پوچھتے ہیں میرے بیٹوں کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھتے ہیں میرے بیٹو! میں ۔ بعدتم کس کی عبادت کروگے؟ جب بچوں نے اچھا جوا ب و یا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے تو خوش ہو گئے ۔انشد تعالی نے قرآن پاک۔

ش فرمادیا: ﴿ووصى بهاابرهیم بنیه ویعقوب ﴾

اورتھیجت کی ابرائیم اور ایتقوب نے اسپے بیٹوں سے فر مایا:

﴿ يبنى أن الله أصطفى لكم الدين فلاتمون الا وأنتم مسلمون ﴾

(سوره بقره ۱۸ یت:۳۲)

آیت کے بعد دیکھئے کہ مال کے پہیٹ میں جب حمل تفہر تا ہے اس وقت نے ماں کی دعا کمیں ہاپ کی دعا کمیں اس سے کی بھی اور کب تک دعا کمیں رہتی ہیں جب باپ و نیا ہے جار ہا ہے اس وفت اس کی آخری تمنا بھی یہی ہوتی ہے کہ:

اے میرے بیڑ! اللہ نے تنہارے لئے دین کو پسند کیا چنہیں موت نہ

آئے تحراس حالمیں تم اسلام پر ہو۔

یعنی ایمان پرموت ہو، معلوم ہوا کہ بیتو ساری زندگی کا مسئلہ ہے بیتو ماں یا پ ہے جاکر پوچھنے کہ ان کے ول کی وعائیں کہا کہاں نگلتی ہیں کوئی موقع نہیں ہوتا ، کوئی ون نہیں ہوتا ، نیک مال باپ کی وعائیں ہوتی ہیں بیتو اس لئے پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے بلکہ آپ جیران ہول گی ہر بچہ جس نے پارٹی چھ برس کی عمر میں نماز پڑھنی سیکھی وہ اس وقت ہے وعائیں ما نگرا ہے اور وعاکیا ما نگرا ہے ہر بچہ.

﴿ رب اجعلني مقيم الصلوة ومن ذريتي ﴾ (١٠٥١/١٤٥٩ ٥٠٠)

اے اللہ جھے نماز کا پہند بنادے اور میری اولا دکو بھی نماز کا پابند بنادے اب اس پانچ سال کے بیچے کی اولا دتو نہیں ہوتی مگراللہ رب العزت کے علم میں ہے، کہ بیہ بچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے گا اس وقت اس کی اولا دہوگی تو اب سو چئے کہ جس کو جوانی کی عمر میں پہیں سال کی عمر میں جا کراولا دلتی تھی اس نے پانچ چھسال کی عمر میں ماں باپ سے نماز کیا پہند اور اس وقت سے وہ اپنی تو تلی زبان سے بیدعا کیں ما تکتا ہے اے اللہ جھے بھی نماز کا پابند بنادے۔ بیاد سے میری اولا دکو بھی نماز کا پابند بنادے۔

اب جس بچے نے پانچ سال کی عمر میں سے دعا کیں مانگنی شروع کردیں حالانکہ اولاد
پچیس سال کی عمر میں جا کر طی پھراس کے بعد بھی وہ بہی دعا کس مانگنا رہاحتی کہ اس کی
موت کا وقت آگیا اب سوچئے کہ اگر اس وقت اس کی اولا دنماز کی پابند نہیں ہوتی تو باپ
کے دل پر کتنا صد مہ ہوتا ہے کوئی بندہ اس کو محسوس نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو باپ ہو
اس لئے اللہ تعالی نے ماں باپ کے اندر فطری طور پر نیک اولاد کی تمنار کے دی ہوتی ہے
اس لئے ساری زندگی اس کے لئے دع کیں کی جاتی ہیں قرآن مجید نے بھی دعا سکھائی ہے
کہ بیدوعا مومنین مانگا کریں وہ دعا ہے ۔

﴿ رہنا ہب لنا من ازواجنا و فریتنا قرۃ اعین ﴾ ۔ (سورہ فرقان ٤٣) اے اللہ ہماری بیو ایوں ہیں سے ہماری اولا دوں ہیں سے الیا بنا و بے کہ ہماری آئھوں کی شمنڈک ہے۔

و جعلنا للمتقين اماما ﴾ اورخورېمين بحي متقيون كاامام بتاو \_

اب سوچنے کی ہوت ہے کہ دعا نمیں مانگی جارہی ہیں کہ اولا د آئنگھوں کی شھنڈک ہے اور دہ تو تبھی ہنے گی جب وہ نیک ہوگی فر مانبر دار ہوگی قر آن پاک سے بیہ ٹابت ہور ہا ہے کہ ماں ہا پ تو سرری زندگی اولا د کے لئے دعا نمیں مانٹلتے ہیں .

# حضرت ابراجيم عليه السلام كي وعاايني اولا دكيليّا:

حضرت ابراجیم علیہ السلام کی دعا اپنی اولا د کے بارے میں بہت ہی عجیب وغریب ہے انہوں نے جب اپنی اولا د کے بارے میں بہت ہی عجیب وغریب ہے انہوں نے جب اپنی اولا د کو بیت اللہ شریف کے پاس جا کرچھوڑ احضرت اساعیل علیہ اسلام اوران کی والدہ حضرت ہاجرہ کوتو بیدو عاماتھی:

﴿ ربنا انى اسكنت من فريتى ﴾ (سوروابر يم ٣٥) الله وكوسكونت وي \_

سواد غیبو ذی ذرع ایک ایسی وادی ش کرجس میں ذرات کا نام ونشان بھی نہیں الین جگہ جہاں پھر ہی پھر ہیں پانی نہیں جس کی وجہ سے نہ پھل ہے ، نہ پھول ، نہ در خت ہے ، نہ پھول ، نہ در خت ہے ، نہ پھوار و یا۔ در خت ہے ، نہ پھوار و یا۔ عند بیت اند کے بوار ہے ہور و یا۔ عند بیت اند کے پاس اور ش نے این اور ش نے ہیں ۔

ربنا لیقیموا الصلوة: اے القدنیت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے بن جا کیں الین عباوت کی طرف لین عباوت کی طرف لین عباوت کی طرف نشاند ہی کر صورة عباوت کی طرف نشاند ہی کر رہی ہے تو بیہ بتایا کی کہ اے القد تیرے گھرکے پاس چھوڑا نماز کا لفظ استعال کیا تاکہ تیرے گھر ہے پاس چھوڑا نماز کا لفظ استعال کیا تاکہ تیرے گھر میں جا کرعباوتیں کر سیس۔

فاجعل أفئدة من الساس تهوى الميهم ورزقهم من الشهرات: اسالله لوگول كے دلول كوان كى طرف مائل قرماد سے تاكدان كولوگوں كے اندرمجو بيت ، قبوليت نصيب ہوء ان كولوگول كا مرجع بنا دينجئے ، اسے اللہ ان كوكھانے كے لئے كھیل عطا كرد يجئے ۔

لسعسلهم يشكرون: تاكهوه آپ كاشكرا داكرسكيس اتى پيارى وعاحضرت

ا براہیم نے اپنے بچوں کے لئے ما تکی ، آج بھی جا ہے کہ ہر ماں ہر باپ اپنے بچوں کے لئے یمی وعا ما تکبیں

# ېم پيښت کريں:

ربنا انسی اسکنت من ذریتی . اے اللہ جاری اولادیں ایک ایک جگرندگی گزاررہی ہیں۔

بواد غیر ذی زرع: جودی اعتبارے بے ملی کا ماحول ہے، دی اعتبارے قسق و فجور کا ماحول ہے، نیکی کم ہے برائی زیادہ ہے، اس لئے بیابھی بواد غیر ذی زرع کی ما نند ہے بیزیت کریں کہ اللہ بیابھی دینی اعتبارے وادی غیر ذی زرع ہے۔

عند بیتک المعحوم: اس ہے مجدمراد کیجئے ،لوگوں مسلمانوں کے کھر عام طور پر مجد کے قریب تو ہوتے ہیں بھی چند منٹ میں پہنچ جاتے ہیں بھی دس منٹ میں پہنچ گئے تھوڑا سافا صلہ ہوتا ہے تو بیے نبیت کریں کہا ہے القد تیرے گھر کے پاس ہم نے اپنی اولا دکو مکان بنا کردیا اور ایسا کہ یہاں کا موحول دینی نہیں اے القد ہی ری نبیت ہے ہے:

لیسقیہ حسو السصو ق: یہ جہ ری اولا دنمازیں پڑھنے والی بن جا کیں ،اے اللہ ان کا رابطہ مجد کیماتھ پکا ہو جائے تیرے گھر سے ان کومجت ہو جائے چو تکہ حدیث پاک کامفہوم ہے کہ جس کومبحد میں کثرت ہے آتے دیکھواس کے ایمان کی گوا ہی دید ولہذا مبحد کے اندران کا دل لگ جائے۔

فاجعل افندة من الناس تهوی الیهم: اورا الداید نه ہو کہلوگ ان کے طاسمہ ہول ، ان کے تخالف ہول ان کو تکلیف پہنچانے والے ہوں ایہا نہ ہو اے اللہ لوگول کے دلول میں ان کی محبت ڈال دیجئے لوگ عزت سے پیش آئیں ، نوگ ان کا اگرام کریں لوگ تعریفیں کریں لوگ خوشی فوشی ان سے ملیس اورا چھے اخلاق کا برتا وَ کریں اسے اللہ ہماری اولا دکوالی قبولیت و ہے گئے۔

ورز قصم من الشمرات: اے اللہ ان کو کھانے کو پھل وے اگر پھل مل سکتے ہیں تو روثی پانی تو پہلے کی بات ہے ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی فقط روٹی پانی بی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کھانے کے لئے مچل بھی عطافر مائیں گے ، پاکیزہ اور وافر رزق عطا فرمائیں گے اور مقصد کیا ہوگا:

لعلهم یشکوون. اے اللہ وہ آپ کا شکر اداکر سیس اب یہ لعلهم یشکوون ایک نکتہ ہے کہ انہوں نے اس لئے یہ کہا کہ تھوڑے بندے شکر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کور سے کہ انہوں نے اس لئے یہ کہا کہ تھوڑے بندول ہیں سے تھوڑے ہوتے ہیں وہ سی عبادی الشکور "(سا:۱۳) میرے بندول ہیں سے تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنی بیاری اور شوبصورت ہے ہر مال اور باپ کو چاہے اپنی اولادکی نیت کرے ان کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کرابراہیم علیہ اسلام کی طرح دعا ما تکس ۔

اللہ تعالیٰ نے جیے اہرائیم علیہ السلام کی اولا دکوعز تیں بخشیں ان میں ہے انہیاء کو پید؛

کیا ،اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی اولا دمیں اولیاء کو پیدا فرمائے ، جس طرح اہرائیم علیہ
السلام کی اولا دوں میں ہے سید الا نہیاء کو پیدا کیا ای طرح اہتہ تعالیٰ آپ کی اولا دمیں
ہے کی بڑے ولی کو پیدا فرمائیں کے جس طرح اللہ رب العزب نے ان کو وافر رزق عطا
کیا ،آج و کیمنے عرب ملکوں کے جتنے لوگ ہیں اہرائیم علیہ السلام کی اولا دمیں سے نیچ
آرے ہیں اللہ تعالیٰ نے آج بھی انکو کھانے کے لئے پھل عطا کے لہذا اس دعا ہے قائدہ
الشمائی اولا دائمان کے لئے وہال ہے اس لئے کہ نیک اولا دائمان کے لئے لعمت
ہے اور بری اولا وائمان کے لئے وہال ہے اس لئے کہ نیک اولا دمد قد جاریہ بے گی
قرآن مجید نے بتا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والدکی نیک اولا و شے دعا ما نگتے

﴿ رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى ﴾ (الاحقال: ١٥)

د کیمئے وہ شکر اوا کرر ہے میں جو تعمیں اللہ نے ان پر کیس یا ان کے والدگرامی پر کیس نیک اولا د تو والد گرامی پر کیس نیک اولا د تو والد مین کیلئے بھی نیک د عاشمیں کرتی ہے اور بری اولا د تو انس ن کے لے د نیا میں بھی تکلیف کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں بھی شرمساری کا سبب ہے گی ، بری اولا و کا کیا بنائیں انسان کے لئے وہ چھٹی انگلی کی طرح ہوتی ہے نہ اس کو انسان کے لئے وہ چھٹی انگلی کی طرح ہوتی ہے نہ اس کو انسان کا ٹ سکتا ہے

، نہ برداشت کرسکتا ہے ، اب ماں باپ کوان کے پاس رہنا تو ہوتا بی ہے تکر دل بی ول میں گھٹ گھٹ کر جی رہے ہوتے ہیں۔اس بری اولا دکا کیا کہنا۔

#### برى اولا دىے ثمرات:

اس بری اولا د کا کیا کہنا چنا نجہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آ دمی کے ہاں اولا دنہیں تھی وہ مکہ تحرمہ میں رہتا تھا بڑی وعائیں مانگنا تھا کسی نے اسے کہا کہ مقام ابراہیم پر جا کر د عائمیں مانگوا للد تعالی خمہیں اولا وعطا فر ما دیں گے کیکن اس بیجارے کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ میں نے نیک اولا د ماتکی ہے چنانجہوہ مقام ابراہیم برگیااور د ہاں جا کراس نے دور کعت کفل یڑ ھاکر کھڑے ہوکر دعا ماتکی اے اللہ مجھے بیٹا دیدے اب چونکہ بیٹے کی دعا ماتکی اللہ نے د عاتو قبول کرلی کیکن بیٹا نا فر مان لکلاء جیسے ہی اس نے جوانی میں قدم رکھا اس نے عمایشی والے کام کرنے شروع کرویتے لوگوں کی عزتیں خراب کرنے لگا ماحول کے اندر معاشرے کے اندراس کی وجہ ہے بہت پریشانی آگئی لوگ اے براسجھتے اوراس کی وجہ ہے ماں باپ کوبھی برا کہتے حتی کہ اس نو جوان نے ایسے بدمعاشی کے کام کئے کہ ماں باپ کا نوں کو ہاتھ لگاتے ہا ہے بڑا پریٹان ہوا، بیچے کو سمجھا تا، اس کے کان پر جول تک شہریکتی ، اس کو جوانی کا نشہ 🛫 ها ہوا تھا وہ بات کو ایک کا ن سے سنتا اور دوسر ہے کا ن سے نکال دیتا بری صحبت میں یو چکا تھا بر ہے کا مول کی لذت اس کو پر چکی تھی اس لئے وہ اپنی مستوں میں لگار بتا باپ جتنا بھی سمجھا تا بچہ بات ہی نہ سنتاحتی کہ باپ نے ایک ون اس کو بلا کراچیی طرح ڈانٹا تا کہاس کو پچھٹو سمجھ آئے اب سوچنے ہاپ نے ڈانٹ بلائی سمجھانے کی خاطرا صلاح کی خاطر نیکن نو جوان آ کے ہے غصے میں آئیا کہتم نے مجھے کیوں ایسی ا لیں ہا تنس کہیں اور وہاں ہے لکلا اس نو جوان نے بھی ستا تھا کہ فلا ں جگہ جا کراگر د عائیں كرين تووه قبول ہوتی ہيں غصے بيں آكروہ نوجوان بيت الله شريف كى طرف آيا اور مقام ا براہیم میر جہاں پہلے باپ نے بیٹے کے پیدا ہونے کی دعا کی تقی ای جگہ پر کھڑے ہو کر نو جوان نے باپ کے مرنے کی وعا کی ، بری اولا د کا تو پیرال ہوتا ہے انسان اولا د کو پیار تحبت ہے با 🗘 ہے محمروہ بڑی ہو کرا نسان کی وخمن بن جاتی ہے اور دنیا ہیں بھی ان کا یہی

معامله، قيامت مين بعي مين حال ـ

قیامت کے دن نافر مان اولا دبد کاراولا د کو جب کھڑا کیا جائے گا تو پوچھا جائے گاتم کیوں نافر مان بنے تو اپنا سارا بوجھا پنے ماں باپ پر ڈال دیں گے ، کہیں گے :

﴿ ربنا انا اطعنا سادتنا و كبراء نا ﴾ (١٦١ب ٢٤)

کہیں گے کہ اے پروردگارہم نے اپنے بیووں کی ماں باپ کی اپنے امراء کی تحیل کی انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی تو نے گر بجو بیشن (Graduation) کرنی ہے میں نے کرکے دکھا دی ، انہوں نے کہ تھا تو نے برنس کی (Management) کرنی ہے میں نے کرکے دکھا دی ، انہوں نے کہا تھا کہ تو نے کپیوٹر سائنس پڑھنی ہے میں نے پڑھ کر دکھا دی ، انہوں نے کہا تھا کہ تو نے کپیوٹر سائنس پڑھنی ہے میں نے پڑھ کر دکھا دکھا دی جو و نیا کے ٹارگٹ (Target) انہوں نے دیئے تھے القدیمیں نے کرکے دکھا و سے مال باپ کاش جھے دین کے راہے پر ڈالے میں بھی دیندارین جاتی ، انہوں نے تو جھے دئیا کی عزتوں کے بیچھے لگا یہ کہ دنیا ہیں تام ہو دنیا ہی تحریفیں ہوں دنیا کا رزتی اچھا ہو جو انہوں نے کہا اے اللہ ہم نے کرکے دکھا دیا ہے ہما را تصور نہیں ہے ہمارے دالدین کا تصور ہیں۔

﴿ رہنا اتھم ضعفین من العذاب و العنهم لعنا کبیوا ﴾ ۔ (۱۷ ب ۱۸)

اے اللہ ہمارے والدین کو دوگناعذاب دیجئے انٹدان پرلعنتوں کی ہارش برساد ہیجئے۔

دیکھئے قرآن مجید کی آیات کیا بتاری ہیں اگر ہم نے اس اولا دکو دین نہ سکھایا ، نیک نہ

بنایا ، وعا کیں نہ مانگیں تو یہ تی مت کے دن مقدمہ دائر کر ہے گی کرتوت اپنے ہوں گے

برمعاشیاں! پی ہوں گی گناہ اپنے ہوں کے گراپنے آپ کو بچانے کی فاطر ماں باپ کے

ہرمواشیاں! پی ہوں گی گناہ اپنے ہوں کے گراپنے آپ کو بچانے کی فاطر ماں باپ کے

سر پر ڈال دیں گے کہیں گے اے اللہ ان کو دو گناعذاب دیجئے اور صرف عذاب کی ہات

نہیں قرآن پاک کے الفاظ ہیں ہے بھی ساتھ کہیں گے ﴿ وقعنہ ملعنا کبیوا ﴾ کہا ا

عجیب بات ہے اولا دیہ کیے گی چنانچہ اللہ تعالی فیصلہ فرمائیں گےتم سب کے لئے دو گناعذاب ہے بچوں کو بھی دو گنا ، مال باپ کو بھی دو گنا ، تو ااولا داگر بری ہوئی تو مال باپ پکڑے جائیں گے (کسلسکہ راع و کلکم مسؤل عن رعیته)تم میں ہرآ دمی راگی (چرواہا، تلہبان) ہے اور اس ہے (اس کی) رعیت کے بارے بیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔لہد ااولا وجو مانگیں تو نیک مانگیں اس لئے کہ وہ صدقہ جارہہ ہے گی۔اور اگر میہ بری ہوئی تو انسان کے لئے وہال جان بن جائے گی اس لئے بچوں کی تربیت وین اسلام بیں ایک بہت اہم کام ہے اس لئے باپ کو بھی فکر مند ہونا چاہئے ، ماں کو بھی فکر مند ہونا چاہئے۔

### والدین کی دعاؤں کے اثرات:

عام طور پرلوگ مجھ لیتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے یہ بات شریعت نے پہلے ہی بچے پر نظر بعت نے تو) بتایا کہ ماں کی گود ہیں آنے سے پہلے ہی بچے پر اثر ات آنے شروع ہوجاتے ہیں چنا نچہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے ماں باپ کی نئیوں کا اثر ہوتا ہے یہ اثر تو پہلے سے ہی شروع ہوجاتا ہے مان ایر ہوتا ہے بیا اثر تو پہلے سے ہی شروع ہوجاتا ہے منظ اسلام نے پہلے سے ہی نشاندی کردی۔

#### حضرت امام ابوحنیفہ کے والد کاسبق آموز واقعہ:

چنانچے حضرت نعمان ایک بزرگ گردے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے ٹابت کو ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر کردیا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین میرے بیٹے کی اولا و منبیں آپ اس کے لئے وعا فر ماویں حضرت علی نے وعا فر ماوی ٹابت کو بیٹا ملا اس نے اپنے والد کے نام پراس کا نام نعمان رکھا چنانچہ یہ بچر ( نعمان بن ٹابت بن نعمان) جب بڑا ہواتو اپنے وقت کا امام اعظم الوحنینہ بناتو معلوم ہوا کہ مال باپ نے وعا کی کروائیں اللہ والے کے ہاتھ اٹھ مجے اللہ نے ان کو ہیرے موتی جیسا بیٹا عطا فر ما دیا۔ تو اس وقت سے اثر است شروع ہوجائے ہیں۔

#### حضرت عمر بن عبدالعزيز كے والد كاسبق آموز واقعہ:

چنانچدایک بزرگ گزرے ہیں پہلی صدی جب کمل ہوئی تو اس سے تقریبا پندرہ ہیں

سال پہلے کی بات ہے جس کا نام عبدالعزیز تھا وہ ایک بزرگ کے پاس چلے جاتے تھے جن کا نام ابو ہاضم تھا بڑے اللہ والے تھے بیان کی خدمت میں آتے جاتے نیا زمندی ہے بیٹھتے چنانجے ابو ہاضم نے ایک مرتبہ خوش ہوکر اپنی خشک روٹی کا ایک بیجا ہوا ککڑا ان کو بھی و میدیا کہ بیرآ پ لے بیس انہوں نے اس کوتیمرک سمجھا کہ بیرا مقد والے کا بچا ہوا کھا تا ہے و یسے بی مومن کے کھانے میں شفا ہوتی ہے بھرا یک نیک بندے نے کھا نا دیا تخفہ دیا بیاتو تنمرک تھا حضرت عبدالعزیز اس فکڑے کولیکر آپنے گھر آپئے اب سوینے لگے کہ میں کیا کروں ہیوی ہے بھی مشورہ کیا کہ اس کو اس طرح ہے استعمال کرنا جاہئے کہ اس کی برکتیں حاصل کرسکیس چنا نجدانہوں نے نبیت کری کہ ہیں اس کے تین ٹکڑ ہے کرتا ہوں روز اندروز ہ رکھوں گا اور اس رو ٹی کے نکڑے ہے افطا ر کروں گا بیاس کا بہترین استعمال ہے جنا نجہ میہ ا وب تھا ول کے اندر نیکی تھی چنا نجہ انہوں نے تبن روز ہے رکھے پہلا روز ہ پہلے گلز ہے ہے افطار کیا اور دومرا روز ہ دومرے نکڑے ہے ہے افطار کیا اور تیسرا روز ہ تیسرے نکڑے ہے افطار کیا ،امتد کی ٹان جب تنیسراروز ہکمل ہوا تو رات کومیاں ہوگ آپس میں اسٹھے ہوئے اللہ نے اس رات میں اس کو ہر کت عطا فر مادی ان کے بال بیٹا ہوا جس کا تام انہوں نے عمر رکھا بیعمر جب جوان ہوا تو اللہ نے اس کوعمر بن عبدالعزیز بنا دیا تو پیراٹرات ہوتے ہیں۔

#### والدين كااثراولا دير:

آواب کے لئے ماں کی گود پہلائیں ہوتی بلکداس سے پہلے سے اثرات شروع ہوجاتے ہیں بید دین اسلام کاحسن ہے اس نے ہمیں نشا ندی کر دی پہلے سے بتا دیا کیطن سے اثرات آتے ہیں بلکہ سجھ لیجئے کہ اولا دکی امید لگنے سے پہلے ماں ہوپ کی زندگی نیکی پر ہوگی اور ماں باپ کے اندرا خلاص ہوگا اور ماں باپ کے اندرانندرب العزت کی خشیت (ڈر) ہوگی تو ان کی وعا کیں ان کے لئے نیک اولا دکا سبب بنیں گی ، چنا نچہاس عمر سے ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔

### شاہ عبدالقا در جیلانی کے والد کاسبق آموز واقعہ:

چنا نجہ ایک در ولیں کہیں جارے تھے نہر کے کنارے کے اویر ، بھوک لکی ہوئی تھی مگر کچھ کھانے کونبیں تھا اللہ کی یا دہیں جارہے تھے اس بھوک کے عالم میں انہوں نے جب نہر کے یانی کودیکھا تو ایک سیب ان کو تیرتا ہوا نظر آیا ان کو بعوک گی ہوئی تھی اس نے وہ سیب لے لیا اور کھا لیا جب کچھ بہیٹ میں چلا گیا تو خیال آیا بیسیب میرا تو نہیں تھا معلوم نہیں کہ کس خدا کے بند ہے کا تھا میں نے تو بلا ا جا زیت سیب کھا لیا قیا مت کے دن کیا جوا ب دیٹا پڑے گا اب ہریشانی ہوئی ، ویکھیں اللہ والوں کو چھوٹی جیموٹی یا تو ل ہے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم ہے اللہ تعالی کی کو کی تھوڑی ہی بھی نا قر مانی نہ ہو،کسی بند ہے کا تھوڑا سا بھی حق ہارےاوپر نہآئے چنانچے سوچنے لگے کہ میں کیا کروں ول میں خیال آیا کہ جدھرے یا نی آر ہا ہے اوھر ہی والیس چلا جاؤں ہوسکتا ہے کہ جس بندے کا سیب گرا ہو مجھے وہ بندہ مل جائے اب دعا نمیں ، نکتے ہوئے ادھر جارہے ہیں پچھے دور آ کے بطے ان کوسیب کا ایک باغ نظرآ یا جس کے درختوں کی شاخیں نہر کے یانی کے او پر تک پھیلی ہوئیں تھیں ہے تھے سے کہ کسی پرندے نے بیسیب کرایا ہوگا اور وہ یانی میں بہتا ہوا مجھے ملا اور میں نے کھالیا چلو اس ہاغ کے مالک ہے اس کی معافی مالگ لیتا ہوں میرے پاس پیمے تو نہیں ، چنانچہ بیہ باغ کے مالک کو ملے اور ان کو جا کر بتایا میں بھو کا تھا ایک سیب نظر آیا وہ میں نے کھا لیا ہے کھانے کے بعد خیال آیا کہ بیکسی کا حق میرے اوپر آھیا ہے اب یا تو مجھ سے مزدوری لے لیں کیونکہ میرے ماس بیے نہیں جو د ہے سکوں اور یا پھر مجھے معاف کر و پہنے ، اس باغ کے ما مک کو پید نہیں کیا سوجھی کہا ہاں میں نے آپ کو معاف نہیں کروں گا میں آپ سے قیامت کے دن ایناحق مانگوں گا۔

وہ درولیش ان سے منت ساجت کرنے لگا کہ بھائی جھے سے نلطی ہوگئی اللہ کے لئے مجھے معاف کر دواگر معاف نہیں کرتے تو مجھ سے لوئی مشقت یا مزدوری لے لوں ہاغ کا مالک کہنے نگا اچھا میں معاف تونہیں کرتا گر میں مشقت اور مزدوری لوں گا درولیش کہنے لگا کہ کونسا کام کرا و منتی میں کرنے کے سے تیار ہوں و نیا کی تکلیفیں اٹھ ٹا آسان ہے آخرت
کی تکلیف اٹھا ٹا بڑا مشکل ہے تو ہاغ کے ما لک نے کہا میری ایک جوان بیٹی ہے لیکن اندھی
ہے بہری ہے گونگی ہے لو لی اور تنگڑی ہے ، بس اے آپ ایک گوشت کا لوتھڑ اسمجھ لیس اگرتم
اس ہے نکاح کرواور سرری زندگی اس کی خدمت کرونو پھر میں تمہیں اپنا حق معاف کرونگا
ور نہ میں معاف نہیں کرسکتا۔

اب میہ بچار ہے سوچتے پھر دل میں خیال آیا کہ اس طرح کی زندہ لاش ہے تکاح کر لینا اور ساری زندگی اس کی خدمت کرنا آ سان ہے لیکن قیامت کے دن کسی بندے کے حق کا جواب دینا بڑا مشکل کام ہے چنا نجہ وہ آ مارہ ہو گئے وقت طے ہو گیا نکاح ہو گیا نکاح کے بعد رخصتی ہوئی ، جب میہ پہلی رات اپنی بیوی کو ملنے کے لئے تشریف لے گئے کیا د کھتے ہیں کہ وہ انتہائی خوبصورت تھی کہ جیسے حور پری ہوتی ہے۔جس کی آئیسیں اچھی ز بان اچھی کان اچھے ہاتھ یہ وَں اچھے وہ دلہن بن کرمیٹھی ہوئی ہے اس نے سلام کیا یو جھا کہ آ ب اس یا غمان کی بیٹی ہیں کہنے گئی جی یو چھا کہ آ پ کیکوئی اور بہن بھی ہے اس نے کہا کہ بیں میں اپنے باپ کی ایک ہی جنی ہوں بڑے جیران ہوئے اور دل میں سوچتے رہے کہ اس کے والد نے مجھے تفصیلات (Specifaction) تو پچھاور بتا کیں تھیں اور بیتواتنی پیاری خوبصورت بیوی کهانسان تصور بھی نہیں کرسکتا میں ں بیوی کی را ت احجمی گز ر مٹی اگلے دن ایکے سسرے ملاقات ہوئی تو مسرصا حب نے سلام کے بعد فورا یو جھا سنائیں کہ آپ نے اپنے مہمان کو کیے یا یا ، یہ کہنے لگے کہ بی آپ نے بتایا تھا کہ وہ اندمی ہے بہری میگونگی ہے کو لی ہے نظر ی ہے اور میر ہے ذہن میں تو بید دھیان تھ کیکن وہ تو بالکل صحیح سلامت تندرست ہی نہیں بلکہ اتنی خوبصورت کہ لاکھوں میں ایک ہے بیا کی معاملہ ہے تواس وقت اس کے بیب نے کہا کہ دجہ بیہ ہے کہ بیدمیری بیٹی قرآن کی حافظہ ہے حدیث کی حا نظہ ہے۔

# اندهی کیسے؟ گونگی کیسے؟ کنگری کیسے؟

اس نے ساری زندگی تقوی وطہارت کے ساتھ گزاری بھی اس نے غیرمحرم پر نگاہ

نہیں اٹھائی میں نے اس لئے کہا کہ بیا تدھی ہے۔

مجھی غیرمحرم سے کلام نہیں کیا میں نے اس لئے کہا یہ کونگی ہے۔

سمجی اس نے بغیرا جازت گھرے یا ہر قدم نہیں رکھا میں نے اس لئے کہا کہ بیانگڑی ہے اس طرح یاک زندگی گڑارنے والی میری خوبصورت بیٹی تقی۔

میرا دل چاہتا تھا کہ اس کا خاوندا بیا ہوجس کے دل میں الند کا ڈر ہواس کئے کہ بیوی کے حقوق وہتی الجھے طریقے ہے پورے کرسکتا ہے جس کے دل میں الند کا ڈر ہوگا ای سئے سور قالتسا ءکو پڑھ کر دیکھئے ہر چند آپیول کے بعد الند تعالی فریائے ہیں

واتقوا الله .واتقوا الله. واتقوا الله

یہ جو تقوی کو اختیار کرنے کا تھم ویا اللہ تعالی جائے ہیں کہ تقوی کے بغیر مین ہوی تعلقات میں تو از ن نہیں رھ سکتے یہ پر ہیز گارا نسان ہی کرسکتا ہے جو بیوی کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور کی نہ آنے وے ،لہذاوہ کہنے گئے کہ میرے دل میں بیاتھا کہ جس کے دل میں تقوی ہوخون خدا ہواس کو میں اپنی بیٹی کے لئے خاوند کے طور پر چن لوں۔

جب آپ جیرے پاس ایک سیب کی معافی ما تھنے کے لئے آئے تو بیل پہچان گیا کہ آپ تا کے دل جس خوف خدا ہے اس لئے جس نے آپ کا تکا ح آپ بیٹی ہے کردید یہ اتنا نیک باپ تھا اور آئی نیک مال جس اللہ نے ان کوا یک بیٹا عطافر ما یا انہوں نے اس کانا م عبدالقا در دکھا اور بھی عبدالقا در وہ پچے تھا جو بڑا ہو کر عبدالقا در جیلائی بنا ، تو جب مال ایسی ہو تی ہے ، باپ ایہ ہوتا ہے تو پھر بیٹا بھی اولیاء کا بادش و بنا کرتا ہے تو مال باپ کے اثر ات بچوں کے اندر نتقل ہوتے ہیں اس لئے یہ ذہمن جس مت رکھنا کہ جی مال کی گود بچے کا پہل مدر سے ، مید ذبین جس مت رکھنا کہ جی مال کی گود بچے کا پہل مدر سے ، مید ذبین جس مت رکھنا کہ گو مال کی گود بے کا پہل مدر سے ، مید ذبین جس مت رکھنا نہو تے ہیں اس لئے جب ہے انسان اولاو کی شریعت نے کہ گود ہے پہلے پہلے بہت سارے کا م ہو بچے ہوتے ہیں اس لئے جب ہے انسان اولاو کی نیت کرے اس وقت سے دع کی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا ادادہ کریں تو ان کی نیت نیک اولاو کی ہوئی چا ہے کیونکہ: انساما الا عسمال ہالمنیات کریں تو ان کی نیت نیک اولاو کی ہوئی چا ہے کیونکہ: انساما الا عسمال ہالمنیات کی نیت نیک اولاو کی ہوئی چا ہے کیونکہ: انساما الا عسمال ہالمنیات کی نیت کریں تو ان کی نیت نیک اور وہ اروپر ارنیت پر ہوتا ہے ۔ تو جب بھی میاں بیوی ملیں ان کی نیت

یمی ہو کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اولا دعطافر ما دے اور ریبھی کہ جنب وہ ایک دوسرے کے ساتھ انتخابونے کا ارادہ کریں۔

# يسم اللدكي بركات:

علماء نے لکھا کہ جب انب ن جسم ہے اسپے لباس کو ہٹائے اگر وہ بسم الندیوجہ لے تو الند تعالی اس کے گر دا یک حفاظت کا پر دو ڈال دیتے ہیں شیطان اس کونبیں دیکھے سکتا جنات اس کونبیں و کھے سکتے اس سے سنت ہے کہ انسان کیڑے بدننا جا ہے یا نہانے کے لئے کیڑے اتار نا جا ہے اس کو جا ہے کہ ہم اللہ پڑھ لے تا کہ اس کے گر د ایک حفاظت کی جا درآ جائے اور شیطان اور جن اے دیکھے نہ تھیں ، آج کل لوگ سنت کا خیال نہیں رکھتے اورجهم ہے لباس ہٹا دیتے ہیں شیطان اور جن دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی بچی پر جن کا اثر ہو گیا ، فلال پر جن کا اثر ہو گیا شیطانی اثر ات ہو گئے ہم نے نبی صلی القد علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کرخو د اپنے سئے مصبتیں خرید لی ہیں اس لئے میاں ہوی کو جا ہے کہ اکٹھا ہونے کا ارا وہ کریں توایئے جسم سے کپڑے علیحدہ کرنے سے پہلے بسم الندیڑ ھاکیس تا کہ ان کوآپس میں ملتے ہوئے کوئی شیطان نہ د کمیر سکے کوئی جن نہ د کمیر سکے اور شریعت نے بیہ نکتہ بھی فر ماا دیا کہ دونوں کو قبلہ رونہیں ہو تا جا ہے بلکہ یہ بات کھی کہ اگرجسم ہے اپنالباس ہٹا کیں تو ایک بڑی جا در ہوجس کے اندروہ دونوں ایک دوسرے سے میں اس بڑی جا در کی وجہ ہے اللہ تعالی اس کی ہونے والی اولا وہیں حیا پیدا فرمائیں کے لہذا عماء نے كتابوں ميں اس بات كى تقديق كى كہ جن ميال بيوى نے اپنے اوير برى جا در لينے كا ا ہتمام کیا تو امند نے فطری طور پر ان کی اولا د کوشرمیلی بنایا ، حیا والا بنایا تو یہ القدرب العزت کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں دیکھیں شریعت نے ہمیں کیسی کیسی باریک یا توں کے بارے میں بتا ویا۔

# همیستری ئی دعا ئیں اور آواب:

بكه بخارى شريف مي جميسترى ئے وقت كى بيدو عاہے مردكو جاہئے كہ وہ پڑھ لے:

#### ہسم اللہ اللہم جبنا الشيطن وجنب الشيطن ما رزقتنا اور جب مردکو انزال ہوتو حسن حمين كے اندر بيدعا ہے ان دعا ك ك يا دكر لينا چاہئے:

#### أللهم لاتجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا

چنا نچہ میاں بوی دونوں ملاپ کر چکیں تو اس کے بعد ان کو چاہے کہ طہارت کے اندر جلدی کریں جددی کی آخری حدید ہے کہ ان کی نما زقضا نہ ہو۔

علماء نے کتابوں میں لکھ ہے کہ اگر میاں ہوی کے ملاپ سے اولا دکا نطفہ تھم گیا گر میاں یا بیوی کی اگلی نماز قضا ہوگئ تو ان کی اولا دفاسق ہے گی لہذا سے ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عور توں دونوں کی طرف ہے کوتا ہی ہوتی ہے گئے جیں پھر جب اگلی نم زاگر لچرکی ہے تو قضا ہوگئ یا کوئی اور نماز ہے تو قضا ہوگئی عور تمی خسل ذراد رہے کرتی جیں اور راسی میں نماز قضا کر جیٹھتی ہیں۔

# نافر مان اولا د کیوں جنم لیتی ہے؟

ا یک ہات نئنے کی یا در کھنا جب بھی میاں ہوئی کے ملاپ کی وجہ ہے ان کی اگلی نماز قضا ہوئی اور اس ملاپ کی وجہ ہے ان کواولا دہوگئی تو اس اولا دیے اندرفسق و فجور آجائے گا جب مال نے ہی اس عمل کی وجہ ہے اللہ کے بھم کونؤ ژو یا نو پھر پھل بھی تو ایسا ہی ملنا ہے اس کے اس بات کا بڑا خیال رکھیں۔

کرا چی میں ہمارے ایک دوست ہیں ان کی والدہ جب نوت ہونے آئیس تو ان کی عمر
اس (۸۰) سال کے قریب تھی اس نے جب اپنے سب پیچ بچیوں کو بلایا اور بتایا کہ میں
تھوڑ ہے ہی دنوں میں چلی جاؤں گی تہمیں ایک ہوت نصیحت کے طور پر بتا تا جا ہتی ہوں کہ
جب میری شادی ہوئی تو میری عربیں سال تھی اور آج میں بستر مرگ (موت) پر پڑی
ہوئی ہوں میری عمرای (۸۰) سال ہے اور اس ساٹھ سالہ از دوا جی زندگی میں بھی بھی
میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی سے ان انڈ آج کے دور میں بھی اکی نیک پییاں ہیں ساٹھ
سالہ شادی شدہ زندگی میں اس کی بھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ سردیوں
سالہ شادی شدہ زندگی میں اس کی بھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ سردیوں

گرمیوں میں اشنے کے لئے انہوں نے ایسا وقت چنا ہوگا کداس کی کوئی بھی ٹماز قضا نہ ہو گی ایسے وقت میں پھرالند تن لی نیک اولا وعطافر ماتے ہیں۔

# مال کے اثر ات بیچے پرسائنسی دنیا کا اعتراف:

سائنس کی ونیا نے تو آج مان لیا (Genetic) پس بچے کی ، س کے اثرات نظر آتے جیں اس کو'' بی ہیومیرل اسپیکٹ آف ڈی این اے'' کہتے ہیں کہ بچے کے اندر ماں باپ کی طرف سے حیا بها در کی شرم اورا چھے اظلاق نتقل ہوتے ہیں اسکوس کنس کی و نیا بیل ''Behoaviouri Espect of DNA'' کہتے ہیں تو ماں باپ کے اندرا گر نیکی ہوگی اور ماں باپ نیکی کا خیال کریں گے اور اللہ سے ڈر نے والے ، ما نتینے والے ہوں ہوگی اور ماں باپ نیکی کا خیال کریں گے اور اللہ سے ڈر نے والے ، ما نتینے والے ہوں گے تو بچے کے DNA میں بھی کی اثرات آئیں گے سے بات یا در کھنا کہ جب باپ علی المرتفعیٰ ہوتا ہے اور ماں فاطمة الز ہرا ہوتی ہے تو پھر ہینے حسن وحسین جنت کے سردار بنا کرتے ہیں۔

جب باپ ایرا ہیم علیہ السلام ہواور ہوی ہا جرہ ہوتو پھر بیٹا اساعیل علیہ السلام بناکرتا
ہے اس لئے میاں ہوی کو چا ہے اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کریں ، نیک بن جا کیں اپنی اولا و
کے لئے آج ہے وعا کیں شروع کر دیں اور جب ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہوتو
شرعیت کے احکام کے مطابق ہوان کی وجہ سے نمازیں قضا نہ ہول بے شری اور بے حیائی
کا معاملہ نہ ہو بلکہ اللہ ہے نیک اولا دکی تمنا ہوجا نوروں والا مسئلہ نہ ہوآج کل پورپ ک
کا معاملہ نہ ہو بلکہ اللہ ہے نیک اولا دکی تمنا ہوجا نوروں والا مسئلہ نہ ہوآج کل پورپ ک
وجہ سے ایک بے حیائی آگئی فلموں میں ویڈ پوں میں مسلمان جوان سیجے اور پچیاں ایک بری
حرکتیں دیکھتے ہیں جانوروں ہے بھی بڑھ کر ، پورپ نے بے حیائی کا ایہ سبق دیا کہ
جن اولا دوں کے بارے میں روتے پھر تے
جن اولا دیاں باپ کو جو تے مارتی پھر تی ہے پہلے زمانے میں تو تصور نہیں کیا جاتا تھا نے
وورکی بات ہے جمیں آکر ب پ بتا تا ہے کہ میرے بیٹے نے جھے جو تے سے مارا ، ماں کہتی
وورکی بات ہے جمیں آکر ب پ بتا تا ہے کہ میرے بیٹے نے جھے جو تے سے مارا ، ماں کہتی
مورائی کہ میں اپنا تم کس کو بتاؤں میں نے بیٹی کی ہوا یت کے لئے ایک ماں نے امریکہ میں دعا

آ کر جھے جوتے ہے مارا جب ماں باپ اس تنم کی جا تو روں والی حرکتوں میں ملوث ہوں گے تو پھرا ولا دالی تو ہوگی کہ جو ماں باپ کواپنے جوتوں سے مارے گی ایسی کم بخت اولا و سے اللہ جمیں محفوظ قرمائیں ۔

# اسلامی تعلیمات کامیابی کی شاہراہ ہیں:

اس کے بورپ کی تعلیمات پر عمل کی بجائے اسلام کی تعلیمات کواپنا ہے ، شرعیت نے میں ماپ کا جو دستور بنایا اس میں برکت ہے اس میں رحمت ہے اللہ کی ہد و ہے اور نیک ہے ، ان کے مطابق اگر آپ چلیں گی اور زندگی گزاریں گی آپ کی اپنی زندگی بھی اچھی گرز سے گی اور اولا دہمی ایس طے گی جو آپ کی آئھوں کی شعندک ہوگی اور قیامت کے گزاری کی افعاد کی اور اولا دکی تربیت دن اللہ کے حضور بھی آپ کی سرخروائی کا سبب ہے گی رب کریم ہمیں اپنی اولا دکی تربیت کرنے کی تو فیق عطافر مائے لہذا آئے کے بیان میں ہم نے ٹا پک (موضوع) بدر کھا کہ ماں کی گودتو ہدرسہ ہوتی ہی ہے اس کی با تھی تو کل سے شروع ہوں گی۔

مال کی گود سے پہلے ہی مال کی کو کھیں تی بچے پراٹرات شروع ہوجاتے ہیں ہم نے آج کے عنوان میں اس بات کو کھولا کہ مال ہاپ پہلے سے ہی دعا کیں کریں اورشر بعت کی ہاتوں کا خیال رکھیں تا کہ بچے کی بنیاد پڑنے سے پہلے ہی اللّٰہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں دب کریم ہماری اولا دوں کو نیکوکار بنادے۔





(9)

بسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا . ( التحريم )

# والدين کی شرعی ذیمه داریاں

ازافا دات

حضرت مولاتا بيرذ والفقارا حمرنقشبندي مرظلهم العالى

# والدین کی شرعی ذیمه داریاں

#### اولا دالله کے خزانوں کی نعمت :

علاء نے لکھا ہے کہ جب کوئی بھی عورت اپنے خاوند سے حاطہ ہوتو اس کو جا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرے کہ القدرب العزت نے اس کو ہاں بننے کی سعادت عطا فر مائی یہ اولا دکی تعمت اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پس مال بھی ہے حسن و جمال بھی ہے دنیا کی سب نعتیں ہیں گر اولا دجیسی نعت سے محردم ہوتے ہیں مختلف مما لک ہیں جا کر علاج معالجہ کرواتے ہیں حکیم ڈاکٹر کی ہر دوائی استعمال کرتے ہیں گئین اولا دنہیں ہوتی یہ بازار سے خرید نے والی چیز نہیں یہ تو اللہ کے خزانوں کی محت ہے جا ہیں عطافر مادیں۔

# حمل کابو جھا تھانے پراج عظیم:

توجب کوئی عورت حاملہ ہوتو حدیث پاک میں آتا ہے جس لی حمل تھہر ہے القدرب العزت اس کے پیچھے سب من ہول کو معاف فرماد سے جیں بیداس سے کہ اب بیہ بوجھ اٹھا رہی ہواں کو معاف فرماد سے جی بیداس سے کہ اب بیہ بوجھ اٹھا رہی ہواں کی رہا یت بھی کی جاتی ہے چنا نچہ القدرب العزت کی طرف سے بچ کی بنیاد پڑتے ہی ماں کے پیچھے سب مناہ معاف کرد نے جاتے ہیں ، حاملہ عورت کوا کھر بیا خالج پڑھے جائے:

#### اللهم لك الحمد ولك الشكر

ا سےالقدسب تعریفیں آپ کے لئے ہیں اور آپ کا بی میں شکرا دا کرتی ہوں۔ بلکہ دورکعت نفل اگر شکرانے کے پڑھ لے تو اور بہتر ہے پھراس کے بعد اپنی صحت کا ہرونت خیال رکھے کھانے میں تا زومبزیاں استعال کرے۔

#### حاملہ عورت کے لئے مفیدمشور ہے:

علاء نے کتابوں پی تکھا ہے کہ جو عورت حمل کے دوران دودھ کو کڑت سے استعال کرے تو اس کا ہونے والا بچہ خوبصورت اور تقلمتہ ہوتا ہیا ور اس کو سوسال کے حکماء نے تجربے کے بعد تقمد بی سے ثابت کیا ہے گئی عورتیں دودھ تو استعال کرتی ہیں عادت ہوتی ہے اور پچھ عورتوں سے دودھ بیا بی نہیں جاتا ان کو چاہئے کہ وہ دودھ کے پراد کٹ ہیں استعال کرسکتی ہیں آئس کریم استعال کرسکتی ہیں (معنوعات) استعال کرسکتی ہیں اگر ان کے پیٹ بیس جائے گا تو یہ کھیراستعال کرسکتی ہیں آگر ان کے پیٹ بیس جائے گا تو یہ متوازن غذا (Balance diet) ہے ، ہروٹا من اور ہر پروٹین اس کے اندر موجود ہے تو نیچ کے لئے جو ضروری غذا (Required food) ہوگی وہ ماں کی طرف سے ہے تو نیچ کے لئے جو ضروری غذا (Required food) ہوگی وہ ماں کی طرف سے اس بچے کو ملتی چلی جائے گی میہ تجربہ شدہ بات ہے کہ دودھ کے زیادہ استعال کرنے سے بچہ خوبصورت بھی ہوتا ہے اور نظمنہ ہوتا ہے دودھ پینے کی دعا نبی صلی انتدعلیہ وسلم نے سے بتائی ہے: اللہم بارک لمنا فیہ و زدنا منہ

# دوران حمل چندا حتیاطیں اور اختیار کرنے کے کام:

ا)..... ابتداء کے تین مہینے اور آخر کے تین مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ شوہر کے ساتھ مخصوص تعلقات سے پر ہیز کرنا جا ہے۔

- ۲)..... تمل کے دوران جتناعرصہ بھی ہوعورت کو جائے کہ وہ نیک لوگوں کے واقعات پڑھے ۳) ، ، اللہ رب العزیت کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرے۔
  - ٣) .... نبي صلى الله عليه وسلم كي سيرت كي كمّا بين يز ھے۔
- ۵) ... جنت کے باغات اور جنت کے معاملات کے بارے میں سو پے اس لئے کہ مال کی سوچ کے بیچی ایس لئے کہ مال کی سوچ کے بیچے پر حیاتیاتی (Biological) اثر ات ہوتے ہیں جتنا ہے انجی انجی انجی کی سوچ کی نشو ونما اس کے بطن میں انچی ہوگی بلکہ اگر کو کی نیک ماڈ ل انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بیٹا ہوتو ایسا ہوا ور بیٹی ہوتو الیسی ہوتو ایسے کہ بیٹا ہوتو ایسا ہوا ور بیٹی ہوتو الیسی ہوتو ایسے

نیک لوگوں کے خیالات اگر ذہن میں ہول گے تو اس کے (Genetically) ذہانت یچ کے او پر اثر ات ہوں گے اس لئے ہمیشہ اچھی سوچ رکھنی چاہئے اور انچھی چیز ول کے ہارے میں سوچے رہنا چاہئے۔

۲) ..... شوہر پر بیہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کوحمل کے بعد زیادہ آرام پہنچائے خاص طور پراس کو ذہنی پریشانی سے بچائے اگر شوہر کی وجہ سے ساس یا نند کی وجہ سے حاملہ عورت کو ذہنی د ہاؤ کا شکار ہونا پڑے تو بیشر عاگنا ہگار ہوں گے بہت زیادہ اس کا لحاظ اور خیال رکھنا جا ہے۔

ے).....خودعورت کو جا ہے کہ وہ جموث غیبت ہے بچے گناہ والے کا موں سے بچے اس لئے اس کی ٹیکی کے اثر ات بھی اس کے بچے پر ہوں گے اور اس کے گناہ کے اثر ات بھی اس کے بچے پر ہوں گے۔

۸)... خاص طور پر حلال کھانے میں بہت زیادہ کوشش کریں مشتبہ لقمہ سے پر ہیز
 کریں حرام کھانے سے پر ہیز کریں۔

# بحے پرنیکی کے اثرات کیسے ہوں؟

ایک میاں بیوی نے دل پی بیسوچا کہ ہماری ہونے والی اولا دنیک ہولہذااس کے ہم طال کھا کیں گے، ہر نیک کام کریں گے، تاکہ بیچ پر نیکی کے اثرات ہوں، جب ہے جمل تھہرا تو میں بیوی دونوں نے نیک اعمال کرنے شروع کردیتے ہوتا عدگ کے ساتھ نیکی کرتے رہے لیکن بیچ کی جب ولا دت ہوئی تو انہوں نے بیچ کے اندر نافر مانی ساتھ نیکی کرتے رہے لیکن بیچ کی جب ولا دت ہوئی تو انہوں نے بیچ کے اندر نافر مانی کے اثر ات دیکھے، وہ ضدی نکلا، ہٹ دھرم نکلا، ہات نہیں مانتا، تو ایک مرتبہ دونوں میاں بیوی سوچ رہ ہے تھے کہ ہم نے اتنی محنت کی نتیجہ برآ مدنہیں ہوا آخر کیا بات ہے سوچتے ہوی سے ول میں خیال آیا اس نے کہا کہ واقعی ہم سے غطی ہوگئی خاوند نے پوچھا کہ کیا بیوی کے دل میں خیال آیا اس نے کہا کہ واقعی ہم سے غطی ہوگئی خاوند نے پوچھا کہ کی کہ پڑوی کا ایک بیری کا ورخت ہے جس کی شاخیین ہمارے صحن کہ کیا غیر بھی آتی ہیں تو کئی مرتبہ ایہا ہوا کہ دوران حمل ہیرگرتے تھے جھے اچھے گئے تھے ہی کھا لیتی تھی تو میں نے پڑوی سے اجازت ہی نہیں کی ہوئی تھی میں نے بیٹروی سے اجازت ہی نہیں کی ہوئی تھی میں نے بیٹر وی سے اجازت ہی نہیں کی ہوئی تھی میں نے بیٹروی سے اجازت ہی نہیں کی ہوئی تھی میں نے بیٹر وی سے اجازت سے جو چیز

کھائی اس کے اثر ات میرے بچے پر آپڑے ، اس حتم کے بہت سارے واقعات ہیں۔

#### مشتبه کھانے کا اثر اولا دیر:

ایک ہزرگ ہے ان کی ساری اولا دیوی نیکو کارتھی ،لیکن ان میں ہے ایک بچے بہت ہی نافر مان اور ہے ا دب تم کا تھا اللہ والے ان کے ہاں مہمان آئے انہوں نے بیفر ق ویکھا تو اس ہزرگ سے پوچھا کہ آخر بید کیا وجہ ہے؟ یہ بچہ کیوں ایسا نافر مان نکلا؟ تو وہ ہزرگ ہوے آزروہ ہوئے ،آنکھوں سے آنسوآ گئے فر مانے گئے کہ بیاس کا قصور نہیں ، یہ میر اقصور ہے ،ایک مرجبہ کھر جی فاقہ تھا اور ہمار ہے گھر جی شاہی دعوت کا بچ ہوا کھا نا آگیا کی نے ہدیہ کے طور پر بھیجا تھا عام طور پر جی ایسے کھانے سے پر بیز کرتا تھا لیکن بھوک کی وجہ سے اس دن جی نے وہی کھا نا کھالیا، پھروی رات تھی کہ ہم میاں ہوی نے ملاقات کی اور اللہ نے اس رات تھی کہ ہم میاں ہوی نے ملاقات کی اور اللہ نے اس رات نیک بھرا ہوں رات تھی کہ ہم میاں ہوی نے ملاقات کی اور اللہ نے اس رات نیک کی بنیا در کھی بیاس مشتبہ کھانے کا اثر ہے کہ ہمارا رہ بچہنا فر مان نکلا۔

تواس لئے اس مالت میںعورت کو چاہئے کہ وہ حلال لقے کا بہت زیادہ خیال رکھے یہ بازاروں کی بنی ہوئی چیزیں جن کی پا کی ٹاپا کی کا کوئی پیتانیں اس سے بھی پر ہیز کریں۔

#### خوش ر هناصحت کا بهتر بین را ز :

تاہم عورت اپنے ذہن کے اغر ہمیشہ مثبت سوچ (Thinking positive)

رکھے، ہر دفت حاملہ کو خوش رہنا چاہئے عرب کے لوگوں کے اندر بیر ہات بہت معروف تھی کہ جو
حاملہ عورت خوش رہے گی تو اگر اس کا بیٹا ہوا تو دو بڑا بہا در بینے گا اور بیٹا کم رونے والا ہوگا ، تو
اس لئے ماں کو چاہئے کہ ہونے والے بیچ کی خاطرا پنے آپ کو خوش رکھے، زندگی میں خوشیال
بھی ہوتی ہیں تم بھی ہوتے ہیں بعض اوقات لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں دل دکھاتے ہیں صد مے
بہی ہوتی ہیں مگریہ تو انسان کے بس میں ہے کہ صدموں کے باوجود مسکرا تا پھر ے۔

# پرسکون زندگی کے راز:

لوگوں کے (Miss behave) کے یاوجود مسکرا تا پھرے مسکرا ہٹ تو انسان کی

ا بی اختیاری ہوتی ہے، گرایے ذہن کے اندران چیز وں کومحسوس بی ندکرے پھراس کے او پر کوئی ڈپریشن (Depression) نہیں ہوتی یا کوئی الی بات نہیں آتی مثال کے طور یر اگر آپ ائر پورٹ پر ہیں یا ر ہو ہے اشیشن پر ہیں تھوڑی دہرے لئے آپ کا جی جا ہتا ہے کہ اچھی چاہئے تئیں اور وہاں آپ کو اچھی چائے نبیں ملتی تو آپ بھی غم زوہ نہ ہوں آپ مجھتی ہیں کہ میتھوڑی دہر کی ہات ہے ہیں اپنے گھر جاؤں گی تو اچھی جائے بنا کر بی لوں گی بالکل اس طرح اللہ والے بھی سوچتے ہیں ہے و نیا مسافر کی سر رگاہ کی ما تند ہے اگر یہاں انسان کوخوشیاں نہلیں تو کوئی الی بات ہے انشاء اللہ جنت بیں جا کرخوشیوں بمری زندگی گزاریں ہے اس لئے اگر آپ کوکوئی صدمہ پہنچ بھی جائے تو اس کوا ہے ذہن سے ہٹا دیں ایسے مجھیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں بلکہ اگر آپ کو کوئی دکھ دے یا کسی لنمت سے محروم کر دیا جائے تو آیب اللہ تعالی کی ان نعمتوں کا خیال رکھیں جواللہ نے بن مائلے آیہ کوعطا کی ہیں آ ب سوچیں کہ اللہ نے مجھے عقل عطا فریائی ،شکل عطا فرمائی ، مجھے اللہ نے صحت عطا فر ہائی چیجے سالم ہاتھ اور یا ؤں عطا فر ہائے گو یائی عطا فر مائی ، بینائی عطا فر مائی ، پیہ سب دولتیں اللہ نے بن مائلے عطا کیں مجھ پر تو اللہ رب العزت کی ہزی تعتیں ہیں میں تو ان کاشکر ہے بھی ا دانہیں کر علی ، تو جب انسان ایسی چیز وں کو دیکھتا ہے تو ہے انعتیار ول سے الجمديلة كے الفاظ نظمتے ہیں۔

# شبت سوچ کے ذریعے پریشانی کاحل:

ایک عورت غربت کی حالت میں تھی چنا نچہ اس کی جوتی پھٹی ہوئی تھی اور وہ ایک گھر

ے دوسرے گھر جارہی تھی اور بہی سوچ رہی تھی کہ میرا مقدر بھی اللہ نے کیسا لکھا ہے کہ
میرے پاؤں میں جوتی بھی ٹوٹی ہوئی ہے ، تھوڑی دور آ کے بڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک
عورت پاؤں ہے معذور ہے اور یہ بسا کھیوں کے بل چلتی ہوئی آرہی ہے اب اس کے دل
پر چوٹ پڑی اللہ میں تو جوتی کے ٹوٹے کا شکوہ کر رہی تھی یہ بھی تو خدا کی بندی ہے جس کی
تا تکلیں بھی تیجے نہیں اور وہ بچ ری معذور ہے اور چل رہی ہے تو جب انسان نے کے کے لوگوں کو
د کھتا ہے تو بھرا سے اللہ کی نوت وں کی قدردانی کا احساس ہوتا ہے اس لئے جا ہے کہ آ ہے کہ آ ہے کو

کوئی الیمی ٹالپندیدہ بات بھی پیش آئے تو اللہ رب العزیت کی نعیتوں برغور کریں اور شکر اوا کریں ، انسان کی اپنی سوج ہوتی ہے ، غازی بتائ کہیں جارے تھے نئے کیڑے ہینے ، نہائے دھوئے مسجد کی طرف جا رہے تھے ، راہتے میں ایک عورت نے اپنے گھر کی حمیت ے کچھ گندگی پچھ را کھ نیچ گلی ہیں چینکی اس کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی نیچے سے گز رر ہا ہے یا نہیں آب بالكل ينجے تنے وہ سارى را كه آپ كے سركے او ير آيڑى ، چنانچہ سر ميں بھى را كھ يڑگئى کپڑوں پر بھی را کھ پڑگئی ،لوگ جیران تنے کہ آپ کی طبیعت میں غصہ آئے گالیکن آپ الحمد لقد ، الحمد لله الحمد لله كهن كي ، آب نے فر ما يا كه دل ميں بيسوچ ر ما تھا اے الله ميں تو اس قابل تھا کہ میرے سریر آگ کے انگارے برسائے جاتے ، تونے فقط میرے سریر را کھ کوڈ ال کرمعاملہ نمٹا دیا تو سوچنے ان کے سر پر را کھ پڑی اور ابھی ھی سوچنے ہیں کہ میرا مرا نگارے برسائے جانے کے قابل تھا بیمولانے ترس فر مادیا کہ را کھ کے ساتھ معاملہ نمٺ گیا تو ای طرح جب کوئی مصیبت ہنچے تو بڑی مصیبت کے بارے میں سوچیں کہ مجھے اللہ نے اس سے بچالیا ، سوچیس کہ لوگ اگر میرے ساتھ سیچے برتا وُنہیں کر دے تو اللہ نے میرے ساتھ کتنی رحمت فر مائی کہ مجھے اللہ نے ماں بننے کی سعاوت عطا فر مائی جب اس قشم کی ا چھی یا تیں سوچیں گی تو آ ب کے ذہن سے قم غلط ( دور ) ہوجا سیں گے۔

# غم دور کرنے کی وعا÷

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ نماز کے بعد پریشانیوں کے دور ہونے کے لئے دعا پڑ معاکر تے ہتے:

بسم الله المذي لا الله الاهو الرحمن الرحيم اللهم اذهب عنى الهم ولحزن O

تورب العزت کی رحمت ہے انسان کی ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے آپ بھی اس و عاکو یا در کہاں ہو اور کہ اس و عاکو یا در کہاں ہو کے بعد اس کو پڑھنے کی عاوت ڈالیس ، ول میں بیرنیت رکھیں کہ میری ہونے والی اولا و جو بھی ہوگی میں اسے نیک بناؤں گی تا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نیک بندے کا اضافہ ہو جائے۔

### نیک اولا د کی تمنا:

صدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہتم الی عورتوں سے شادی کرو کہ جوزیا وہ بیچے جننے والی ہو، قیامت کے دن میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا دل میں بیزیت کرنا کہ بیر میں اولا وجو ہوگی بیٹا ہویا بیٹی ہو میں اسے نیک بتاؤں گی تا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک نیک جان بڑھ جائے۔

# اچھی پرورش کرنے کا ثمرہ:

ای لئے جو عورت اس طرح اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے صدیت یاک میں آتا ہے کہاس کے بچاپی زندگی میں جننے سائس لیتے ہیں اللہ رب العزت ہر ہرسائس کے لینے پراس کی مال کو اجر اور تو اب عطافر ماتے ہیں ، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت کی کی اولا دکوئیک بنائے۔

# نومولود بي كومال كى طرف سے بہلاتحفه:

جب اللہ تعالی بیچے کی ولا دت فر ماد ہے تو مال کے لئے یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور بیچے کے لئے پہلا تخفہ جو مال اسے چیش کر سکتی ہے وہ مال کا اپنا دود ھے ہوتا ہے، مال کو چا ہے کہ بیچے کو اپنا دود ھے تو کی نہیں ، بیچے کے کہ بیچے کو اپنا دود ھے تھیک نہیں ، بیچے کے لئے نقصان وہ ہے تو یہ اور بات ہے لیکن اگر مال کا دودھ بیچے کے لئے تھیک ہے تو اس ہے بہتر غذا بیچ کو اورکو کی نہیں تل سکتی ، ہر مال کو چا ہے کہ ضرور دودھ پلائے تا کہ بیچے کے اندر مال کی محبت آ جائے۔

اگر ماں دود ھنیس پلائے گی تو ماں کی محبت بچے کے اندر کیسے آئے گی؟ عام طور پر کئی ما نمیں اپنی اسارٹنس (Smartness) کوسا منے رکھتے ہوئے دودھ پلانے سے گھبراتی بیں اور شروع سے ہی بچے کو ڈیول کے دودھ پرلگا دیتی ہیں پھر جب ڈیے کا دودھ پی کر بچے بڑے ہوتے ہیں ماں کو ماں نہیں سمجھتے اس لئے کسی شاعر نے کہا۔ طفل سے ہو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی دودھ ڈیے کا پیا ، تعلیم ہے سرکار کی جب نہ دین کی تعلیم پائی ہے ، نہ ماں کا دودھ پیا ہے ، تو پھراس میں اجھے اخلاق کہاں ہے آئیں گے۔

### یج پر مال کے دودھ کے اثرات:

ایک ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہوئی ، کہنے گلی بیٹے تم نے میری بات نہ مائی تو مجمی ، بھی جس میں بینا دود ہو معاف نہیں کروں گی ،اس نے مسکرا کرکہاا می جس تو نیڈو کے ڈ بے کا دود ہو ٹی کر بڑا ہوا ہوں آپ نے تو جھے اپنا دود ہو پلا یا بی نہیں ، جھے معاف کیا کریں گی ، تو ایسا واقعی ہید دیکھا گیا ہے کہ ڈیوں کے دود ہد کے ایڑات اور ہوتے ہیں اور مال کے دود ہدکے ایڑات اور ہوتے ہیں اور مال کے دود ہدکے ایڑات اور ہوتے ہیں۔

# بح كودود ه بلانے كة داب:

ا) ..... مال كوچا ہے كہ بچ كودود هدخود بلائے۔

۲)....( مال بہلے )خودلہم اللہ پڑھ لے۔

") ...... جنتی دیر پچے دودہ چتیارہ ماں اللہ کے ذکر پیس مشغول رہے۔ ماں اللہ رہا اللہ رہا کا یا دیس مشغول رہے ، مال دعا کیس کرتی رہے کہ اللہ میرے دودھ کے ایک ایک قطرے میں میرے بیٹے کو علم کاسمندرعطافر ماتو مال کی اس وقت کی دعا کیس اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔

") ..... ہمارے مشائخ جو پہلے گزرے ان کی ما وَل نے تو تر بیت الیمی کی کہ ہا وضو اپنے بچوں کو دودھ پلائے تو وہ یزی خوش نصیب اگر آج کوئی ہا وضو دودھ پلائے تو وہ یزی خوش نصیب ہے۔ اور اگر نہیں پلائے تو کم از کم دودھ پلائے وقت دل ہیں اللہ کا ذکر کوتو کر سکتی ہے۔ مور اور جی بیار بھی ہے اوھر بیٹھی ڈرامہ دیکے رہی ہے ، اوھر قلم دکھ کے اوھر بیٹھی ڈرامہ دیکے رہی ہے ، اوھر قلم دیکھ رہی ہیں۔

٢) اگر گنا و كى حالت ميں دود حد پلائيں گي تو بچه نا فر مان ہے گا ، الله رب العزت

کا بھی اور مال باپ کا بھی ، بعد میں رونے کا پھر کیا فائدہ ، اس لئے بچپن سے ہی بچے کی تربیت ٹھیک رکھی جائے۔

ک) ۔۔۔۔۔ اگر مان کا دودھ کم ہوتو اس کو چاہئے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنا علاج کروائے فورا ڈبے کے دودھ پر ڈالنے کی کیا ضرورت؟ ما کیں عام طور پر بیغلطی کر لیتی ہیں وہ جھتی ہیں کہ ہمارا دودھ پورانہیں اور تھوڑا تھوڑا ڈب کا دینا شروع کردیتی ہیں اب ڈب کے دودھ کا ذا لکتہ چھاور، عام طور پر بنچ کا دودھ چھوڈ کرڈ ب کا دودھ کا ذا لکتہ چھاور، عام طور پر بنچ کا دودھ چھوڈ کرڈ ب کا دودھ لیما شروع کردیتے ہیں تو ایسا ہرگز شکریں جب تک کوئی بہت دودھ چھوڈ کرڈ ب کا دودھ لیما شروع کردیتے ہیں تو ایسا ہرگز شکریں جب تک کوئی بہت ہوئی جوری شہو ور شرقو بنچ کو اپنا دودھ پلاکس پھر دیکھیں کہ آپ کی مجبت بنچ کے دل ہوں کہ جس مرائیت کرتی ہے، جب مال اپنا دودھ پلائے گی تو بنچ کے اندر مال کے اخلاق ہمی کے سے سرائیت کرتی ہے، جب مال اپنا دودھ پلائے گی تو بنچ کے اندر امال کے اخلاق ہمی کے کے اندر آپ کی گی ہے۔۔

#### فیڈ راور چوسنیاں بیاری کا مرکز ہیں:

یہ بات ذہمن میں رکھنا کہ اکثر عورتی جوڈ بوں کے دودھ پلاتی جیں توان کے بچے بیار رہتے جیں اس بیاری کا سبب ان کے فیڈ راور چوشیاں ہیں ، یہ فیڈ راور چوشیاں تو بیاری کا سینٹر ہوتی جیں جہاں پر جراثیم بیکٹیر یا پر ورش پاتے جیں لا کھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ جتنا مرضی ان کو دھوتی رہیں جتنا مرضی گرم پانی میں ڈالتی رہیں چوکلہ وہ ربڑ کے بے ہوتے جیں اس لئے اس کے اندر بیکٹیر یا کا چینا آسان ہوتا ہے۔

یا تو بہ کریں کہ اگر ڈ ہے کا دود ھ بی مجبورا پلاٹا ہے تو ہر دوسر ہے دن اس کا فیڈر داور چوئی
کا مجل بد لتے رہیں تا کہ بیکٹیریا اس میں پیدا نہ ہوں سکیں۔اورا گرا تنا پر داشت (ofto) نہیں کرسکتیں تو پھر دوسرا طریقہ سے ہے کہ بیچ کو اسٹیل کے برش اور تیج کے ساتھ دووھ پلا کیں جو ماں بیچ کو سٹیل کے صاف بر تنوں میں دودھ پلاتی ہے اس بیچ کے بیٹ میں کوئی خرائی نہیں آتی یا تو اپنا دودھ پلا کیں یا اسٹیل کے برتنوں میں جی کے ساتھ دودھ پلا کیں۔
اگر یہ بھی نہیں کر پاتی اور فیڈر چوئی دیٹی پڑتی ہے تو پھر ہر دوسرے تیسرے دن اس کو بدلتی رہائی دائی مہینہ چلانا وہ تو بیچ کے منہ میں بیکٹیریا کی برگڈوج داخل کرنے

کی ہاند ہے ، اب یہ بچہ نیار ہوگا گرفتسور مال کا ہوگا ، معصوم بنچے مال باپ کی لاعلمی اور لا پر داہیوں کی وجہ سے بیچار ہے صحت کے بجائے بچپن سے بنی بیار ہوئے ہیں ساری عمراس کروری کے اثرات ہوتے ہیں اس لئے سب سے اچھا تو یہی ہے کہ اپنا دود ھے ہوجس کی برکتیں بھی ساتھ جارہی ہوں۔

### بیدائش کے بعد تہدیک وینا:

جب بنے کی پیدائش ہوتو بنے کی جہنیک کروانا سنت ہے کہ کس نیک بندے کے منہ بیل وی ہوئی کوئی مجور ہویا چبائی ہوئی مجور ہویا کوئی شہد ہوتو الی کوئی چیز بنے کے منہ ڈالنا سے اللہ کے نیک بندول کا'' سلا' 'وہ جب بنے کے منہ بیل جاتا ہے ، تو اس کی اپنی برکا ت ہوتی ہیں ، چنا نچہ ہے جہنیک کس نیک بندے ہے کروانی چا ہے ، وہ مرد بھی ہوسکتا ہے اور عورت بھی ہوسکتا ہے اس کی ہم نے بڑی برکا ت دیکھی بیاں اس کے جو تو کہیں نہیں اس کا بھی خاص خیال رکھنا جا ہے ۔

### تہدیک کے بعدا ذان وا قامت کاعمل اور اسکی حکمت:

جہنیک کروانے کے بعد بچے کے دائیں کان بٹی اذان اور بائیں کان کے اندر
اقامت کی جاتی ہے بیاللہ رہ العزت کا نام ہے جو بچے کے دونوں کا نوں بٹی لیا جاتا
ہے ، سجان اللہ چھوٹی عرض بچرا بھی مجھ ہو جی نیس رکھتا گراس کے کا نوں بٹی اللہ نے اپنی بلندی اور عظمتوں کے تذکرے کروا دیے ،ایک کان بٹی بھی اللہ اکبر کہتے ہیں اور دوسرے کان بٹی بھی اللہ اکبر کہتے ہیں اور دوسرے کان بٹی بھی اللہ اکبر کہتے ہیں گویا اللہ کی عظمت اس کو سکھا دی گئی اور بیا بھی ایک ووسرے کان بٹی بھی اللہ اکبر کہتے ہیں گویا اللہ کی عظمت اس کو سکھا دی گئی اور بیا بھی ایک ایک بیغام (Message) پہنچ دیا گیا کہ جس طرح دنیا کے اندراذان ہوتی ہے پھراس کے بعد آتا مت ہوتی ہے الکل ای بعد اتا مت ہوتی ہے الکل ای طرح اے بندے تیری زندگی کی اقامت بھی کہی جا بھی ، تیری زندگی کی اقامت بھی کہی جا بھی ، تیری زندگی کی اقامت بھی کہی جا بھی ، تیری زندگی کی اقامت بھی کہی جا بھی ، تیری زندگی کی اقامت ہی کہی جا بھی ، تیری زندگی کی اقامت ہے ایک ٹرئ

طریقے پر پڑھی جاتی ہے تو یہ پیغام (Message) ہے، تو اپنی زندگی کو بھی میچے گزار نا چاہتے ہے تو شریعت کے طریقے کو اپنالیٹا اور نبی صلی القدعلیہ وسلم کو زندگی کی نماز کا امام بنا لیٹا پھر تیری نماز قبول ہو جائے گی اور بالاً خریجے قبر میں جانا ہی ہے یہ تو ابتداء میں اللہ رب العزت کا پیغام اس بچے کے ذبحن میں پہنچا دیا جا تا ہے۔

# ماں باپ کی طرف بچے کوا چھے نام کا تحفہ:

بے کا نام بمیشہ اچھا رکھیں اللہ رب العزت کوعبداللہ نام سب سے زیادہ پہند ہے،
عبدالرحمٰن نام پہند ہے،عبدالرحیم نام پہند ہے ایسے نام رکھیں کہ قیامت کے دن جب
پکار ہے جا کیں تو اللہ رب العزت کواس بند ہے کوجہنم میں ڈالتے ہوئے حیامسوں ہو،اللہ
تعالی محسوس قرما کیں کہ میر ابندہ میر ہے رحمت والے نام کے ساتھ ساری زندگی پکارا جاتا
رہاا ہے میں اس کوجہنم میں کیسے ڈالوں؟ ایسانام ہونا جا ہے۔

# بِمعنی اور بےمطلب نام رکھنے سے بچیں:

آئ کل کی ما کیں نے نے ناموں کی خوشی ہیں بے معنی تتم کے نام رکھ لیتی ہیں الئے سید ھے تام جس کے معنی کا نہ ماں کو پہنا اور نہ کسی اور کو پہنا ، مہل قتم کے نام رکھ وہتی ہیں یہ بیج کے ساتھ ذیا وتی ہوتی ہے نے کے حقوق میں سے ہے کہ ماں باپ ایسا تام رکھیں کہ جب بچہ ہڑا ہوا ور اس نام سے اس کو پکارا جائے تو نیچ کوخوشی ہو یہ نیچ کاحق ہے جو میں باپ کے اوپر ہوتا ہے اس لئے نیچ کو ہمیشدا چھا نام دیں ، انبیاء کے ناموں میں سے کوئی نام دیں ، انبیاء کے ناموں میں سے کوئی نام دیں ، انبیاء کے ناموں میں سے کوئی نام دیں ، اولیا ء اللہ کے ناموں میں سے نام دیں ۔

# صرف محمدنا م ر کھنے کی برکا ت:

ایک روایت بین آتا ہے کہ جس کھر کے اندر کوئی بچہ کھرنام کا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس نام کی برکمت سے سب اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں تو محمد کا نام ، احمد کا نام بہت پیادا ہے، ہمارے مشائخ تو دس دس تسلول تک باپ کا محمد پھر اس کے بیٹے کا نام محمد پھر اس کے بیٹے کا نام محمہ بینام اتنا پیارا تھا کہ دس دس نسلوں تک یہی نام چل چلا جاتا تھا لیکن آج کل
اس نام کور کھ تو دیتے ہیں ساتھ کوئی دوسرا لفظ بھی لگادیتے ہیں اور نام زیادہ دوسرا مشہور ہوتا
ہے مثلا محمہ اولیس نام رکھا اب اولیس زیادہ مشہور کردیا، محمد کا نام کوئی جانا بھی نہیں ، اس لئے محمد
نام اللہ رب العزت کو بیارا ہے ، احمد نام قرآن جس ہاللہ رب العزت کو بیارا ہے جا ہیں تو
محمد احمد نام بھی رکھ سکتی ہیں بہت بیارا نام ہے ، عبداللہ رکھ سکتی ہیں ، عبداللہ ابراہیم رکھ سکتی ہیں
انبیاء اور اولیاء کے ناموں پر بچوں کے نام رکھیس تا کہ قیامت کے دن ان بی کے ساتھ ان کا
حشر ہوجائے اور اللہ دب العزت کی رحمت ہو۔

### بچیوں کے نام رکھنے کا طریقہ:

ای طرح بچیوں کے نام بھی صحابیات کے ناموں پر رکھیں ام المؤمنین کے ناموں پر رکھیں ام المؤمنین کے ناموں پر رکھیں ، نبی کی بیٹیوں کے ناموں پر رکھیں ، بچیوں کے نام بھی اچھے رکھیں کہ ایسے نام نہ رکھیں کہ جن کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، بہر حال اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں۔

#### و لا دت کے بعد عقیقہ:

جب بنج کی ولاوت ہوتو ساتو یں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، بیٹے کے لئے دو بکرے اور بیٹی کے لئے ایک بکرا، یہ خوشی کا اظہار ہے، خود بھی اس کو کھا کیں، رشتے واروں کو بھی کھلایں، غرباء کو بھی دیں اس کے لئے ہر طرح کی اجازت ہوتی ہے، جب بنجے کی پیدائس ہوجائے تو مال باپ نے گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں عبادت بھی کرنی ہوتی ہے تو جب مال (پاکی کے بعد) عبادت، تلاوت کے لئے بیٹھے تو اپنے بیچے کواپنی گود میں کیکر بیٹھے اور پھراللّہ دب العزت کا قرآن پڑھے آپ کے قرآن پڑھنے کی برکتیں آپ کے بیٹھے اور پھراللّہ دب العزت کا قرآن پڑھے آپ کے قرآن پڑھنے کی برکتیں آپ کے بیٹے کے اندراس وقت از جا کیں گی۔

# ما ل کی تلاوت سے بچہ حافظ بن گیا:

ا یک مشہور واقعہ ہے کہ ایک ماں ہا پ نے اپنے بچے کو مدرسہ میں داخل کیا پجے مر سے

کے بعد اس کا باپ مدر سہ میں گیا کہ اپنے بیٹے کی کا رکر دگی کا جائز لوں تو قاری صاحب سے بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس بچے نے تین پارے تو اتنی جلدی حفظ کر لئے ہمیں یقین میں نہیں آتا ، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بیاتو پہلے سے بی حافظ تھا ، ان تین پاروں کے بعد اس نے معمول کے مطابق مام رق رکے مطابق سبتی لینا شروع کر دیا۔

تو خاوند نے بیہ بات آرا پی ہوی کو بنائی ، تو ہوی کسٹرا پڑی ، اس نے کہا کہ اس میں مسکرا نے والی کوی بات ہے ، وہ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ میں تین پاروں کی حافظہوں جب بھی میں پڑھنے تینی تھی بنچ کو گود میں کیکر میٹھتی تھی اور بار بار تین پاروں کی تلاوت کرتی تھی ان تین پاروں کا نور میر ہے بیٹے کے سیٹے میں انر گیا بیاس کی برکت ہے کہ جب یہ بچر مدرسہ میں گیا تو تین پاروں کا حافظ جمد بن گیا جیسے بینور پہلے بی القدنے اس کے دل میں رکھ دیا ہوتو باس کی تلاوت کے اثر ات بچے کے اوپر پڑا کرتے ہیں اس لئے جب بی ویا ہی تا ہوتے کی ایک پڑھتے بیٹھیں یا عباوت کرنے بیٹھیں تو بچے کوا پئی حب بیٹھیں تو بچے کوا پئی اس کے دل میں بھر آن پاک پڑھتے بیٹھیں یا عباوت کرنے بیٹھیں تو بچے کوا پئی اس کے اور اللہ اللہ کا نام اس کے سامنے کہنے کی کوشش کریں جب سے کو کھلا نا ہویا سلا نا ہوتو بچے کولوری بھی انہی دیں اور اللہ اللہ کا نام اس کے سامنے کہنے کی کوشش کریں۔

# سب سے پہلے لفظ الله سکھانے پرخوشخبری:

حدیث پاک بیس آتا ہے کہ جس ماں نے یا باپ کے کہ تربیت ایسی کی کہ اس نے بالا شروع کیا اور اس نے سب سے پہلے اللہ کا نام ذبان سے نکا لاتو القد تعالی اس کے مال باپ کے سب پچھلے گن ہوں کو معاف فرماد ہے ہیں ، اب یہ کتنا آسان کا م ہے لیکن ما کیں اس طرف توجہیں دیتیں ، کتنی ما کیں ایسی جنہیں ہے بی نہیں ہوتا ، بچوں کے سامنے امی اس طرف توجہیں ویتیں ، کتنی ما کیں ایسی جنہیں ہے بی نہیں ہوتا ، بچوں کے سامنے امی اور ابو کا لفظ کہیں ، جب آپ اللہ کا لفظ کہیں ، جب آپ اللہ کا لفظ کہیں علی اللہ کا لفظ کہیں اللہ کا لفظ کہیں ایسی کی تو بچے بھی اللہ کا لفظ کہیں ، جب آپ اللہ کا لفظ کہیں بار بار اللہ کا لفظ کہیں ، جب آپ اللہ کا لفظ کہیں بار بار اللہ کا لفظ کو کے سامنے فقط اللہ کا نام لے ، جب بار بار اللہ کا لفظ کی اللہ کی کا فقط ایس کی تو بچے بھی اللہ بی کا لفظ اور لے گا۔

#### لفظ الله كالتلفظ بهت آسان:

علاء نے لکھا ہے کہ حرکتیں تیں جیں: ایک فتحہ ، ایک کسرہ ، اور ایک ضمہ ، اس میں سب

ے آسان چیز جو بولی جاتی ہے اس کو فتحہ کہتے جیں ہے سب سے زیادہ اسبل ( تلفظ میں آسان ) حرکت ہے ، اس لئے چیش اور زیر کا لفظ لینا وہ بچے کے لئے مشکل ہوتا ہے زبر کا لفظ لینا آسان ہوتا ہے ، تو اس ہے معلوم ہوا کہ اگر اللہ کا لفظ لیا جائے گا تو یہ بچے کے لئے سب سے آسان لفظ ہے جو بچے سکے سلتا ہے اور اس پر انسان کو اللہ کی طرف سے انعام بھی سب سے آسان لفظ ہے جو بچے سکے سلتا ہے اور اس پر انسان کو اللہ کی طرف سے انعام بھی سے گا کہ بچے نے اللہ کا نام پکارا ماں بوپ کے پچھنے گنا ہوں کی مغفرت ہوگئی تو بچے کے سامنے کو ترب کے ساتھ اللہ کا نام لیتی رہیں اور اگر اس کو سلا نا پڑے تو اس وقت لوری بھی سامنے کھڑ سے کے ساتھ اللہ کا نام لیتی رہیں اور اگر اس کو سلا نا پڑے تو اس وقت لوری بھی اس کو الی و یں کہ جو پیاروالی ہو، نیکی والی ہو۔

# پہلے وفت کی ماؤں کی لوری کے القاظ:

بہلے وقت کی مائیں اپنے بچوں کولوری دیتمیں:

حسبسى ربسسى جسل الله مسافسى قسلبسى غيسر الله نسور مسحسمات صسلسى الله لا السيسسات الا الله

یہ لا السه الا الله کی ضربیں آئتی تھیں تو یجے کے دل پراس کے اثر ات ہوتے ہتے،
مائیں خود بھی نیک ہوتی تھیں اس کے دوفائدے ہیں ایک تو ماں کا اپنا وقت ذکر میں گزرا،
اور دوسرا یچے کو اللہ کا تام شخے میں ملا، لا المسله الا الله کی ضربوں کے اس کے دل پر
اثر ات ہوں گے ۔ اس کے علاوہ کوئی اور لوری کے تو وہ بھی نیکی کے پیغام والی ہو، نیکی کی
باتوں والی ہو

# فقیر کی نیک ماں کی لوری اور اس کے اثر ات:

ہماری عمراس وقت پچاس سال ہوگئی لیکن بچپن کے اندر جب ماں لوری و بٹی تھی تو جو افاظ وہ کہا کرتی تھی بہن وہ الفاظ ساتی تھی کہ ان الفاظ ہے نوری دیتی تھی اب بجیب بات ہے کہ ماں کی لوری کے وہ الفاظ ایسے نقش ہو گئے ہیں پچاس سال کی عمر میں بھی یوں

محسوس ہوتا ہے کہ لوری کے الفاظ کا توں میں کو نج رہے ہیں۔ ماں کہتی تھی ·

الله الله لورى دوده بمرى كثورى ودوه كا دوده كا ين كر جع كا تيك

شید بید ماں کی وہ دعا کیں ہیں اللہ نے نیک لوگوں کے قدموں میں ہیں جگھنے کی جگہ عطا فرمادی آج پچاس سال نصف صدی گزرگئی مگر وہ'' نیک بن کر جئے گا'' کے الفاظ آج بھی ذائن کے اندرا ہے اثر ات رکھتے ہیں تو اس لئے ماں کو چاہئے کہ اگر لوری بھی دی تو ایک ہو کہ جس میں نیکی کا پیغام نیچے کو پہنچ رہا ہو۔

### بچوں کے سامنے بے شرمی والی حرکات سے اجتناب سیجئے:

ہے کا و ماغ کیمرے کی طرح ہوتا ہے ، وہ ہر چیز کا عکس محفوظ کر لیتا ہے ، حکما ء نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچے کے سامنے بھی کوئی بے شرمی والی حرکت نہیں کر ٹی چاہئے ، میاں بیوی کوئی ایسا معاطمہ نہ کریں (اور بیانہ مجھیں) کہ یہ بچہ چھوٹا ہے ، اس کو کیا پیتہ ، اگر چہ وہ چھوٹا ہے ، اس کو کیا پیتہ ، اگر چہ وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے ذہن کے بیک گراؤنڈ کے اندر بیسب مناظر نقش ہور ہے ہوتے ہیں اس لئے اس کا بڑا خیال رکھیں۔

# بجے کا خالق حقیقی کا تعارف:

بے کا ایمان مضبوط کرنے کے لئے ہاں کو چاہیے کہ کوشش کرتی رہے، پچہ بڑا ہو گیا اور
اس کو کوئی ڈرانے کی ہات آئی تو مجھی بھی کتے ہلے سے نہ ڈرائیں کی جن بھوت سے مت
ڈرائیں، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتو ہے کے ذہن میں اللہ (کی بڑائی) کا تصور ڈالیس بیٹا!
اگرتم ایسے کرو گے تو اللہ میاں ناراض ہو جا کیں گے، اب جب آپ بیار ہے سمجھا کیں گی
کہ اللہ میاں ناراض ہو جا کیں گے بچہ ہو جھے گا کہ اللہ میاں کون ہے؟ اب آپ کو اللہ میاں کا تعارف کرانے کا موقع مل جائے گا آپ تعارف کروا کیں:

الله ميان وه ہے جس نے آپ کو دو دوعطا کيا۔
الله ميان وه ہے جس نے آپ کوسا عت (سننے کی طاقت) دی۔
الله ميان وه ہے جس نے آپ کو بعمارت (دیکھنے کی طاقت) دی۔
الله ميان وه ہے جس نے آپ کوعش عطائی۔
الله ميان وه ہے جس نے آپ کوعش عطائی۔
الله ميان وه ہے جس نے جمعے پيدا کيا۔
الله ميان وه ہے جس نے آپ کوچی پيدا کيا۔

جب الله کی الیم تعریف کریں گی اور اس کے انعامات کا تذکرہ کریں گی تو بچپن سے
ہیں بچے کے اندر اللہ کی محبت اور جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو جائے گا کہ ہم جنت میں
کب جا کیں گے؟ مجھے اتنی انہی اس کی بات گئی کہ دیکھو بچے کو جنت کی با تیں سنا کیں اور
ابھی سے پوچیر مہا ہے کہ ایو ہم جنت میں کب جا کیں گے ابھی سے اس کو انتظار اور شوق
نصیب ہوگیا ، مال کو بھی جائے کہ اس طرح بیجے کے اندر نیکی کے اثر ات ڈالے اور اس
کے دل میں اللہ تعالی کا ایمان مضبوط کر ہے ، صبر سے کام لے۔

# ڈ انٹ ڈپٹ سے بچے کی شخصیت پرمنفی اثر ات:

یے ہے کوئی بھی غلطی ہو جائے ڈرائ غلطی پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے بیٹے جاٹا اچھی ہاؤں کی عاوت نہیں ہوتی ، بچے کوعزت کے ساتھ ڈیل کریں اور آپ نے بچے کوعزت کے ساتھ ڈیل کیا تو بچے کے اندر اچھی شخصیت پیدا ہوئی ، اگر آپ نے بات بات پر ڈانما شروع کردیا تو بچے کی مفات کھل نہیں سکیں گی اس کی شخصیت کے اندر بھی قائدانہ مفان پیدائییں ہول گی۔

اس کئے بچے کی تربیت کرنا مال کا اولین فریفہ ہوتا ہے اگر بچے سے فعطی ہوجائے ' نقصان ہوجائے تو بچے کو بیار سے مجھا کیں ،مثال کے طور پر آپ کی بیٹی ہے اس نے پائی پینا ہے اب آپ کسی کام میں گلی ہوئی ہیں اس نے فریخ کا دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھول کر پانی تکالنے گلی تو کھانا بنا پڑا تھا جو دعوت کے لئے آپ نے پکایا تھا مہمان آنے تھے، وہ کھانا پلیٹ سے گر کرضا کع ہو گیا اب دیکھتے ہی غصے میں آ کر بینی کو کوسنا اور ڈاشما یہ
انچھی ہات نہیں ، آپ آ کیں اور بینی کو پیار سے کہیں ، بینی کوئی ہات نہیں یہ تو مقدر میں ایسے
تھا، یہ ایسے ہی اللہ میاں نے لکھا تھا اس نے یہے گرنا تھا، بینی کوئی بات نہیں آ کندہ اگر تھے
کسی چیز کی ضرورت ہوتو میں تہہیں اٹھا کروے دیا کروں گی تم مجھے کہ دیا کرو، آپ بالکل
پریٹان نہ ہوں یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہونا تھا جب آپ ایسا کہیں گی تو بیٹی آ کے سے
جواب دیے گی ای میں آ کندہ سے اضیا طکروں گی ، میں گندی چی نیس بنوں گی میں آپ کو
ہی بالیں با تھی بتا دیا کروں گی ۔

تو پھر بیٹی آپ سے پوچھی گی کہ امی جب ابوآ کیں گے اور ابوکو پینہ چل گیا تو وہ جھے ماریں اور ڈ انٹیں گے تو نہیں؟ اب آپ بچی کوتسلی دیں کہ نیں ہرگز نہیں بیس تمہا را نا م نہیں بتا کا س کی کہوں گی کہ بیدگر کر صالحے ہوگیا ، بیس تمہا رے ابو کوفون کردیتی ہوں کہ وہ آتے ہوئے کی اور کھانے کا بندوبست کر کے لے آئیں تا کہ مہما نوں کے سامنے کچھ سویٹ ڈش بھی رکھی جا سکے تو الی بات بیس آپ دیکھیں گی کہ بچی آپ کوا بنا تکہان سمجھے گی کہ ہاں میر سے میبوں کو چھپاتی ہے اور میر اساتھ دیتی ہے۔

#### احچی تربیت کے سنہری اصول :

بھین جی جب ماں اپنے بچوں کی جمدرداور ممکسار بنے گی تو یوی ہوکر بھی بچی ہوگی جو

آپ کے دکھ بانے گی اور آپ کی خدمت جی پوری زندگی گزاردے گی ای طرح بی الدر شخصیت کی عظمت پیدا کریں اور بی کے دل جی اللہ رب العزت کی عجب پیدا کریں، جب کھانا ضائع ہوگیا تو اللہ کا تصور ڈالئے کہ اللہ کو ایسا منظور تھا اور ساتھ ریہ بھی کریں، جب کھانا ضائع ہوگیا تو اللہ کا تصور ڈالئے کہ اللہ کو ایسا منظور تھا اور ساتھ ریہ بھی کہیں کہ جی اللہ کے سائے استغفار کرلو، اللہ نے ایک لیمت جمیں دی تھی گرہم سے ضائع ہوگئی آئندہ وہ جمیں نہتوں سے محروم نہ کرد ہے جب آپ بی کو بہانے بہانے بہانے سے اللہ کی نہتوں کی طرف توجہ دلائیں گی تو بے اختیار اس کے دل جس ایمان معبوط ہوگا۔ اچھی ماؤں کی تو بی بات ہوتی ہے ، ہر ہر بات جس سے کھتے تکال کر بچوں کا دھیان اللہ کی طرف لے جاتی ہیں، دین کی طرف جاتی ہیں ای کانام انچھی تربیت ہے۔

جب يح آب كے سامنے آئيں تو بچوں كو چھوٹى چھوٹى قر آئى آيات يا وكروائي ، چیوٹی چیوٹی سورتیں یا دکروائیں ،چیوٹے بیچے یا دہمی کر لیتے ہیں ،انسان جیران ہوتا ہے که کتنی مچیوٹی عمر میں الی چیزوں کا یاد کرنا اور یک اپ (Pickup) کرنا شروع کرویتے ہیں ، مجھے یا د ہے کہ ہماری ایک شاگر دو تھی ،مرید ہ تھی قر آن یا ک کی حافظہ عالمہ اور قاربیتی اس کی شادی ہوئی اللہ نے اس کو بیٹا عط کیا اس نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی پھرا یک مرتبداس نے اپنے میاں کو بھیجا اور بیٹا ساتھ تھا اور کہا کہ جا کیں اور اس بچے کو کہا کہ حضرت صاحب کوتم نے سبق سانا ہے اور شرط لگائی کہ حضرت صاحب کے سامنے تم نے کمٹرے ہوکرسیق سنا نا ہے اس کا خاوند بیٹے کولیکر آیا کہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ بوری طرح کھڑ ابھی نہیں ہوسکتا تھا ہم نے اس کو کھڑ ا کرنے کی کوشش کی گر وہ بیجارہ تو ا زن بھی برقر ار نہیں رکھ سکتا تھا ،گرنے لگتا تھا چتا نچہ میں نے کہا کہ یہ بیٹھ کر سنا و ہے اس نے کہا کہ نہیں اس کی ای نے کہا تھا کہ حضرت صاحب کے سامنے کھڑے ہوکر سنانا ہے بجیب بات تھی رہے کیے کھڑا ہو؟ چنانچہ ہم نے اس کی ترکیب بیانکالی کداس بچے کو دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑا کیا اور دونوں طرف تکیے رکھ دیئے بے نے دونوں ہاتھ تکئے پرر کھے ،سہارے کے ساتھ کھڑا ہوا میرا خیال تھا کہ بچہ بسم اللہ پڑھے گایا کوئی اور الیمی چیز پڑھے گا جواس کی مال نے اسے یا د کروائی ہوگی اتنا چھوٹا بچے تو تنلی زبان ہے تھوڑ ہے تھوڑ ہے الفاظ بو 🗓 ہے ، جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو ہم جیران رہ گئے اس نے تبارک الذی ہے سبق شروع کیا اس نے یوری سور و کلک سنا دی ، آج تک ہم اس پر حمران ہیں اتنا چھوٹا بچہ سور و ملک کا حافظ کیسے بن کیا، جب یو چھا کیا تو مال نے بتایا کہ میرے دل کی تمنائقی یہ چھوٹا ساتھا بولنا بھی نہیں جانتا تھا اس کے سامنے سورہ ملک پڑھتی تھی روز اندرات کوسوتے وفت سورہ ملک پڑھنا میرامعمول بن گیا میں اس بچے کوا یسے سنا تی تھی جیسے کی استاد کو سناتے ہیں تھوڑ اتھوڑ ا بیجے نے بولنا شروع کیا اس نے الفاظ یک اپ (Pickup) کرنے شروع کر دیتے اتنی تپھوٹی عمر میں اللہ نے اس کوسورہ ملک کا حافظ بنا دیا

تو میہ ماؤں پر منحصر ہے کہ چھوٹی عمر ہی جس بچے کے سامنے وین کی باتیں کرنے لگ

جا کیں ، ماں بڑا آ سان ہے گر ماں بن کرتر بیت کرنا یہ شکل کام ہے آئ کل سب ہے بری
خرافی ہماری ہی ہے کہ پچیاں جوان ہو جاتی جیں اپنی شادی کے بعد ما کیں بن جاتی جیں گر
وین کاعلم بیں ہوتا اس لئے ان کو بچھ بیں ہوتی کہ ہم نے بچوں کی تربیت کیے کرنی ہے اس
لئے الی محفلوں جس آ ٹا انتہائی ضروری ہوتا ہے ، تا کہ بچوں کو پہتہ چل سکے کہ ویٹی نقط نظر
ہے ہم نے اپنی اولا وکی تربیت کیے کرنی ہے بلکدالی تقاریر ہوں کتا ہیں ہوں ان کو تھے
کے طور پر دوسروں کو بطور ہریہ چیش کرنے چاہئے تا کہ وہ بھی ان باتوں کوئ کر (اور پڑھ
کے طور پر دوسروں کو بطور ہریہ چیش کرنے چاہئے تا کہ وہ بھی ان باتوں کوئ کر (اور پڑھ
کر اور پڑھ مانا شروع کردیں اور جب دی بری کا ہوتو نمی زیر ھنے کے اندر کئی کرنے لگ
جا کیں ، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچکو دین سکھا کیں ، دین کی تعلیم ویں۔

#### اولا د کاحق ماں باپ پر:

صدیث پاک بیل آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر کے سامنے ایک باپ اپنے بیٹے کولیکر آیا، بیٹا جوانی کی عمر بیل تھا گروہ ہاپ کا ٹافر مان بیٹا تھا اس نے آکر حضرت عمر کے سامنے اپنا مقد مد پیش کیا کہ میہ برا بیٹا ہے گرمیری کوئی بات نہیں مانتا، نافر مان بن گیا ہے، آپ اے سزادیں یا سمجھا کیں۔

حضرت عرائے جب ب کی بات می تو بیٹے کو بلاکر پوچھا کہ بیٹے بناؤ کہتم اپنے باب
کی نافر مانی کیوں کرتے ہوتو اس نے آگے ہے پوچھا کہ امیر المؤمنین کیا والدین کے بی
اولا و پرحتو تل ہوتے ہیں یا اولا د کا بھی ماں باپ پرکوئی حق ہوتا ہے ، اولا و کے حقو ت بھی
ماں باپ پر ہوتے ہیں ، اس نے کہا کہ میرے باپ نے میر اکوئی حق ادانہیں کیا سب سے
ماں باپ پر ہوتے ہیں ، اس نے کہا کہ میرے باپ نے میر اکوئی حق ادانہیں کیا سب سے
الطاق ایسے ، نہ علم ایس اس نے اس کو اپنایا اور اس کے فرر لیع میری ولا وت ہوگئی تو
میرے باپ نے میرانام بعل رکھا ، محمل کے لفظی معنی گندگی کا کیڑ ا ہوتا ہے ، ہے ہی کوئی تو
میرے باپ نے میرانام بعل رکھا ، محمل کے لفظی معنی گندگی کا کیڑ ا ہوتا ہے ، ہے ہی کوئی تو
میرے باپ نے میرانام بعل رکھا ، محمل کے لفظی معنی گندگی کا کیڑ ا ہوتا ہے ، ہے ہی کوئی تو
میرے باپ ہو تھی ہوگئی و بین کی بات نہیں سکھائی اور ہیں بڑا ہوکر جوان ہوگیا اب میں نافر مانی نہیں
نے جھے کوئی دین کی بات نہیں سکھائی اور ہیں بڑا ہوکر جوان ہوگیا اب میں نافر مانی نہیں

کروں گاتو اور کیا کروں گا؟ حفرت عمر نے جب بیسنا تو فر مایا کہ بیٹے ہے زیاد و تو ماں باپ نے اس کے حقوق کو پامال کیا۔ اس لئے اب یہ بیٹے ہے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے ، آپ نے مقدے کوشارج کردیا۔

# والدين کی اولين ؤ مه داري :

ماں باپ کو جا ہے کہ وہ اولا دکو دین سکھا نمیں تا کہ بچے بڑے ہوکر ماں باپ کے بھی فر ما نیر دار بنیں اور اللہ تعالی کے بھی فر ما نبر دار بنیں ،شروع ہے بچے کو نیکی سکھا تا ہیہ ماں کی ذ مہ داری ہوتی ہے۔

# بچول کوسلام کرنے کی عادت ڈالیں:

جیموٹے بچوں کوسلام کرنے کی عادت ڈالیں ، بچے کو بتا کیں کہ بیٹے دوسروں کو دیکھوتو سلام کیا کرو، دونوں ہاتھوں ہے سلام کرنے کی عادت ڈالو، سلام کے الفاظ بچوں کو

#### أقشوا السلام بينكم

سكها تمين تي ملى الله عليه وسلم في قرمايا:

تم سلام کو عام کرو،ایک دوسرے کے درمیان رواح وو

تو ہمیں چاہئے کہ زیادہ سے زیادہ بچے کوسلام کئے کی عادت ڈالیں اس سے بچے کے دل سے جھیک دور ہوجاتی ہے اور وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا ، دوسروں کو دیکھے کرخوفز دہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کوسلام کرنے کی عادت ہوتی ہے۔

نو ماں کو جا ہے کہ بچے کوسلام کہنے کا طریقہ سکھائے تا کہ بچے کے دل سے مخلوق کا ڈر دور ہو جائے اور بچے کے اندر جرائت مجائے ، ہز دلی سے وہ نچ جائے ۔

# بجے کوشکر میراوا کرنے کی عادت ڈالیں:

ای طرح بیچے کوشکریہ کی عادت بھین سے سکھائیں، چیوٹی عمر کا ہے ذراسمجھ ہو جھ رکھنے والا ہوتو اس کوسمجھائیں کہ جب تم سے کوئی نیکی کرے، بھلائی کرے، تہارے کا م میں تہارا تعاون کرے تو بیٹا اس کاشکر بیادا کرتے ہیں، چنا نچہاس کوشکر بیکی عادت بھین سے ڈالیس جب وہ انسانوں کاشکر بیادا کرے گا تو پھر اس کوالقد کاشکر ادا کرنے کا بھی سبتی ملے گا، نی سلی اللہ عدیدوسلم نے فر مایا: من لم یشکو المناس نم یشکر ادا جوانسانوں کاشکر بیادانہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر بیادانہیں کرتا

تو بیشکر مید کی عادت ہمیں ڈالنی چ ہے ، عجیب بات ہے ہمیں اتنا زیادہ اس کا تکم دیا سمیا تکرآج شاید ہی کوئی ماں ہو جوا پنے ہیٹے کوشکر یہ کے الفاظ سکھا ئے ، وہ الفاظ میہ ہیں :

جزاكم الله يا جزاك الله خيرا

یہ الفاظ اپنے بچوں کوسکھا کیں تا کہ بچے کوسمجھ سنت کے مطابق شکریہ اوا کرنے کے الفاظ آتے ہوں ، پیمل ہارا تھالیکن آج غیرمسلموں نے اس کواپنالیا۔

# بيح كوشكر بيسكها نے كا عجيب واقعه:

یہ عاجز ایک مرتبہ ثاید کے 199ء کی بات ہے، پیرس سے نبو یارک کی طرف جار ہاتھ، جہاز کے اندر جب ایک سیٹ پر جیٹا تو میری ساتھ والی سیٹ پر ایک فرانسیسی لڑکی آ کر بیٹھ گئی ،اس کے پاس اس کی تمین سالہ بیٹی تھی ،اب تمین ہی سیٹیس ہوتی ہیں ایک سیٹ پر ماں تھی ،ایک سیٹ پراس کی جیٹی تھی اورایک سیٹ پریہے، جز جیٹھا تھا۔

عابز كى به عادت ہے كہ سفر كے دوران كوئى نہ كوئى كتاب ساتھ ہوتى ہے ، جس كو
پڑھتے رہنے كى وجہ ہے ادھرادھرنگا بيں ہرگزنييں اٹھتيں اور وقت بھى المجھى طرح كث جاتا
ہے اس لئے عاجز نے كتاب پڑھنا شروع كى بقوڑى دير كے بعد ائر ہوسٹس نے كہا كہ كھانا
(Serve) كرنا ہے عاجز نے تو معقدرت كرلى كہ بيرس كا كھانا معلوم نبيس كيما ہوگا اس
لئے سفر كے دوران بہتو اپنا پكا ہوا كھانا ساتھ ركھتا ہے اگر نہ ہوتو بروا شت كرليتا ہے منزل
پر پہنچ كر كھانا ہے۔

بہر حال عاجز نے معدرت کرنی گراس لڑی نے تو کھانا لے لیا اور اپنی پی کو کھلانے کی اور خود بھی کھانے گئی ، کیونکہ وہ ساتھ والی کری پر تو تھی ، انسان نہ بھی متوجہ ہولیکن اے انداز ہ ہوبی جاتا ہے کہ کیا ہور ہا ہے چنا نچہ ش کتاب پڑھ رہا تھا گراس کی حزکات ہے۔ اسے جھے انداز ہ ہور ہا تھا کہ ہے کیا کرری ہے؟ اس نے اپنی پی کے مندیس چا ولوں کا ایک لقمہ ڈالا، تو جب لقمہ پی نے کھالیا تو وہ کہنے گئی المحالہ الله پی کے مندیس چا ولوں کا ایک المحمد ڈالا، تو جب لقمہ پی نے کھالیا تو وہ کہنے گئی سے Thank you کہو ہے کہا گوایا ہی جو دو سرالقمہ ڈالا پھر Thank you کی انقط کہلوائی ، کہلوایا ، ہر لقمہ ڈالنے کے بعدوہ ماں اپنی پی کے سے اس کھانے کے دوران ۳۲ مرتبہ میرے انداز سے کے مطابق اس فرانسیسی لڑی نے اس کھانے کے دوران ۳۲ مرتبہ میرے انداز سے کے مطابق اس فرانسیسی لڑی نے اس کھانے کے دوران ۳۲ مرتبہ میرے انداز سے کے مطابق اس فرانسیسی لڑی نے اس کھانے کے دوران ۳۲ مرتبہ کی سے شکر بیا کا اور یہاری عرشکر بیادا کرنے والی بن جائے گی۔ اور یہاری عرشکر بیادا کرنے والی بن جائے گی۔

# مسلمان ما ئيس ايناطريقة بجول تئيس:

بیٹیل اور طریقہ تو مسلمانوں کا تھ مسلمانوں بیٹیوں نے بھلادیا اور کا فروں کی بیٹیوں نے اسے اپنالیا اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم بچین سے بی بیچے کو یہ عادات سکھائیں ،سلام کرنے کی عادت ڈالیں ، حب ماں نے بی کوشکریے کی عادت ڈالیں ، جب ماں نے بی کوشکریے کی عادت ڈالیں ، جب ماں نے بی کوشکریے کی عادت نہیں ڈالی ہوتی بڑی ہوکریہ بی نہ باپ کاشکریہ ادا کرتی ہے ، نہ بہن کاشکریہ ادا

کرتی ہے، نہ والدین کا شکر بیا واکرتی ہے، اورکی تو ایسے منوس ہوتے ہیں کہ خدا کا شکر بیجی اوائیس کرتے ، ناشکر ہے بن جاتے ہیں، یہ نطلی کس کی تھی ؟ مال نے ابتداء ہے بیا وائیس کرتے ، ناشکر ہے بن جا ہے ہیں ہی کے کوکوئی چیز کھلا کیں اس کو بیا دے والی بی ٹیس تھی اس کے جب بھی بیچے کوکوئی چیز کھلا کیں اس کو کیٹر ہے بہنا کیں ، کیڑے بدلوا کیں کوئی بھی بیچے کا کام کریں تو بیچے کو کہیں کہ بیٹا مجھے جزاک ایند کہوتو پھر بیچا ہے کو جزاک اللہ کے گا تو پیتہ ہوگا کہ میں نے شکر بیا واکر تا ہے، بیا ایک اچھی عاوت بیچے کے اندر پختہ ہو جائے گی۔

#### د وسرے آ دمی کے دل کومت ستا ؤ:

ایک اور بات بچ کو بیسکھائیں کہ بیٹے سب نیکیوں پی سے یوی نیکی ہے ہے کہ تم نے کہ کہ کے جو سے بیں ایک دوسرے سے حلای جھڑ پڑتے ہیں جلدی جھڑ پڑتے ہیں جلدی جھڑ پڑتے ہیں جلدی جھڑ پڑتے ہیں جلدی کر پڑتے ہیں جلدی کر پڑتے ہیں جاری کر ہے تھے کہ کہ سیاست کی کہ بچ تم نے کسی کو تکلیف نہیں وہ بی کا دل نہیں دکھا تا تو ایس کرنے سے بیچ کے دل بیس اس بات کی اہمیت آئے گی کہ دوسروں کا دل وکھا تا اللہ تعالی کو بہت تا پہند ہے ، یاور کھنا کہ روحانیت کی بیاری دل آزاری ہے ، بعض اوقات الی بات روحانیت کی بیاریوں میں سے سب سے بڑی بیاری دل آزاری ہے ، بعض اوقات الی بات بین کر وہ بی ہیں کہ دوسرا تنہا بیوں میں جاجا کر روتا ہے دوسرے کے دل کو دکھا تا آج سب سے تر کی بیاری دل آزاری ہے ، بعض اوقات الی بین کہ دوسرا تنہا بیوں میں جاجا کر روتا ہے دوسرے کے دل کو دکھا تا آج سب سے تر بان کا م بن گیا ہے حالا تک اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بیزا گتا ہو ہی ہے کہ کی بینہ کے دل کو دکھا دیا جائے ، کہنے والے نے ( پنجا بی زیان میں ) کہا :

منجد ڈھادے ،مندر ڈھادے، ڈھادے جو کچھ ڈھیندا پر کسے دا دل نہ ڈھاویں ، رب دلاں وج رہندا

لیمی تو مسجد گرا دے ، مندرگرا دے جو تیرے دل پی آتا ہے اسے گرا دے لیکن کی کا دل نہ گرا تا اس لئے کہ دل بیں تو اللہ تعالی بہتے ہیں جب آپ بیچے کو یوں سمجھا کیں گی کہ دل اللہ کا گھر ہے کسی کا دل نہ تو ژنا تو بچے کوا حساس ہوگا کہ بیس نے اچھے افلاق اپنانے ہیں دوسرے کے دل کو بھی صد مہنیں دیا۔

# غلطی کرنے پر بچے کومعافی ما نگنے کا احساس دلائیں:

اگر پچہ بھی لڑ پڑے تو آپ دیکھیں کہ کس کی غلطی ہا اس کو بیار سے سمجھا کیں کہ بیٹا انجی غلطی کی معافی یا گئے لوتو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سائے تمہاری یے غلطی بیش می نہیں ہوگی ہے کہ ومعافی یا نہنے کی نصنیات سنا کیں معافی ، فکنے کا طریقہ بنا کی اس بیش می نہیں ہوگی ہوگر معافی یا نکنے کا کے ذائن سے (معافی یا نکنے کا کے ذائن سے (معافی یا نکنے کا عاد کی بن جائے ، غلطیاں چھوٹوں سے بھی ہو جائے ، یابندہ ایسا کام کر جیٹے جو نہیں کرنا تھا تو سے مجھا کیں کہ جیٹے جو نہیں کرنا تھا تو سے مجھا کیں کہ جیٹے جب بھی کوئی المی غلطی ہو جائے ، یابندہ ایسا کام کر جیٹے جو نہیں کرنا تھا تو الیے وقت جی معافی یا گئے بھر اس سے بھی معافی یا جھڑ اگر ہے تو وہ ان سے بھی معافی اسے اگر بر تمیزی کر سے یا ان کوکوئی دکھ تکلیف و مدے یا جھڑ اگر ہے تو وہ ان سے بھی معافی یا گئے پھر اس سے کہیں کہ اللہ تعالی ہی آپ سے کہیں کا راض شدہوں ہر وقت اللہ تعالی کی نا راضگی کی بات اس کے دل جی ڈ النا کہ نیک کام کرنے سے ناراض مدہوں ہر وقت اللہ تعالی کو ناراضگی کی بات اس کے دل جی ڈ النا کہ نیک کام کرنے سے ناراض مو سے بین حق کہ بین کے دل جی بین قال کام کرنے سے ناراض ہو تے ہیں حق کہ بین کے دل جی بین جاتے کہ اللہ کی ناراضگی سب سے بری چیز ہوتی ہے ہیں حق کہ سب سے ضروری ہے ۔ کے دل جی سب سے مری چیز ہوتی ہے ہیں حق کہ بین کے دل جی سب سے خروری ہے۔

# بچوں کو اچھی طرح اچھلنے ، کود نے اور کھیلنے کا موقع دیں:

اب اس کامی مطلب نہیں کہ بچے کو شروع سے بی قیدی بنا کر ندر کو دیں کہ اس کو کھیلنے کو دینے کا موقع بی ندویں ، بچ کی پی عمر کھیلنے کو دینے کی ہوتی ہے ، بچے کو جائز طریقے سے اچھی طرح اچھلنے کو دینے کا موقع دیں ، بھا گئے دوڑنے کا موقع دیں یہ بچے کی جسمانی نشونما کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

#### بچوں سے بروں جیسی تو قع مت رکھئے:

پچانچہ بی ہوتا ہے جب تک وہ کھلے کو دے گانیس اس کی جسمانی نشو وتما کیے ہوگی؟ ادر بچے ہے وہی کچھ تو تع رکھیں جو بچوں ہے رکھ کئتے ہیں ، یزوں جیسی تو قع آپ مت ر کھئے ، بیچے کیچے ہوتے ہیں اس لئے باتیں بھی جلدی بھول جاتے ہیں اس لئے ان کی چھوٹی جیوٹی اورمعصوم باتوں ہے بھی بھی درگز ربھی کردیا کریں۔انجان بن جایا کریں جیسا کہ آپ نے دیکھا بی نہیں تو اس طرح بیچے کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے۔

#### ا ما م شافعی کاسبق آموز وا قعه:

ا مام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے دینی علوم حاصل کر لئے تھے اور ایک جگر انہوں نے درس قرآن بھی دیتا شروع کر دیا تھا عجیب بات ہے کہ تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے درس قرآن دینا شروع کر دیا تھا ہمارے مشاکخ نے ای طرح چھوٹی عمر میں بڑے برے کمالات حاصل کر لئے ،خواجہ معصوم نے اپنے والدمجد و الف ہا تی بارہ سال کی عمر میں بڑے برے کمالات حاصل کر لئے ،خواجہ معصوم نے اپنے والدمجد و الف ٹائی سے بارہ سال کی عمر میں خلافت پالی تھی ،تو پہلے وقتوں کے حضرات کو بچپن سے نیکی ملتی تھی ، مال کی عمر تک کینچ کو تیج وہ سے معارف حاصل کر لیا کرتے تھے۔

ا ما مثافی نے بچپن کی عمر میں درس قرآن ویٹا شروع کر دیاان کے درس قرآن میں کئی ہڑے ہوئے ہوئے ہوئے میں درس قرآن ویٹا شروع کر دیاان کے علمی معارف پر بینی درس کو سنا کرتے ، چنا نچدا کی مرتبدا ما مث فعی تغییر اور درس قرآن دے رہے تھے اچپا مک دو چڑیا لاتے لڑے ان کے قریب آکرگریں جیسے بی بیآ کرگریں امام شافع نے اپنے سرے عمامدا تارا اور دونوں چڑیوں کے اوپر دکھ دیا جب انہوں نے درس کے دوران بیکام کیا تو جو بڑے ہوئے میں کے دوران بیکام کیا کہ درس قرآن کے دوران بیکام کیا کہ درس قرآن کے دوران بیکام کیا کہ درس قرآن کے دوران آپ نے بیجوں والی حکوائی سے انہوں نے اس کو برامحسوس کیا کہ درس قرآن کے دوران آپ نے بیجوں والی حرکت کر دی۔

ا مام شافعی بھی آخر عالم بن مجئے تھے اور ان کو اللہ نے سمجھ عطافر ماوی تھی مید مجھ مجھ مجھ مجھ چنانچہ انہوں نے عمامہ اٹھا کر پھرا ہے سر پرر کھ لیا اور حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایہ:

> الصبی صبی ولو کان ابن نبی کہ بچہ بی ہوتا ہے آگر چہوہ کی ٹی کا بیٹا بی کیوں نہ ہو۔

تو اس حدیث کوستانے ہے جن لوگوں کے دلوں میں کوئی بات وار د ہوئی تھی وہ بات صاف ہوگئ تو بچہ بہر حال بچہ ہی ہوتا ہے۔

# نبی صلی الله علیه وسلم کا بچوں سے پیار و محبت:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑی محبت و پیار سے پیش آئے تھے حضرت الس ا یک صحافی ہیں بچین ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے تھے خو دفر ماتے ہیں کہ ایک و فعہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی کام کہا کہ جا کر کر دو ، میں گھرے یا ہر انگلا ا در میں نے راہتے میں بجو ں کو کھیلتے دیکھا تو مجھے کھیل اچھالگا ، میں کھیل دیکھنے ہیں مصروف ہو گیا ، بہت دیر ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میر اا نظار فر ماتے رہے حتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھرے یا ہرتشریف لے آئے ، بھے کھڑے و کمچے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاس آئے ، پیارے میرے مریر یاتھ پھیرااور کہاانس ہیں نے تھے جو کام کہا تھا وہ کرآؤ ہیں نے کہا کہ میں امجمی کر کے آتا ہوں ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائٹانہیں ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارانہیں ، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹو کانہیں ، بس اتنی بات دوبارہ یا د کروا دی کہ انس میں نے تھے کام کیا تھاوہ جا کر کرآؤ، کہنے لگے میں بھاگ کر گیااور میں نے وہ کام کردیا۔ تو نی صلی الله علیہ وسلم کی تربیت کا بیہ معاملہ ہے کہ بچے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے خودفر ماتے ہیں کہ ایک وفعہ میری والدہ نے ایک انگور کا سچھا دیا کہ جا کر نی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں چیش کرآؤ، فر مانے لگے کہ میں انگور کا سچھالیکر چل بڑا چھوٹی عمرتھی راستے میں ول میں خیال آیا کہ پیتہ نہیں انگور کتنے میٹھے ہیں ، میں نے ان میں ے ایک اگورلیا، جب کمایا تو احیمالگا، پھر دوسرا کمالیا، پھر تیسرا کمالیا، چانا بھی جار ہاتھا ہر ہر قدم پرانگور بھی کھا تا جار ہا تھا، کہنے لگے کہ پہتہ تب چلا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب کہنچا تو انگور کا بورا سچھاختم ہو چکا تھا۔

میں سوچنے لگا کہ اب میں کیے آھے جاؤں اور اس بات کو گول کر گیا ، کافی دنوں کے بعد نی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کمرتشریف لائے میری والدہ نے باتوں کے ورمیان پوچھاا ہے اللہ کے مجوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی خدمت میں تخذ بھیجا تھا وہ انگور

آپ کو پہند آھئے تھے ' نی صلی الد علیہ وسم نے فر مایا کہ جھے انگورٹیں نے ، آپ صلی القد علیہ وسلم سجھ سے کہ دوہ میر ہے ( یعنی الس) پیٹ ش پین گئے جنا نچاس کے بعد جب نی صلی اللہ علیہ وسلم بچھ سے کھے لئے تھے تو بیار ہے میراکان پکڑ کر کہتے تھے انس میر ہے انگور کا کچھا کہاں ہے ؟ آپ بھر مسکراتے اور میں بھی مسکراتا اور پھر اس بات کو چھوڑ و ہے تھے ہو و کھو تی سلی القد عیہ بہلم نے کہتے بیار ہے اس بچ کی تربیت فر مائی ، بیاراورشفقت کا معاطہ فریایا ۔ خو دفر مات بیل کہ میر ہے بھائی نے طوطا پالا ہوا تھا ، پرندہ پالا ہوا تھا اور ایک مرتبداس کا پرندہ مرکبا ، نی صلی القد علیہ وسلم اس کے بعد جب بھی ہمارے گھر آئے میر سے بھائی کو چونکہ مدمہ بچا تھا کو چونکہ وہ اس سے کھیلا تھا اس پرندے کے مرنے ہے میں کی خونکہ مدمہ بچا تھا کو پول بلاتے :

#### يا أبا عمير ما فعل النغير

اے ابوعمیر تیرے پرندے نے تیرے ساتھ کیا کیا، تجھے چھوڑ کر چلا گیا لیمنی جھوٹے پچ کے ساتھ الیمی بات کرتے جو چھوٹے بچ کے دل کے مطابق ہو ذہنی سطح کے مطابق ہو چنا نچے یہ جیج نمی ملمی اللہ علیہ وسلم ہے والہا نہ مجبت کرنے والے بن جاتے۔

# بچوں کی تربیت محبوب صلی الله علیہ وسلم کے نقش قدم ہر:

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہیں نے نہی صلی اللہ علیہ وسلم کی کی سال ضدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈی سال ضدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ کا فظ نہیں سنا ، استے شبت طریقے سے اللہ کے نہی سلی اللہ علیہ وسلم میری تربیت فرماتے تھے ، بیتربیت آج ہمارے لئے روشنی کا مینار ہے ۔ ماؤں کو وسلم میری تربیت فرماتے تھے ، بیتربیت آج ہمارے لئے روشنی کا مینار ہے ۔ ماؤں کو چا ہے کہ اللہ کے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعش قدم پر چلتے ہوئے بچوں کی بیار اور محبت کے ساتھ متربیت کریں ۔ لیکن بیار اور محبت کے ساتھ متربیت کریں ۔ لیکن بیار اور محبت کا بید مطلب نہیں کہ بے جالا ڈبیار کے ذر لیع نے کو بگا ڈ ڈائیس ، یا در کھنا کہ بچے غلطی کرے تو غلطی کی نشا تھ بی ضرور کرنی جا ہے ، غلطی کو دیکھ کر جیب ہوجا تھیں گی تو بیٹے مثلطی کے اوپر لیکا ہوجائے گا ، تو غلطیوں پر خاموش رہتا ہدی غلطی ہوا کرتی ہے بیار سے سمجما کیں ، ان سے الجمیس نہیں ، ناراض نہ ہوں ، کوسی نہیں ، غلطی ہوا کرتی ہے بیار سے سمجما کیں ، ان سے الجمیس نہیں ، ناراض نہ ہوں ، کوسی نہیں ، غلطی ہوا کرتی ہے بیار سے سمجما کیں ، ان سے الجمیس نہیں ، ناراض نہ ہوں ، کوسی نہیں ، فاراض نہ ہوں ، کوسی نہیں ،

بكه بيارے اے مجمائيں كه بينا اپنيں ، اپے كرنا جا ہے۔

#### مائیں روک ٹوک کی بجائے سمجھائیں:

یا در تھیں کہ اگر بچے کوئٹی برے کام کے او پر آپ سزا دینا جا ہتی ہیں تو سزاالیں ہو بچہ اس کو یو جمد سمجے مگر ہاکا ہو جمد سمجے جو بچے کے لئے نفر ت کا باعث ند ہے بلکہ بچے کو سمجھا ٹا ہوتا ہے،اور جب ماں برے کام ہے بچے کوروک ٹوک کرتی ہے تو پھر نچے کاحق بنتا ہے جب و ہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ماں پھراہے شایاش بھی دے ، عام طور پر دیکھا ما کیں بچوں کو شا ہاش نہیں دیتیں ان کی تعریف نہیں کرتیں سبچے تعریف سے خوش ہوتے ہیں بیچے اپنے ا چھے کام کو د کھے کرخوش ہوتے ہیں جس کام کو آپ سمجھیں کہ بیا چھا ہے تو یجے کی خوب تعریف کریں اس کو(Encourage) کریں جب نیچے کو آپ (Encourage) كريں كى تو بچەاس كام كوبار باركرنے كى كوشش كرے كا مثلامهمان آئے بچے نے جاكر سلام کیا پھرآ کر بچے نے ماں کو بتا یا ای میں سلام کر کے آیا ہوں تو سارا دن بچے کو بار بار تہتی رہیں کہ بیٹے تو نے بہت اچھا کام کیا میرا دل خوش ہوا ایک تو بیچے کی عادت کی ہوجائے گی وہ بیمسوں کرے گا میں اجھے کا م بھی کرتا ہوں یہ ندمحسوں کرے کہ مال تو اس شخصیت کا نام ہے جو ہرونت بندے کوروک ٹوک کرنے والی ہوتی ہے اورا کرروک ٹوک بھی کریں تو ہے کو (Encourage) بھی کریں مشایاش بھی دیں تعریفیں بھی کریں ہر ا جما کام کرنے ہے بیچے کوانعام ویں کہانعام ہے بیچے اور زیادہ جلدی راغب (مائل)

بوت<u>ے ہیں</u>۔

یہ تو اب جانوروں میں بھی دیکھا گیاہے دیکھتے مجھلیاں جو بیں وہ کرتب کرتی بیں چھلائلیں لگاتی ہیں مختلف شم کے کھیل کرتی ہیں تو ان کو بھی اس کے ٹرین (تربیت) کرنے والے منہ کے اندر مھلیاں ڈالتے ہیں تو اگر ایک جانور کو انعام ملتا ہے تو جانور بھی تربیت پاجا تاہے ،اگر انسان کے بچے کو انعام ملے گاتو پھر وہ کیوں نہیں تربیت پائے گا اب ان ساری یا تو ان کا خیال ماں کو اس لئے رکھنا ہوتا ہے کہ ماں ہر وقت گھر میں ہوتی ہے گر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مال کے ذر مدسب کھے میر گیا ، پاپ صاحب فارغ ہو گئے۔

#### بچوں کی تربیت اور والدین کی ذمہ داریاں:

جب ہاپ گریں آئے اے چاہئے کہ اب آئی ہوی کو ذرا فارغ کردے بچے کو خود کیکر بیت کی ہا تیں کرے جب بچہ مال ہے بھی تربیت کی ہاتیں بیٹے بیار کی ہا تیں کرے جب بچہ مال ہے بھی تربیت کی ہاتیں سے گا تو پھر بچ کے اندرد بنداری پی ہوجائے گی گراب تو حالت ہے ہے کہ جب مال ہوتی ہے تو بچے کو ڈائٹ رہی ہوتی ہوتی ہو اور جب ہا ہ آتا ہے وہ اس کی مال کو ڈائٹ رہا ہوتا ہے کہ دنیا شل دائٹ کے سوا پچھاور نہیں ہوتا ، تو بچے سے علیحدہ جا کرا پی حسر ہ وہال مٹالیس ، بچے کے سامنے کریں گے تو نداس کے والے شاس کے دل میں مال کی عظمت رہے گی اور نہ با پ کی عظمت رہے گی اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہئے۔

#### بيخ ضدى كيول موتے بين:

اور سے ہات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بے کواہمیت نہیں ملی تو پھر بچے رورو کر ضد کر کے
اپنی اہمیت جنگا تا ہے تو ہیہ بچے کے اندر فعری تقاضا ہوتا ہے، وہ اہمیت چاہتا ہے اگر آپ بچے کو
(Ignore) کرنا شروع کر دیں تو بچہ یا تو ردئے گا یا ضد کرے گا آپ کا کام نہیں کرے گا ،
اور حقیقت میں وہ آپ سے (Importance) یا تگ رہا ہوتا ہے، ما کیں اس بات کو بچھنے
کی کوشش کریں اگر بچے کو ویسے بی آپ (Importance) دے دیں گی تو پھر بچے ضد
خبیں کرے گا بلکہ کام جلدی کر دیا کرے گا، بچے کے کام میں جب رکاوٹ پیدا ہویا نظر انداز

کرے تو پھر بچے کو خصر آتا ہے ہر مال کو چا ہے کہ وہ بچے کی نفسیات کا مطالعہ کرے ، یا در کھنا ہر

پی علیجد و د ماغ کیکر پیدا ہوتا ہے ضرور کی نہیں ہوتا کہ ایک مال باپ کے سب بچے ایک ہی شخصیت کے ما لک ہوں ، پچھ بچوں کے اندر بر د لی ہوتی ہے ، پچھ کے اندر شرمیلا پن ہوتا ہے ،

پچھ کے اندر بہا دری ہوتی ہے ، پچھ کے اندر ضدی پن ہوتا ہے ، مختلف بچوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔

ہوتی ہیں۔

#### بچوں کی نفسیات سمجھنے کے تین طریقے:

ماں کوچا ہے کہ وہ بچے کی نفسیات کا مطالعہ کرے ، مطالعہ کرنے کے تین طریقے ہیں:

1) .... پہلا طریقہ: (Observation) رکھے کہ بیں بچے کو جب یوں کہتی ہوں وقت ہیں کوئی بات مان لیتا ہے کس وقت میں کوئی بات مان لیتا ہے کس وقت میں کوئی بات مان لیتا ہے کس وقت میں کوئی بات نہیں مانا ، تو جب (Observation) رکھے گی اس کو پہتہ جلے گا کہ میں نے کس بنچے کو کیے (Handle) کرتا ہے۔

7) ..... دوسراطریقہ: اگرکوئی بچہ بری بات کر جائے تو پھر جب بیار کا وقت ہوتو ہی بید بچہ جس نے ضد کی جس نے بات نہ مائی اور پھر مال سے تعیشر بھی کھا لئے تعوثری دیر کے بعد کھا تا کھاتے وقت ای سے بیار کی با تیں بیٹھا کر رہا ہوگا جب آپ دیکھیں کہ ای سے جیار کی جوٹی چھوٹی با تیں کر رہا ہے اس وقت آپ اس سے سوالات پوچھیں بیٹے آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ آپ کے ذہن میں کیا سوچ تھی ؟ تو یہ ماں ان سے سوالات پوچھے گی ان میں کیا سوچ تھی ؟ تو یہ ماں ان سے سوالات پوچھے گی ان سے کی ذہنی کیفیت سامنے آجائے گی بید و سرا طریقہ ہے بیکے کی ذہنی کیفیت سامنے آجائے گی بید و سرا طریقہ ہے بیکے کی نوشی کی نوشیات کا مطالعہ کرنے گا۔

").... تیسرا طریقہ: یہ کہ بچ کے ساتھ برتاؤاس کے مطابق کریں ، بچ سے مشور ، کرلیا کریں کہ بیٹے ایک بات بتاؤ کہ جب میں تمہیں ایسا کہتی ہوں اور آپ میری بات مان لینے ہو و کیھو جھے کتنی خوشی ہوتی ہے ، کئی دفعہ میں کہتی ہوں تم نہیں مانے وجہ کیا ہوتی ہے تی دفعہ میں کہتی ہوں تم نہیں مانے وجہ کیا ہوتی ہے تو بچ سے مشور ہ پوچھا کریں ، بچہ بتائے گا کہ بیدوجہتھی جو میں نے نہ مانی تو تین چیز وں سے بچ کی شخصیت کا بید چل جاتا ہے ۔مشاہ سے کے ذریعے سے سوالات کے

.....

ذر سعے مشورے ہے ، مال کو چا ہے کہ بنچے کی شخصیت کی باتیں خود محسوس کرے ، اپنے میاں کو بتا دے ، پھر میاں بیوی مشورہ کرلیس کہ اس بنچے کو کیمے ہم نے بنا تا ہے اور کیمے تر بیت کرنی ہے ہمارے مشائخ تو بچوں کی خوب تر بیت کیا کرتے تھے ، یا در کھنا ہر عظیم انسان کے بیچے عظیم ماں باپ ہوا کرتے ہیں جس کی وجہ ہے بیچ بڑے ہے ہیں ۔

# بيچ کو بھی بدد عانه دیں:

آج بچوں کو تربیت کا پید نہیں ہوتا کی تو اسک ہوتی ہیں ہے جاری کے چھوٹے سے

ہوں کو کی غلطی ہوئی یا ہے نے روٹا شروع کردیا تو غصے میں آکراب اس کو پیدی نہیں جات کہ کہا کہ دہی ہیں بھی اپنے آپ کو کوسنا شروع کردیتی ہیں ، میں مرجاتی تو اچھا تھا ، کبھی ہے کو بدوعا کیں دینا شروع کردیتی ہیں ، یا در کھنا کہ ہے کو کبھی بدوعا کی نہ دینا مروع کردیتی ہیں ، یا در کھنا کہ ہے کو کبھی بدوعا کی نہ دینا مرفق نہ دینا مرفق نہ ہوتا ہے ایس کے دل اور زبان سے جو دعا نگتی ہو وہ کی اللہ کے ہاں ماں کا جو مقد م ہوتا ہے ماں کے دل اور زبان سے جو دعا نگتی ہو وہ سیدھی اور جاتی ہے حرش کے درداز ہے کھل جاتے ہیں تو دعا اللہ کے ہاں چیش کردی جاتی ہے اور قبی کردی جاتی ہیں ہوتی سے شیطان کا بڑا ہمندا ہے حقیقت میں تو ہد عا کہ تو تی ہوں گر میر ہے دل میں نہیں ہوتی سے شیطان کا بڑا ہمندا ہے حقیقت میں تو بد دعا کے الفی ظ کہلوا تا ہے اور ، ان کو تیلی دیتا ہے کہ تو نے کہا تو تھا کہ مرج و کھر تمہا رے دل بھر نہیں تھا بھی بھی شیطان کے دھو کے ہیں نہ آنا ، ہے کو بدوعا شرکرنا ، کی ، کیں بچوں کو بدوعا کیس دیکران کی عاقبت خراب کردیتی ہیں اپنی زندگی ہر بادکرد ہی ہیں۔

#### مال کی بددعا کا اثر:

ایک عورت کواللہ تعالی نے بیٹا دیا گروہ غصے میں قابونیس پاسٹی تھی چھوٹی چھوٹی ہا توں پر نیچ کو کو سنے لگ جاتی ایک دفعہ نیچ نے کوئی بات الیک کروی ،غصہ آیا اور کہنے لگی کہ تو مرجا تا تو اچھا ہوتا اب مال نے جوالفاظ کہ دیتے اللہ نے اس کی بدوعا کو قبول کرلیا گر نیج کواس وقت موت نہیں دی بلکہ اس نیچ کواللہ تعالی نے نیک برنایا ، اچھا برنایا ۔ لائق برنایا ،

و و يچه بروا موا، عين مجر پور جواني كا وفت تھا يہ نيك بن گيا ،لوگوں شيعز ت ہوئي ،لوگ نا م لیتے کہ بیٹا ہوتو فلا ل جیسا ہو، پھراللہ نے اس کو بخت دیتے، کاروبار بھی احجما ہو گیا ،لوگوں میں اس کی عزت تھی ، تذکر ہے اور چرہے ہتے ، اب مال نے اس کی شادی کا ہر وگرام بتایا ،خویصور ت لژکی کو ڈھونڈ ا ، شا دی کی تیاریاں کیس ، جب شا دی میں صرف چند دن یا قی تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس جیٹے کوموت عطا کر دی۔ا ب ماں رو نے بیٹھ گئی ، میرا تو جوان میٹا رخصت ہو گیا ، روروکر حال خراب ہو گیا ، کمی القد والے کو ابتد نے حواب میں بتایا کہ ہم نے اس کی بدد عا کو ہی قبول کیا تھ اجس نے بھین بیں کہا تھا کہ تو سر جاتا تو امیعا ہوتا ہم نے تعمت اس وقت والی نہیں لی ، ہم نے اس نعمت کو بھر پور بنے ویا جب عین شباب کے عالم میں جوانی کے عالم میں یہ پہنچا ، نعمت یک کرتیار ہوگئ ہم نے اس وقت پکل توڑا تاکہ ماں کو سمجھ لگ جائے کہ اس نے کس نعمت کی تاقدری کی ، اب سوجے اپنی بدوعا کمی اینے سامنے آتی ہیں ، بیقسور کس کا ہوا ، اولا د کا ہوایا ماں باپ کا ؟اس لئے بچیوں کو ویجی تعلیم دینا اور ان کوسمجھا تا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے انتہائی ضروری ہے بچوں کی تربیت کے لئے بیاتو جھوٹی عمر کے جھوٹے بچون کی یا تین تھیں اب ذرا بڑے بچوں کی تربیت کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا جا ہے۔

#### نىمت كى ناقىدرى:

یکے تعطی کرے ، آپ کو تکلیف پہنچائے ، جتنا مرضی ستائے کی حال جس بھی بچے کو بدو عاشیں شدویں ، شیطان دھو کہ دیتا ہے مال کے دل جس سے بات ڈالنا ہے کہ جس ول سے بدد عائمیں دسے دری بس او پر او پر سے کہ دینی ہول اور اس دھو کہ جس کی مرتبہ ما کمیں آ جا تحس ہیں اور زبان سے ہر سے الفاظ کہ جاتی ہیں یا در کھنا ہے اولا داللہ کی تعمت ہے اس کو بدوعا کمیں دینا تعمت کی تاقد ری ہے اللہ کتنا کر بم ہے ہم جسے ناقد رول کو بھی تعمیں عطافر ما دیتا ہے تو اس کی قدر دی کے تو اس کی سنت ہے۔ قدر کے تو اس کی بدلے جس آپ دعا کہ میں اپنی چھپا لے جو عاصی کو سملی بیس اپنی چھپا لے جو عاصی کو سملی بیس اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے

#### اے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے

تورحت کا نقاضا کی ہے ، محبت کا نقاضا کی ہے کہ پیچے جتنا بھی ایڈ اء پہنچا کیں تو ماں بالآخر مال ہوتی ہے کس حال میں بھی اپنی زبان سے بدوعا نہ وے بلکہ بچوں کے لئے خوب دعا کیں کیا کریں رات کو تنہا ئیوں میں اپنی نماز وں میں اللہ سے لولگا کر جیٹھا کریں۔

## حضرت مريم عليه السلام كي والده كي دعا:

نی بی مریم علیہ السلام کے لئے اس کی ماں نے کتنی دعا ئیں کیس اور پھر میہ دعا ئیں کرتی ر ہیں ، بھی نہیں کہ بچے کی پیدائش ہوگئی تو دعا ئیں بند کر دیتیں ،قر آن مجید میں ہے کہ سے اس کے بعد بھی و دوعا ئیں کرتی رہی:

انی اعیدها بک و ذریتها من الشیطن الوجیم . (آل عموان)
اے اللہ میں نے اپنی اس بٹی کواوراس کی آئے والی ذریت کوشیطان رجیم کے خلاف
آپ کی پناہ میں ویا تو گویا پنی تپھوٹی ہے گر مال کی محبت و کھے۔ فقط اس بنچے کے لئے ہی وعا کی بناہ میں ما تک رہی جالات کی آئے والی تسلول کے لئے بھی وعا ما تک رہی ہے اللہ دیا اللہ اس کی آئے والی تسلول کے لئے بھی وعا ما تک رہی ہے اللہ دب العزت کو مال کی یہ بات اتن پیند آئی ، فر مایا:

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا . ( آل عمران)

الله رب العزت نے پھراس پچی کو قبول فر مالیا اور پھراس کی بہت ہی اچھی تربیت فر مائی تو یہ مال کی دعائقی اور مربی تو حقیقت میں الله رب العزت ہی ہے وہ بندے کی تربیت فرماتے میں تو مال کی دعاؤں کو قبولیت حاصل ہے اس لئے دعا سیجئے تا کہ بچے پر انٹدر ب العزت کی خاص نظر ہوجائے۔

بچوں کی جسمانی نشو ونما اور افلاتی اور روحانی تربیت بیروالدین کی ذرمہ داری ہوتی ہے جو والدین اس ذرمہ داری کو احسن انداز میں پورا کرتے ہیں ان کی اولا دو نیا ہیں ان کے کے راحت کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں ترتی ورجات کا سبب بنتی ہے اللہ تعالی ہمیں اولا و کی ذرمہ داریاں پوری کرنے کی تو نیش عطافر مائے۔

(1+)

بسم الله الرحمن الرحيم يأيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا (التحريم)

# تربيت اولا د كے سنہرى اصول

مجومه افا دات دبیانات حضرت مولا تا پیر ذوالفقار احد نقشبندی مدخلهم العالی

# تربيت اولا د كے سنہرى اصول

#### تربیت اولا د کی اہمیت:

جب الله تعالی انسان کواولا و والی نعت دیتو اب ان کی تربیت کرتا مال باپ کے ذہے ہوتا ہے والدین بجے کے مربی ہوتے ہیں جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اس لئے جہاں والدین بے کی جسمانی ضرور مات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ ہما را بیٹا جسمانی طور پرصحتندا در تندرست وتو اتا ہے و ہاں اس کوعلم وا دب سکھانے کی بھی کوشش کرنا ان کی ذ مہ داری ہوتی ہے جب ماں باپ بچوں کی تربیت اچھی کرتے ہیں تو پھر بچوں کے جسم ہی فقط نشو ونمانہیں یا تے ان کے دل اور دیاغ کی صلاحیتیں بھی تھلتی ہیں اسی لئے وانشور وں کا مقولہ ہے جو مخص اینے بچوں کوا د ب سکھا تا ہے وہ دشمن کو ذکیل و خار کرتا ہے ایک مقولہ بیمجی ہے کہ جو مخص اپنے بچوں کو بچین میں ا د ب سکھا تا ہے وہ بچیہ بڑا ہوکر اس کی آئکھیں ٹھنڈی کرتا ہے اس لئے والدین کو بچوں کی تربیت ہے غافل نہیں ہونا جا ہے بیا بیا ہی ہے کہ جو کسان اپنے کھیت پر محنت نہیں کرتا تو اس کے کھیت ہیں بہت ی خو در جڑی یو نیاں اگ آتی ہیں جو اس کی اصل فصل کو بھی خرا ب کر دیتی ہیں اس طرح جب والدین بے کی تربیت کا خیال نہیں کرتے تو بچوں کے اندر بہت سے ہرے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں جوان کی اصل شخصیت کو بگا ژ کرر کھ دیتے ہیں ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ نی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا

ہر بچہ قطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھراس کے والدین اے یہو دی تصرافی یا مجوی بناتے ہیں۔

یعنی بچہ بنیا دی طور پرتو نیک خصال و نیک فطرت پیدا ہوتا ہے آ گے دالدین کی تر بیت اور ماحول سے اس کی سمت بدل جاتی ہے بنیا دی طور پر بچے کی شخصیت پر تین چیز وں کے اٹرات پڑتے ہیں سب سے پہلے اس کے والدین اور گھریا خاندان کا اثر ہوتا ہے پھراس کی گل کے ماحول کا اثر ہوتا ہے پھرجس مدرسے یا سکول میں وہ پڑھنے جاتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے لیکن بہر حال بیہ والدین کی ہی بنیا دی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسے یہ تمیوں چیزیں کس قسم کی قراہم کرتے ہیں۔

## مان کی گوداولیس درسگاه:

یے کی زندگی کا پہلامسکن مال کی شدندی پیٹھی اور شفقت بھری گود ہے آغوش مادر کے ان سرلول بیں مال بچول کے لئے مرشد کا کام کررہی ہوتی ہے مال گریچ پر محنت کر ہے تو یہ مال کی گود ہے تن مادر زاد ولی ثابت ہو سکتے ہیں اس لئے مال کی تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے نتھے بچول کے لئے مال کی بنیا دی ذمہ دار یول پر پہلے ہی بات ہو پچکی ہے اب آئندہ بچول کی تربیت کس انداز میں کرنی چا ہے اس کے لئے پچھے بنیا دی اصول بیان کئے جو کیس گے۔

## باپ کی توجہ کی اہمیت:

جو باپ گھر کے ماحول کی طرف توجہ نہیں کرتا اولا دکی تربیت کی قکر نہیں کرتا اس کی اولا د گڑ جاتی ہے جسے کہ لوگوں کو اپنے برنس سے فرصت نہیں ملتی ان کے بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوتی اس لئے کہا گیا

لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم بتیم العلم والعمل یتیم وہ نہیں ہوتا جس کے مال باپ مرجاتے ہیں یتیم تو وہ ہوتا ہے جوعلم اورعمل سے محروم کردیا جاتا ہے۔

یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس مال کی بات بنچے مانتے نہیں اور باپ کے پاس گھر میں وقت دینے کی فرصت نہیں وہ بنچے زندہ ہوتے میں گرکسی بیٹیم کی ما نند ہوتے میں ریہ بات پھر ذر من لیجئے کہ جس مال کور بیت کا طریقہ نہیں آتا اور باپ کے پاس فرصت نہیں توسمجھ لووہ بنچے بیٹیم میں ان بے چاروں کی تر بیت بھی نہیں ہوسکے گی لہذا خاوند کو چا ہے کہ اپنے

نظام الاوقات بیس جہاں اور کام رکھے ہیں وہاں بچوں کے لئے بھی وقت ضرور رکھے۔
اس لئے کس نے کہا کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میرے دل بیس بچوں کی تربیت کی پانچ مختلف پلائنگر تھیں اور اب میری شادی ہوگئی اور میرے پانچ بچے ہیں لیکن بچوں کی تربیت کی پانچ ایک بھی دہاغ میں نہیں ہے۔ایہا بی ہوتا ہے اپنے آپ کو مختلف محاطلات میں الجھا بیتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا وقت بی نہیں ملتا بچوں کی تربیت کے سے معاطلات میں الجھا بیتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا وقت بی نہیں ملتا بچوں کی تربیت کے سے وقت نکالنا چاہئے تا کہ اس است کی نگ نسل وین پر چلنے والی بن جائے۔

## يح لورے كاغذى مائندىن:

یادر کھے کہ بیچے کورے کا غذکی ما نند ہوتے ہیں ان پرخوبصورت بھول ہوئے بناتا یا سید جی کیسریں لگاتا بیسب والدین کا کام ہوتا ہے اگر ماں باپ نے اچھی پرورش کی تو سب بھول ہوئے بن گئے اور اگر اس کو تربیت کا پینہ ہی نہیں تو پھر اس نے الٹی سید جی کئیسریں لگا ویں اور گویا ان بچول کو بگاڑنے ہیں معاون بن گئے پرورش سے مراد بی نہیں ہوتی کہ بنچ کا جسم بڑا کرنا ہوتا ہے بلکہ پرورش سے مراد سے ہے کہ جس طرح جسم بڑھے ماتھ دل کی صفات بھی بڑھیں ومافی صلاحیتیں بھی کھل کر سامنے آئیں تو جو اچھی مائیس ساتھ دل کی صفات بھی بڑھیں ومافی صلاحیتی بھی کھل کر سامنے آئیں تو جو اچھی مائیس سوچ ڈال دیتی ہی کہ بڑھوٹی عربی اس کے دل کو بھی بڑا کرتی ہیں اور اس کے اندرالیں سوچ ڈال دیتی ہی کہ کھون ہیں ہی دمافی صلاحیتیں کھل کر سامنے آجاتی ہیں بیدول موجی بڑوں کو کھون ہے بھی ہی دماؤی صلاحیتیں کھل کر سامنے آجاتی ہیں بیدول وہ مان کی ذمہ داری ہوتی ہے گئی مائیں تو آئی اچھی بچوں کی پرورش کرتی ہیں ان کے بچوں کود کھے کردعا ئیس دسنے کو جی جا ہتا ہے۔

#### بچوں کی حفاظت کے لئے انمول وظیفہ:

تربیت کے سلسے میں سب سے پہلی بات سے ہے کہ کوشش کرنی جائے کہ جب بچے سو رہے ہوں تو ان پر حفاظت کا حصار ضرور بنالیا کریں ہمارے مشائخ نے ایک حفاظت کا حصار بنایا اور اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ موت کے سواکوئی مصیبت نہیں آسکتی میرے پیرومرشد نے جب اس عاجز کو اس حصار کی اجازت دی تو فرمانے لگے کہ ہم نے اس حصار کو کئی مرتبہ مرنے والوں کو جو قبر بیں پہنچ چکے ہتے ان کے گر دہمی با ندھا تو یہ و یکھا کشف کی نظر سے اللہ نے ان کے اس رات کے قبر کے عذا ب کو معاف فر ما دیا تو یہ مشاک کی مطرف سے بہت ہی فیتی عمل ہے اور اس عاجز کو اس کی اجازت ہے اور آج یہ عاجز سب سامعین اور سامعات (مُر دول اور عور تول) کو اجازت دے رہا ہے تا کہ یہ اللہ رب العزت کی حفاظت بیں آجا کی وہ حصار کیا ہے کہ:

ا) ..... پہلے درودشریف پڑھ لیا کریں۔

۲)... پھر پوری الحمد شریف پڑھ لیا کریں۔

۳) کیرآیت الکری پرهیس\_

۴ ) .... اس کے بعد جاروں قل پڑھیں

۵).....آخر میں درود شریف پڑھ لیں۔

یعنی آول وآخر در دوشریف پڑھنا درمیان میں سورہ فاتخدم آیت الکری اور چاروں قل پڑھنا اور بیسب کچھ پڑھ کرا ہے بچون کے گردگھر کے گرد جہاں بزنس (تجارت) دکان دفتر وغیرہ ہوان سب کا تصور کر کے ان کے گردا پے تصور میں ایک دائرہ بنادیں جس جس چیز کے گردآپ دائرہ بنادنیں کے وہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی حفاظت میں آجا کیں گی۔

کلام اللہ کی ہم نے ہڑی برکتیں دیکھی ہیں اور سینکڑوں واقعات اللہ دیا کافی سجھتا حفاظت کے جن کو بتائے کا اب مناسب وفت بھی نہیں ہے اس لئے اتنا کہہ دینا کافی سجھتا ہوں کہ میہ حصار جس دن میں اور جس رات میں آپ بچوں کے گرد بنا کیں گرآپ کے موں کہ میہ حصار جس دن میں اور جس رات میں آپ بچوں کے گرد بنا کیں گرآپ کے منح فتنوں ہے محفوظ رہیں گے اور جس دن کوئی مصیبت آئی ہوگ آپ دیکھنٹوں ہے تفول سے محفوظ رہیں گے اور جس دن کوئی مصیبت آئے گی ور نہ اتو اللہ رب العزب کی حفاظت ہیں رہیں گی ہوگ مصیبت آئے گی ور نہ اتو اللہ رب العزب کی حفاظت ہیں رہیں گی۔

## با وضوكها نا يكاييّے:

بچوں کے لئے جب کھانا پکایا کریں تو کوشش کیا کریں کہ باوضو کھانا پکا کیں ،اگروضو

ر کھتے ہیں مشکل ہوتو کم از کم زبان سے سبحان اللہ پڑھ لیا کریں ، الحمد للہ پڑھ لیا کریں ، الحمد للہ پڑھ لیا کریں ، الن الفاظ کا وردعورت ہر حال ہیں کر سکتی ہے ، جسم یا یک ہو پھر بھی کرسکتی ہے ، تا یا کی کی حالت سکتی ہے ، جسم یا ک ہو پھر بھی کرسکتی ہے ، تا یا کی کی حالت ہیں فقط قرآن مجیدا ورنماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ، بی آن اس قسم کے اذکارزبان سے کئے جا سکتے ہیں ، تو کھانا بکا تے ہوئے اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گی سبحان اللہ اسکی برکتیں ہوں گی وراگر یا کی سبحان اللہ اسکی برکتیں ہوں گی اوراگر یا کی کے ایام ہیں اور آپ کو پکھسور تیں یا دہیں تو ان سور توں کو پڑھے تا کہ قرآن پڑھنے کی برکتیں آپ کے کھانے ہیں آ جا کیں ، یہ صحابیات کاعمل ہے۔

## با وضوكها نا يكا ناصحابيات كاعمل:

ا یک صحابیہ نے تنور پر روٹیاں لگوائیں جب پک کر تیار ہو گئیں تو فر مانے لگیں ، لے بہن میرا تو کھانا تیار ہو گیا اور میر ہے تین پارے کی تلاوت بھی کھل ہو گئی ۔معلوم ہوا جتنی دیر میں روٹیاں لگا تیں تھیں بیرزبان سے اللہ کا قرآن پڑھتی رہتی تھیں ، تو بیہ صحابیات کی سنت ہے ، آب بھی اس کوا داکریں۔

یکے عرصہ قبل کرا پی بیں متعلقین سے کسی کے ہاں جانا پڑا انہوں نے کہا کہ حضرت یہ

آپ کا کھانا گھر بیں بنا تو اس کو پکانے کے لئے میری اہلیہ نے ۲۱ مرتبہ سورہ لیلین شریف
کھل پڑھی ، خوشی ہوئی کہ آج بھی فیک عورتیں ایسی ہیں جو باوضو کھانے بناتی ہیں ، اور
کھانا پکانے کے دوران اللہ کا قرآن ان کی زبان پر ہوتا ہے ، چھوٹی چھوٹی سورتیں یو د
ہول تو وہی پڑھ لیجئے ، سورہ اخلاص تو ہرمسلمان کو یا وہوتی ہے فقط یکی پڑھتی رہیں تو یہ بھی
کافی ہے اور اگر سورتیں بھی نہیں پڑھ سکتیں ، پاکی کی حالت نہیں تو چلو ذکر کر کیس ، سجان
کافی ہے اور اگر سورتیں بھی نہیں پڑھ سکتیں ، پاکی کی حالت نہیں تو چلو ذکر کر کیس ، سجان

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيتان الى الرحمان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . ( بخارى )

بخاری شریف کی آخری حدیث یمی ہے کہ بیرد و کلے ایسے ہیں کہ پڑھنے میں بہت ملکے ہیں اوراللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں لیکن میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں۔

#### با وضویکے ہوئے کھانے کے اثرات:

آپ جب اس طرح قرآن پڑھ کراور ذکر کر کے کھانا پکائیں گے تو یہ کھانا آپ کے دل میاں کھائیں گے تو ان کے دل میں نیکی کاشوق آئے گا، بیچے کھائیں گے تو ان کے دل کے اندر نیکی کاشوق آئے گا، بیچے کھائیں گے تو ان کے دل کے اندر نیکی کاشوق آئے گا جو پہریم کھاتے ہیں دبی تو ہمار ہے جم کا گوشت بنتہ ہے اگر ملال مال ہے اور ذکر سے پکا ہوا ہے تو پھر اس کے نشوز بنیں گے بقینا ان میں اللہ کی محبت معولی ہوئی ہوئی اور اگر حرام کھائیں گے ناپاکی ، غفلت کی پکی ہوئی غذا کھائیں گے ہوئی ناپاکی ناپاکی کا خیال ہے یا نہیں تو پھر جو بھی غذا کھائیں گے ، وہ نشو جو جم میں جا کر بنیں گے انسان کو وہ گناہ پر اکسائیں گے جس مال نے اپنے بچوں کوغذا اپھی دے دی وہ بچھ لے انسان کو وہ گناہ پر اکسائیں گے جس مال نے اپنے بچوں کوغذا اپھی دے دی وہ بچھ لے ۔ ۔ لہذا ان کا ذکر والا کھانا کھلا نے اور یا وضو کھانا کھلا نے تا کہ اللہ رب العزت ان کے ۔ ۔ لہذا ان کا ذکر والا کھانا کھلا نے اور یا وضو کھانا کھلا نے تا کہ اللہ رب العزت ان کے ۔ ۔ لہذا ان کا ذکر والا کھانا کھلا ہے اور یا وضو کھانا کھلا ہے تا کہ اللہ رب العزت ان کے ۔ ۔ لہذا ان کا ذکر والا کھانا کھلا ہے اور یا وضو کھانا کھلا ہے تا کہ اللہ رب العزت ان کے ۔ ۔ لہذا ان کا ذکر والا کھانا کھلا ہے اور یا وضو کھانا کھلا ہے تا کہ اللہ رب العزت ان کے ۔ ۔ لہذا ان کا ذکر والا کھانا کھلا ہے اور یا وضو کھانا کھلا ہے تا کہ اللہ رب العزت ان کے ۔ ۔ لہذا ان کا ذکر والا کھانا کھلا ہے اور یا وضو کھانا کھلا ہے تا کہ اللہ رب العزب ان کیا ہوں کھیں پر وار دفر ما کیں۔

# بیچ کوسکون کی نیندسلانے کی دعا:

جب نے رات کوسونے لیس کی مرتبہ نے رات کوجلدی نیس سوتے ، روتے ہیں ،

نیز نیس آتی ، وجہ یہ ہے کہ وہ بچارے یول بھی نیس سکتے جسم کی تکلیف بتا بھی نیس سکتے

مال خودا عدازہ لگائے تب اسے یہ پچہ چے گا کہ قلال وجہ سے رور ہاہے ور نہیں ، اب

مال خود بخو داس پر ضعے ہوتی ہے روتا ہے ، سونیس رہا ، ایسے وقت میں تحل سے کام لیجے ،

ایک دعا پر رگوں نے بتائی ہے:

اللهم غارت النجوم وهدؤت العيون أنت حي قيوم لاتأخذك سنة ولانوم يا حي يا قيوم أهدليله وأنم عينه .

جب بیروعا پڑھ کرآپ نے پروم کریں گی القدرب العزت نے کوسکون کی نیندعطا فرمادیں مے،اگر نگی تو لیسلتھا و اسم عینھا کے الفاظ لینی مینداستعال کرلیں لینی جومؤنث تا نہیں کے لئے ہوتا ہے تواس طرح اس دعا کو پڑھ لینے سے اور دم کردیئے سے

بچوں کو نینرجلدی آجاتی ہے۔

## بي كورے كاغذى مائندىن

یادر کھے کہ بچے کورے کا غذ کی ما تند ہوتے ہیں ان پرخوبصورت پھول ہوئے بنا تا ،الٹی سیدھی کیسریں لگا تا ہیسب ماں کا کام ہوتا ہے ، اگر مال نے اچھی پرورش کی تو سب پھول ہوئے بن گئے اور اگر اس کو تربیت کا پیتہ ہی نہیں تو پھر اس نے الٹی سیدھی کئیریں لگا دیں اور گویا ان بچوں کو بگا ڑ نے ہیں اس کی معاون بن گئی ، پرورش ہے مرا دیہ نہیں ہوتا کہ بچے کا جہم بڑا کر تا ہوتا ہے بلکہ پرورش ہے مرا دیہ ہے کہ جس طرح جہم بڑھے ساتھ دل کی صفات کی بڑھیں د ما فی (Capebilities) بھی کھل کرس سے آئیں ، تو جواچھی دل کی صفات کی بڑھیں د ما فی (Capebilities) بھی کھل کرس سے آئیں ، تو جواچھی ما کیس ہوتی ہیں وہ فقط بچے کے جسم کو بڑا نہیں کرتیں اس کے دل کو بھی بڑا کرتی ہیں اس کے د ما فو کھوئنا ہے بھی مال کے و ماغ کو بھی بڑا کرتی ہیں اور اس کے اندرایس سوچ ڈال دیتی ہیں کہ چھوٹی عمر ہیں بی اس کی د ماغی صلاحیں کھل کرسا شے آ جاتی ہیں بید دل و ماغ کی صلاحیتوں کو کھوئنا ہے بھی مال کی ذ مہداری ہوتی ہے گئی ما کیس تو بچوں کی اتنی اچھی پرورش کرتی ہیں ان کے بچوں کو د کھی

# ایک سلیقه مند بچ کے ایمان کے روحانی کلمات:

ہمارے ایک و و ست کی عالم کے گھر گئے ، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو جس کی عمرا تھے

یا تو سال تھی ، ان کی خدمت میں لگا دیا وہی ان کا بڑا بیٹا تھا وہ بچہ اتنا سلیقہ مند تھا کہ جب
مہمان کے سامنے دستر خوان لگا تا بر تنوں کے کھٹکنے کی آ واز نہ آتی ، اسٹے بیارے وہ برتن
رکھتا اور اٹھا تا ، اسٹے سیلتے ہے کا م کرتا کہ ہمارے دوست اسٹے متاثر ہوئے جب وہ
نہانے کے لئے جاتے باہر نگلتے تو ان کے جوتے پائش ہیں ان کے کپڑے استری ہیں ہر
چیز ان کی موقع ہموقع تیا رہوتی وہ جیران ہوئے کہ چھوٹے سے بکے کو خدمت کا ایسا
و ھنگ کس نے سکھایا چنا نچہ ان کا بی چا ہا کہ میں بیج سے بات کروں لیکن بچہ ان کے
پاس آتا اور جو ضرورت کی چیز ہوتی وہ رکھتا اور فورا واپس چلا جاتا ، فی تو تھوڑی دیر ہمی

ان کے پاس نہیں بیٹھتا تھا انہوں نے سوچا کہ اب اگر آیا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ مال باپ نے اس کی تربیت کیسے کی ؟

وہ فرماتے ہیں کہ جب بچاگلی مرتبہ ہیرے پاس آیا اور اپنا کا مرکے جانے لگا تو ہیں نے اے روکتے ہوئے کہا کہ بچے تم سب سے بڑے ہو، مقصد میر البو چھنے کا بیرتھا کہ اولا و ہیں بہی پہلا بیٹا تھا تو ہیں نے ان سے بید پوچھا کہ بچے تم سب سے بڑے ہوتو بھیے ہیں نے پوچھا وہ بچہ آتا بیارا تھا مودب (باادب) تھا وہ میری بات من کر تھوڑ اسا شریا گی، پیچھ ہٹا اور کہنے لگا انگل کی بات تو بہ ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں بال بہن بھا تیول ہیں میری عمر زیا وہ ہے وہ گئے جھے شرم کی وجہ سے رونا آگیا کہ عمر ہیں ہیں اتنا بڑا ہول میں اور ہیں اس نقطے تک نہ پہنچ سکا اور اس نیچ کی سوچ کتنی اچھی ہے اس نے پوائنٹ پک اپ اور میں اس نقطے تک نہ پہنچ سکا اور اس نیچ کی سوچ کتنی اچھی ہے اس نے پوائنٹ پک اپ انگل اللہ سب سے بڑے ہو بہ جو بچہ جو اب و بتا ہے کہ انگل اللہ سب سے بڑے ہو بچہ جو اب و بتا ہے کہ انگل اللہ سب سے بڑے ہو بی جو بی ، ہاں بہن بھا تیوں ہیں میری عمر زیا وہ ہے۔

#### والدین بچوں کے لئے نمونہ بنیں:

تو جب ما کیں بچوں کی تربیت اچھی کرتی ہیں تو پھر بچوں کے جسم ہی فقط نشو و نما نہیں پاتے بلکہ ان کے لئے مرشد کا کام کرری ہوتی ہے بلکہ ان کے لئے مرشد کا کام کرری ہوتی ہے ، یہ بنچے ما درزا دولی بن جاتے ہیں ، ماں کی گود ہے ہی ولی ثابت ہوتے ہیں ، ماں کی گود ہے ہی ولی ثابت ہوتے ہیں ، ماں کی گود ہے ، یہ بنچ کے مادرزا دولی بہت زیادہ ہے یہ چیز اپنے ذبن میں رکھئے کہ اللہ بیں ، اس لئے ماں کی تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے یہ چیز اپنے ذبن میں رکھئے کہ اللہ رب العزت نے بی وفیل کی طور پر نقال بتایا ہے اور دہ جوا پے بروں کو کرتے دیکھتا ہے وہی خود کرتا ہے

#### Children always copy their parents ینج ہمیشہ اپنے ماں ہاپ کی تقل کیا کرتے ہیں

اس کئے ماں باپ کو جا ہے کہ وہ فظا Critic نہ بنیں نقاد نہ بنیں ، تبدیں ہی نہ کریں ،روک ٹوک ہی نہ کرتے رہیں ، بلکہ بچوں کے سامنے ماڈل (Model) بن کر بھی رہیں ، بچوں کو ، ڈل دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے ، بنسبت تنقید کرنے والوں کے ، تنقید تو دنیا کا ہر بندہ کرلیتا ہے لیکن ماڈل بن کر رہنا مشکل کام ہوتا ہے تو ماں ہاپ کو چاہئے کہ وہ بچوں کے سامنے ایک ماڈل کی حیثیت سے زندگی گز اریں پھر دیکھیں بچے خو و بخو د مال باپ کے ہرکام کونقل (Copy) کریں گے۔

# بج اپنے بردوں کے نقش قدم پر:

نجی وی کرے گی جو ہاں کو کرتے دیمتی ہے، پیروی کرے گا جو باپ کو کرتے دیمتی ہے، ہیروی کرے گا جو باپ کو کرتے دیمتی ہے، ہمارے ایک دوست کی بیٹی تھی ایک د فعد وہ پیشی کھانا کھا تے ہو گاس نے بانی بیا، ذرا برے گھوٹ لے لئے چوکنگ (Choking) ہونے لگ گئی اب جب چوکنگ (Choking) ہونے لگ گئی کم اب جب چوکنگ (Choking) ہونے اس کی کمر کے اوپر بلکے سے دو تھیٹر لگائے اور کہنے گئی کہ بیٹی آ ہت آ ہت دھیرے دھیرے لینی تم آ ہت آ ہت بانی ویک ، جب مال نے یہ الفاظ کے تو پیکی کی بہر حال چوکنگ آ ہت آ ہت ہونے گئی کی بہر حال چوکنگ آ ہت آ ہت ہونے پی کی بہر حال چوکنگ کی سالوں کے بعد وہ ماں خود پانی پی رہی تھی کہنے گئی کہ میں نے پانی جو بیا تو بیری کئی سالوں کے بعد وہ ماں خود پانی پی رہی تھی کہنے گئی کہ میں نے پانی جو بیا تو بیری کئی سالوں کے بعد وہ ماں خود پانی پی رہی تھی کہنے ہوا گئی کہ میں نے پانی جو بیا تو بیری میرے پیٹر پر ہاتھ در کھا کہتی ہے ای آ ہت آ ہت آ ہت وہیرے دھیرے دھیرے

#### بچەفطرتا نقال ہے:

ہارے ایک دوست ایک بڑے پاور پر وجیکٹ کے اوپر انجیئر تھے، چیف انجیئر تھے، ان کی ایک عادت تھی کہ جب بھی ان کو ہاہر سے فون آتا جواب میں کتے:

چیف انجیئر اسپیکنگ وChief Engineer speakin) پیف انجیئر بات کرد با ہوں

کیونکہ ان کو اکثر دفتر کے فون آتے تنے اس لئے وہ تعارف (Introduction) کرواتے دہ خود بیدوا قد سنانے لگے کہ ایک دفعہ میں نہا کرفسل خانے سے ہاہر لکلا میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے فون کی تھنٹی نگے رہی ہے میرا چھوٹا ساتین جارسال کا بیٹا تھا وہ بھا گا ہوااس فون کی طرف گیا اوراس نے جا کررسیورا ٹھا کرا پنے کان کے ساتھ لگایا ، لگاتے ہی کہنے دگا:

چیف انجیئر منگلہ اسپیکنگہ Chief Engineer Mungla speaking اب کے منگلہ اسپیکنگہ منگلہ اسپیکنگہ کو پیچونیس پنتہ کہ اس کا کیا مطلب ہے لیکن اس نے اپنے ہاپ کو یہ ہوئے سنا اس لئے وہ وہ بی الفاظ کہ رہا ہے جو اس کے باپ نے کہ تو بیز ہی میں رکھنا کہ بچے فطر تا نقال ہوتا ہے ماں باپ کی نقل (Copy) کرتا ہے ماں باپ چا جے ہیں ہم تو اپنی زندگی میں جو مرضی کر میں فقط بیجے نیک بن جا کیں بید کام ہرگز ایسے نہیں ہوتا ، موثوں میں چولی وامن کا ساتھ ہے ، ہاں مال باپ ماڈل بنیں گے تو بیج بھی ان کے دونوں میں چولی وامن کا ساتھ ہے ، ہاں مال باپ ماڈل بنیں گے تو بیج بھی ان کے راستے کو اپنالیس کے اور اگر ماں باپ کو تا ہمیاں کریں گے اور فقط نیک تمنا کی رکھیں کہ بیت کے لئے بیک بین جا کیں تو رہی میں تو بھر ایک بات تو نہیں پوری ہوتی ، اس لئے بچوں کی تر بیت کے لئے ماں باپ کو تو دبھی مملی نمونہ بننے کی ضرورت ہے۔

# بجے کوشروع ہی سے صفائی کا عادی بنانا:

یچ کو بچین عی سے صفائی رکھنا سکھا کیں ، سے ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے ، ان کو سے سمجھا کیں کہاللہ دب العزت پا کیزہ رہنے دالوں ہے محبت فرماتے ہیں :

والله يحب المتطهرين

ا دراللہ تعالی طہارت والوں ہے محبت فریاتے ہیں

الطهور نصف الايمان

كهيس تو قرمايا:

یا کیزگی تو آدهاا یان ہے

آپ ہوں سمجھائیں گی کہ اللہ رب العزت تو بچیں کی صفائی کو پند فرماتے ہیں تو پھر بچہ صاف رہتا پہند کرے گا، چنا نچہ اعظے لوگ پیدائیں ہوتے بلکہ اجھے لوگ تو بنائے جاتے ہیں ، بلکہ اجھے لوگ تو بنائے جاتے ہیں ، ماکیں اپنی گودوں میں لوگوں کواچھا بنا دیا کرتی ہیں ، گرمی کے موسم میں بچے کو روز اند شسل کروا کیں ، کپڑے گندے دیکھیں تو فورا بدل دیں ، بستر نا پاک ہرگز ندر ہے

دیں ، نورااے پاک کردیں ، بہرحال بیجے کی بیدڈیوٹی (Duty) تو دینی پڑتی ہے اور ای پر ماں کواس کا اجراور ثو اب ملاہے ، لہذا بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیں ۔

#### بچوں کے درمیان وقفہ کا شرعی جواز:

کی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کس کے گئی ہے جیں، بہت چھوٹے بیں، ایک پیدے میں
ہے، دوسرا گود جی ہے، تیسر سے نے انگلی پکڑی ہو کی ہے، چوتی صحن کے اندرشور ہی رہا
ہے، پانچوال پڑوی کے ہے کوایڈ ا ( تکلیف) دے رہا ہے اب عورت کو بچھ نیس آ رہی
مکھائے کدھر کی چوٹ اور بچائے کدھر کی چوٹ، یہ بیچار کی ماں کس پر توجہ دے اور کس پر
توجہ دے اس بارے بیس بھی س لیجئے قباوی شامی اور فباوی عالمگیری بیس بیوفتو کی لکھا
ہے کہ بچوں کی تربیت کی خاطر دو بچوں کے درمیان مناسب وقفہ رکھنے کے لئے عورت کو
دوا کھانے کی اجازت ہے۔ اتنا وقفہ ہو کہ جس بیس بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے اعمال کا
دوار و مدار نیت کے او پر ہوتا ہے اگر دل بیس بیزیت ہوکہ ہم غریب بیس آنے والے ہے
کو پر داشت کے او پر ہوتا ہے اگر دل بیس بیزیت ہوکہ ہم غریب بیس آنے والے بچ

#### ولاتقتلوا أولادكم خشية املاق

یہ جو بحشید المسلاق کے الفاظ ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ بیٹر طالگادی گئی اگریہ

ذہمن میں ہے کہ کھائیں گے کہاں ہے؟ پچیاں زیادہ ہو گئیں تو ہم ان کے جہیز کہاں سے

بنائیں گے؟ اگر رزق کا ڈر ہے تو اس ڈر سے اگر کوئی الی بات کی تو یہ کفر ہے ، منع ہہ

برام ہے لیکن اگر نیت کوئی ڈاکٹر کی مسئد (Medicalreason) ہے ڈاکٹر نے کہ دویا

کہ صحت اجازت نہیں دیتی یہ تربیت کا معالمہ ہے کہ عورت جا ہتی ہے کہ میرے بچے سے

تربیت یا تیں ، بچائے اس کے کہ یہ برے ہوں اور دنیا میں گنہگارلوگوں کا اضافہ ہوجائے

بیس بچوں کی اچھی تربیت کرنا جا ہتی ہوں ، لہذا تربیت کی نیت سے اگر پچھے وقفہ رکھنے کے

لئے کوئی دوائی کھانے جا ہے تو فاوی شامی اور فاوی عالمگیری ہیں علاء نے اس بارے

میں اجازت کھی ہے۔

#### بچوں کو بولنے کا ادب اورسلیقہ سکھا تا:

یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ بچوں کوا دب کے ساتھ بولنا سکھا کیں ،بعض پچے'' تو اورتم'' کہہ کر بات کرتے ہیں ،ان کوسمجھا کیں کہ بیٹا'' آپ'' کہنے ہے محبت بڑھتی ہے لہذا چیوٹوں کوبھی آپ کہو، بڑوں کوبھی آپ کہو،۔

'' ہاں'' بچہ کے تو اس کو سمجھا کیں کہ'' جی ہاں'' کہنے میں زید دہ محبت ہے ، اس طرح حجوثی حجموثی باتنیں بچہ کو دہیں سیکھتا ہے ، اور پھروہ اسے یا در ہتی ہیں۔

یا در کھنا کہ بچپن کی باتیں انسان کو بچپن میں بھی نہیں بھولا کرتیں ساری زندگی یا در بہتی ہیں اس لئے بچوں کی تربیت انچھی کریں ، بیرتو طے شدہ بات ہے کہ جو گھاس جنگلوں میں پیدا ہو وہ باغ کی گھاس کی طرح نہیں ہوتی کہ جنگلوں کی گھاس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی ، ترتیب نہیں ہوتی اور باغ کے گھاس کے اندرتو خوبصورتی اور جمال ہوتا ہے ، اس طرح جو بچے ان پڑھ ماں کے بلے ہوئے ہوں وہ جنگلوں کے گھاس کی مانند ہوتے ہیں اور جو پڑھی نکسی نیک ماں کے بلے ہوئے ہوں وہ باغ کے گھاس کی مانند ہیں ، تو ماں کو جا ہے کہ بوں وہ باغ کے گھاس کی مانند ہیں ، تو ماں کو جا ہے کہ وی وہ باغ کے گھاس کی مانند ہیں ، تو ماں کو جا ہے کہ بول وہ باغ کے گھاس کی مانند ہیں ، تو ماں کو جا ہے کہ بی کو جا ہے کہ بی کو کے گھاس کی مانند ہیں ، تو ماں کو جا ہے کہ بی کو جا ہے کہ بی کی کر بیت پر زیا دہ توجہ دے۔

## بچوں کومت ڈرائیں اوران سے جھوٹ مت بولیں:

ریہ بھی ذہن میں رکھے کہ بھی ہی اپنے بچوں کو بے جا ظالمانہ وحمکیاں نہ ویں ، کی عورتیں بچوں کو وحمکاتی ہیں ، گھرے ثکال دوں گی ، ہیں ابھی بجوت کو بلا ڈس گی ، اس شم کے ڈر بچ کو نہ بتا کی اس لئے کہ بجوت کو بلاتی تو ہے نہیں ، گھرے نکالتی تو ہے نہیں ، آپ لو ب نہیں ، گھرے نکالتی تو ہے نہیں ، آپ لو بنج ابتداء ہے متاثر ہوتے ہیں ، بعد ہیں اپنی امی کوجھوٹا سجھنا شر دع کر دیتے ہیں ، آپ لو اس کوڈ رار ہی ہیں ، وہ دل ہی دل ہیں آپ کوجھوٹا سجھر ہا ہے ، جب ایک بات ہیں آپ کو جھوٹا سجھا تو ہر بات ہیں آپ کو جھوٹا ہو ہی دل ہی تر کے بارے ہی ذک ہیں پڑجائے گا کہ امی تو جھوٹ بولتی ہے تو گویا آپ نے بچوٹا وعدہ نہ کریں اس کوڈ ری ایسا وعدہ کریں جس کو آپ پورا کر سکیں اگر نہیں کر سکتیں تو بھی جھوٹا وعدہ نہ کریں ایسا وعدہ کریں جس کو آپ پورا کر سکیں اگر نہیں کر سکتیں تو بھی جھوٹا وعدہ نہ کریں ایسا وعدہ کریں جس کو آپ پورا کر سکیں اگر نہیں کر سکتیں تو بھی بھی جھوٹا وعدہ نہ

کریں ، پچہجموٹ یو لئے کا عادی بن جائے گا اس کا گناہ آپ کو ہوگا اس لئے اگر بنے کو ڈراٹا بھی ہوتو اللہ سے ڈرائیس کہ بیٹا اللہ ٹاراض ہوتے ہیں اس چیز سے املہ ٹاراض ہوتے ہیں اس چیز سے املہ ٹاراض ہوتے ہیں بس ایک اللہ کا خوف اس کیول میں بٹھا ہے ،کسی اور کا خوف دل میں بٹھانے کی کیا ضرورت ہے ، یہ اللہ کا خوف ایک ایسی تھت ہے دل میں بیٹھ گیا تو اللہ کے خوف سے شریعت کی جو ہا ہے ، یہ اللہ کا خوف ایک ایسی تھت ہے دل میں بیٹھ گیا تو اللہ کے خوف سے شریعت کی جو ہا ہے بھی سے بچھاس پڑھل کرتا چلا جائے گا۔

#### بيح كود رائے وحمكانے كے نقصانات:

عربوں میں بیمشہور ہے کہ اگر بچے کو کسی چیز ہے ڈرایا نہ جائے ، جیسے عور تیں بلی ، کتے ہے۔ ڈراتی جی نہیں ہیں رکھنے کہ سے ڈراتی جی نوام کی نہیں رکھنے کہ ایسا جی دینا کہ ایسا بچہ بڑا ہو کر بہا در بنرآ ہے اور بید بھی ذبن میں رکھنے کہ ایسا نہیں وحمی میں میں کہ ایسا تھا تم ذرا مبر کروتہار سے ابوآ کی سے تو میں تہمیں شمیل کروا دُل کی ، یا در کھنا یہ نظر ہ بہت زہر یلا نظر ہ ہے۔

ہے کواگر ماں کہدد ہے گی کہتم مبر کروتہارے ابوآ کیں گے تو بیل حمہیں ٹھیک کروا وَل

گی تو جب اس نے یہ کہدویا تو اپنی زبان سے تلیم کرلیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ، بس

تہارا باپ ہی جہیں آگر ٹھیک کرے گا ، اس فقرے کو سننے کے بعد پھر پچہا پنی ماں کواللہ
میاں کی گائے بچھٹا شروع کر دیتا ہے ، اس کا ڈر دل ہے نکل جا تا ہے ، پھر ما کی روتی

ہیں کہ پچ تو ہماری سنتے نہیں ، تربیت کا معاملہ ہے آپ اللہ میاں کی گائے نہ بنے بلکہ شرنی

گی طرح بن کر رہے ، پنچ کو دھم کا نا ہے تو خو دو حم کا کیں آگر بھی تھپٹر لگا نا بھی نا گر بر ہت تو

کی طرح بن کر رہے ، پنچ کو دھم کا نا ہے تو خو دو حم کا کیں آگر بھی تھپٹر لگا نا بھی نا گر بر ہت تو

باپ سے لگوانے کی بجائے خود لگا کیں ، پنچ کو ڈر ہو کہ ای میری تربیت کرنے والی ہو تو اول ہو تو

اگر زبان سے کہد یا تہارے ابوآ کیں گو جی پھر بھی کروا وَں گی تو بنچ کوتسلی ہو جاتی ہو

اگر زبان سے کہد یا تہارے ابوآ کیں گو جی گھیک کروا وَں گی تو بنچ کوتسلی ہو جاتی ہو اگر جی نیس ہو باتی ہو جاتی ہو ہو گھر میں طوفان برتمیزی جی تو جس کا ڈر تھا وہ گھر میں شوفان برتمیزی جاتی ہو ہی ہو تا ہو ہی ہو ہو گھر ہی طوفان برتمیزی جاتی ہو ہو گھر ہی گوئی ہو ہو ہی ہو ہو ہو گھر ہی طوفان ہو تا ہو ہی ہو ہو ہی ہو ہو ہو ہو گھر ہی طوفان ہو تھر ہو ہو گھر ہی ہو تھر ہو ہو گھر ہی ہو ہو ہو گھر ہی ہو ہو گھر ہو ہو گھر ہو ہو گھر ہی ہو ہو گھر ہو ہو گھر ہی ہو ہو گھر ہی ہو ہو گھر ہو ہو گھر ہو ہو گھر ہی ہو ہو گھر ہی ہو ہو گھر ہو ہو ہو گھر ہو ہو گھر ہو ہو گھر ہو ہو ہو ہو گھر ہو ہو گھر ہو ہو ہو گھر ہو ہو ہو ہو ہو گھر ہو ہو ہو گھر ہو ہو ہو ہو گھر

#### ماں بچ کی نفسیات کیے سمجھے ؟

بعض اوقات بچیکی وجہ ہے رونا شروع کر دیتا ہے اور پھر بازنہیں آتا اس کے پیچیے کوئی نہکوئی وجہ ہوتی ہے ، روتے ہوئے بچے کومسکرانے پر آمادہ کر لینا یہ ماں کا بڑا قن ہوتا ہے ، اس را زکو ماں ہی مجھتی ہے اس رمز کو ماں ہی مجھتی ہے ، اس موتع پر کونسی بات کروں کہ یہ بچہ ابھی روتا ہوا جنے لگ جائے گا ہم نے بچوں کو ویکھا کہ ایک سیانڈ جس ان کی آتکھوں میں آنسوآ رہے ہیں اور دوسرے سیکٹڈ میں وہ مسکرا کر کوئی ہات کر رہے ہیں ، پیا بچوں کا رونا ہنستا ایسا می ہوتا ہے اس لئے بچے کوئس طرح ہنسانا ہے ،روتے ہوئے بچے کو کیے مسکرا نا ہے آپ اس بات کا اچھی طرح مطالعہ (Study) کریں کہ بیہ بچیکس بات پر مشکرا تا ہے تو اس لئے جب آپ کو پینہ چل جائے گا تو آپ ایس بات کر دیں گی تو روتا ہوا بچہ ہنتے ہوئے آپ کو ملنا شروع کردے گا، جب بچہ نارل ہوجائے تو ہمیشہ اس سے ڈسکس (Discuss) کیا کریں کہ بیٹے جب تم اتنارور ہے تھے آخراس کی وجہ کیاتھی؟ یج کی دہنی ساخت(Memory) اتن چیوٹی (Short) ہوتی ہے کہوہ خود عی آپ کو سب مجمد بتا دے گا اس کو بیر پیتائیں ہوتا کہ میں بتا ؤں گا تو میری ای کو بات کا پیتہ چل جائے گا وہ آپ کوخود بتا دے گا ہی ہیں تو اس وجہ ہے رور یا تھا اور جیب ہی نہیں ہور یا تھا تو جب وجہ کا پتہ چل جائے گا تو آئندہ اس کا خیال رکھیں عور تیں بچوں سے الی ہو تیں ڈسکس (Discuss) نہیں کرتیں ان ہے اندر کا رازنہیں اگلووا تیں اورا ندر کی بات کا ان کو پیة نبیس چلتا ،اس لئے پھر دومری دفعہ (Next time) یچے کو قابو (Handle ) نہیں کریا تیں۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کہ اگر آپ کا بچہ کوئی گناہ کرر ہاتھا کوئی چوری کرر ہا ہے یا کوئی اور بات کر رہا ہے اور آپ عین اس موقع پر پہنچ گئیں تو بچے کا ہاتھ بھی نہ پکڑیں ، دیکھی ان دیکھی کر دیں یوں بن جا کیں جیسے آپ نے دیکھا بی نہیں ، بچہ خاموش ہوجائے گا دب جا نیگا لیکن بے عزتی (Insult) محسوس نہیں کرے گا کہ جھے تو پکڑ لیا گیا ، اس طرح اس کے ذہن ہے حیا ہ فتم ہوجائے گی ، اور وہ کیے گا ای نے تو دیکھی لیا ، اس حیا ہ

کو ہاتی رہنے ویں پھر پیار بیار ہے بات کر کے اس کو سمجھا کیں اس گناہ کے بارے میں تو بچہ خو دمعا فی ما تک ہے گا کہ ای میں الی غلطی نہیں کروں گا۔

# بيخ كونه غلام بنائيس نهيشه:

بچے کو نہ تو آپ غلام بنا کیں ، اور نہ ہی سیٹھ بنا کیں ، کئی یا کیں بچے کو اتنا مٹا دیتی ہیں کہ بچوں کی اپنی شخصیت ہی نہیں ابحرتی ، اور کئی ان کوشر وع ہی سے سیٹھ اور ہاوشاہ بنا دیتی ہیں کہ بچوں کے بچرفدم زمین پرنہیں لگتے وہ ہوا ؤں میں ہی اڑتے رہتے ہیں ، بچے کو اس طرح (\_Exthereoms) کے اوپر لے جاکر بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔

یادر کھیں کہ بچہ تو بہنے والے مادے (Liquid metal) کی طرح ہوتا ہے اس کو جس سانچے کے اندر آپ ڈ حال ویں گی یہ بچہ اس سانچے کی شکل اختیار کرے گا تو بچوں کو ابتداء میں سمجھ نا اور بچوں کو اچھا انسان بنا تا یہ مال کی ذمہ داری ہوتی ہے۔

## بچوں کی اصلاح کیے کی جائے؟ چند تجربات کا نجوڑ:

ایک آپ کو نقطی کی بات بتادیں جو تجربے کے بعد پائی اور جس کا بہت برا فا کدہ دیکھا،

آپ اس کوآز اکرد کیھئے آپ اس کا فا کدہ خود محسوں کریں گی جب بچے مدر سے یاسکول جانے

گ عمر (Age) کے ہوجا کیں ، چھوٹے ہوں یا بڑے ، جب بھی وہ واپس آ کیں اور جو

در وازے سے آ کیں یہ بڑا (Precious Moment) ہوتا ہے بڑا فاص لیحہ ہوتا ہے

ماں بھی بچے کو (Unattended) فورا گھر میں داخل نہ ہونے د سے بلکہ جب بھی بچی اس کھی اس کھی بول آپ نے آکر سلام

ماں بھی ہوں آپ نے بیا جب بھی گھر میں آتا ہے میں جہاں بھی ہوں آپ نے آکر سلام

کرتا ہے اس سلام کی خوب تاکید کریں آپ کی کمرے میں جمیشی ہیں کہیں پکی کوری آپ اس کوس آپ کی کمرے میں جب س جی بی کہیں پکی ورا آگر بی اس کے پاس آئے اور آکرا پی اس کوس آپ کی کوس آپ بھی گھر میں آئے ہمیشہ ماں کے پاس آئے اور آکرا پی ورا از کی کوسلام کرے ، سلام کی عادت ڈ الوا کیں ، کہلوا کیں ، اگر بھول گیا تو بچے کو با ہر بھیجیں کہ بیٹ وروازے سے باہر جا دَاور پھر گھر میں داخل ہوکر آپ اور اپنی ای کوسلام کہو یہ نبی صلی الشرطیہ وروازے سے باہر جا دَاور پھر گھر میں داخل ہوکر آپ اور اپنی ای کوسلام کہو یہ نبی صلی الشرطیہ وروازے سے باہر جا دَاور پھر گھر میں داخل ہوکر آپ اور اپنی ای کوسلام کرے گا اس کے اندر سے سنت زندہ وسلم کی سنت ہے تہمیں اجر سے گا بچے جب بار بار سلام کرے گا اس کے اندر سے سنت زندہ وسلم کی سنت ہے تہمیں اجر سے گا بچے جب بار بار سلام کرے گا اس کے اندر سے سنت زندہ وسلم کی سنت ہے تہمیں اجر سے گا بچے جب بار بار سلام کرے گا اس کے اندر سے سنت زندہ

ہوجائے گی۔

جب پچسکول ہے آگر آپ کوسلام کرے تو آپ ہمیشداس کے سلام کا جواب دیں اور جواب دیں اور جواب دیں اور جواب دین اور جواب دین کے بعد اس موقع پر اس بچے کو دے دیں چھوٹے چھوٹے سوالات (Quick) کریں ایک تو پوچیس کہ بیٹا آج سکول میں کسی گرری؟ پچآ ب کو تھوڑی ی وریہ میں سب پچھ بتادے گا استاد نے بیکہا جو بھی اہم (Important) با تیں ہوں گی سائی لائٹ فیچر ہوں کے جواس کلاس کے وہ سب پچھ بتادے گا، چھے آج از پڑی، است دنے بیکہا، میرے دوست نے بیکہا، جب اس نے با تیں بتادی تو جوا چھی با تیں جی اس پر بیچ کوشین کردیں بیٹا آپ کے دوست نے سال پر وہیں بیچ کوشین کردیں بیٹا آپ کے دوست نے آپ کوسی سال پر وہیں کے کوشین کردیں بیٹا آپ کے دوست نے آپ کوسی بیٹا آپ کے اندر جو کھلا با تیں تھی آپ نے اس کواس کے دل میں پکا کردیا اور جو غیط با تیں تھی آپ نے اس کوسان بیٹا کی کیسی بیٹا آپ کے آٹھ منٹ آٹھ تھی تی بیٹا آپ کے دوست کے اس کوسی کے دل میں پکا کردیا اور جو غیط با تیں تھی آپ نے اس کوسی کے دل میں پکا کردیا اور جو غیط با تیں تھی آپ کے اس کوسی کے دل میں پکا کردیا وی کوسی کے دل کی کردیا تیں کوسی کے دل کی کوسی کے دل کیسی کوسی کے دل کی کوسی کے دل کیسی کوسی کے دست کی کوسی کے دل کیسی کوسی کے دل کیسی کی کردیا دوست کے دل کیسی کی کردیا دوسی کوسی کے دل کیسی کی کردیا تیں کوسی کے دل کیسی کی کردیا دوسی کی کردیا دوسی کی کردیا دوسی کوسی کے دل کیسی کوسی کے دست کی کردیا تی کی کوسی کے دل کیسی کی کردیا تی کوسی کے دی کیسی کی کردیا تیں کوسی کے دی کیسی کی کردیا تیں کوسی کے دل کیسی کوسی کے دی کردیا تیں کوسی کے دی کیسی کی کردیا تیں کیسی کی کردیا تیں کوسی کے دی کردیا تیں کوسی کے دی کوسی کی کردیا تیں کوسی کے دی کردیا تیں کوسی کے دوسی کی کردیا تیں کوسی کے دوسی کی کردیا تیں کوسی کے دی کردیا تیں کوسی کی کردیا تیں کوسی کے دوسی کردیا تیں ک

اگر آپ نے بچے سے پچھ نہیں پوچھا تو جو اس نے کلاس میں سنا اچھا یا برا سنا وہ اس کے دل میں کچے ہو جا کمیں گے اپنے دوستوں سے ٹی ہو کی یا تنمی وہ اپنے ذبہن میں کچی کر لے گااس لئے چند منٹ آپ کے لئے بہت اہم ہوتے ہیں۔

جب بھی کوئی بچے گھر میں آکر آپ کوسلام کر ہے، سلام کے بعد آپ اس ہے ضرور پوچھیں کہ بیٹا سکول میں آج دن کیسے گزارا؟ وہ کہ بیٹا سکول میں آج دن کیسے گزارا؟ وہ آپ کو چند منٹ میں بتاد ہے گئے کہ امی میہ بیہ ہوا آپ س لیس اچھی باتوں کی تقعد اور کردیں اور بری باتوں ہوتی ، آپ کے دوست نے میہ بات اچھی نہیں ہوتی ، آپ کے دوست نے میہ بات اچھی نہیں ہوتی ، آپ کے دوست نے میہ بات اچھی نہیں کرتے ، چند منٹ کھتے ہیں لیکن ان چند منٹوں بات نہیں کرتے ، چند منٹ کھتے ہیں لیکن ان چند منٹوں میں آپ نے اور بری باور نیک کے اور بر جمادیا۔

جب آپ ایسا کرلیس تو پھر اس کے بعد آپ اس بچے کو اپنے پاس بلائیں ، بچہ جب آپ ایس کر لیس تو پھر اس کے بعد آپ اس بچے کو اپنے پاس بلائیں کو رکھنا بچے آپ کے قریب آئے تو بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بچے کو ساری زندگی اس کی لیس ( جھوٹا ) محسوس ہوگی پھر بچے کے ماشھے کا یا رخسار کا بوسہ لیس

کریٹا آپ نے اچھادن گزاراء آپ نے جب بدایک عادت بنالی کہ بچہ آپ کو آکر سلام
کرے گا تو پہلے اس کی کارگزاری پوچھیں گی پھراچھی با توں کی تقدیق کردیں گی بری
باتوں کوصاف فلٹر کردیں گی پھراس کواپنے پاس بلاکراس کے ہمر پرجمت کا ہاتھ رکھیں گی بہ
سایہ بی تو ہوتا ہے جو بچے کو یقین دلاتا ہے تہمارے سر پر ماں باپ کی شفقتیں موجود ہیں۔
اس وفت آپ کا بچ کے سر پر ہاتھ رکھ وینا بچ کے اوپر رحمت کے سائے کی مانند
ہے ، بچہ (Alighted feel) کرتا ہے اپنے دل کے اندرخوشی محسوس کرتا ہے کہ میر سے سر
پہلے ہے ، چنا نچہ دست شفقت رکھیں بنچ کو بوسہ دیں اور بوسہ دینے کے بعد آپ نے رکھی تھی،
پہلے ہے یا تو کوئی آئس کریم یا مشروب یا کوئی میٹھی چیز جو جو بچہ پہند کرتا ہے اس کوفر تک کھیں میں مردر تیار کر کے رکھیں اور پھرا تھا کر بچے کودیں لو بیٹا بیش نے آپ اس کی مرغوب چیز تھوڑی
کی اے کھی جو بی بیس تو آپ ایس سکول سے آیا ہے آپ اس کی مرغوب چیز تھوڑی
کی اس وقت آپ ہے گئی محبت کر نے لگ جا تا ہے۔

تو بچے نے آٹھ گھٹے سکول مین لگائے تو آپ آٹھ منٹ لگا کراس بچے کی الیک تربیت

کروی کہ بچے کے ول میں آپ کی محبت بیٹھ گئی ، اچھی یا تیں آگئیں ، بری یا تیں اس کے

ذہمن سے ختم ہو گئیں ، اب اس بچے نے جو دن بھی گز ارا تھاوہ اس کے لئے خیر کا دن بن گیا
، باتی وقت تو اس نے آپ کی نظروں میں گز ارا ہے ، اس لئے آپ کے چند بچے ہوں یو دو
بیجے ہوں یاا یک بچے ہو جتنے بیجے بھی ہوں جب بھی گھر آئیں ، باری باری سب کوالیا کریں ،

سب کوانفرادی توجہ دیں ، یہ نہ ہو کہ بچے کو بیار کریں اور بیٹی کو کہیں کہ جاکر خود چیز اٹھا کر

معالو، ہرگز نہیں ، یہ تھوڑی تی ڈیوٹی ہے اسے اپنا فرض منصی سبھیں ، اپنی ذمہ دار ایوں کی

معالو، ہرگز نہیں ، یہ تھوڑی تی ڈیوٹی ہے اسے اپنا فرض منصی سبھیں ، اپنی ذمہ دار ایوں کی

لسٹ (Charter of duty) میں ہے شامل کرلیں کہ یہ ماں کا فریضہ ہوتا ہے۔

# يح مين الحيمي عادات بيداكرنے كاجيرت الكيزنسخه:

بچے کی مھنے یا ہر گزار کر آیا ،اب آئے ہی اس بچے کواس موقع پر الی ویل ہے کہ بچے

کے اندرا چھی عادیں جم جائیں اور بری عادیمی اس سے دور ہوجا کیں ،اس لئے جب

ہے اسکول سے آتے ہیں اس وقت کی یہ چند منٹ کی ڈیوٹی جس عورت نے پکی ادا کروی

اس کے بچے ساری زندگی نیک بنیں گے ،مؤوب (ادب کیکھے ہوئے) بنیں گے ،ادر ماں

کے ساتھ مجت کرنے والے بنیں گے ، نیچ کھی نہیں ہول سکتے کہ جب ہم سکول سے آتے

عامی ہمیں اتنا پیار دیتی تھی ، جب آپ پوڑھی ہوجا کیں گی ہی جوان ہوجا کیں گو تھے کہ

پر نیچ آپ کی خوثی کا خیال رکھیں گے جتنا آپ نے ان کا خیال رکھا، لہذا یوں بھے کہ

آج میں نے آپ کوایک تخذ دے دیا آپ اس پر عمل کر لیجئے اور پھراس کے اثر ات بچوں

میں خود دیکھیں گی ، آپ کے ول سے دعا کیں لکیں گی کہ رب کریم بچوں کی انچی تربیت

# بچوں کومحبت وینانی صلی الله علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے:

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم تشریف فر ما ہیں ، نی سلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے فاطمۃ الرہرا ﷺ کے بڑے بیٹے لیعنی امام حسن "تشریف لائے ، بیچے تھے نی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا ، بیار کیا ، جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے میار کیا تو اس حتی ہو تھے افر ع بن حا بس تھی ہو تھے اور کی تھے وہ و کیے کر حمران ہو گئے کہنے گئے اے اللہ کے نبی سلی اللہ علیہ وسلم میرے تو وس بیچ ہیں اور ش نے بیل میں کواس طرح بیار نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو وس بیچ ہیں اور ش نے بیل میں کواس طرح بیار نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

من لايوحم لايوحم . جوآوي رحم بيل كرتاس يررحم بيل كياجاتا

ایک اور مرتبہ ایسا ہوا ایک اعرابی نے ویکھا ، کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بچوں کو ایسے بیار نہیں کرتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ اگر تیرے دل میں اللہ نے رحمت کو نکال لی اور تجھے اس سے محروم کر دیا تو کوئی کیا کرے۔

تومعلوم ہوا کہ بچوں سے پیارکر ناانسانی فطرت ہے تو بچوں کو بیار دیا کریں۔

## اینے بچے سے محبت پرانعام الی:

سیدہ عائشہ کے پاس ایک مرتبہ ماں آئی ، اس کے دو بینے (Twin) ہے ان کو دی ، مسیدہ عائشہ نے تین کمجور میں کھانے کو دیں ، ماں نے کیا کیا ؟ ایک کمجور ایک بیٹے کو دی ، دوسری کمجور دوسرے بیٹے کو دی ، اور تیسری کمجور خود کھانے کے بجائے ہاتھ میں پکڑ لی ، جب دونوں بچوں نے اپنی اپنی کمجوری کی کھالیں تو پھر تیسری کمجور کو لیچائی نظروں سے دیکھنے لگے تو ماں نے اس کمجور کے دوکلڑے ، آدھا لکڑا ایک کو دیا اور آدھا لکڑا دوسرے کو دے دوسرے کو دیا اور آدھا لکڑا

تو عائشہ صدیقۃ بڑی جیران ہو کیں، جب نی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ صدیقۃ نے یہ پورا واقعہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ ماں کی محبت و کیھئے، اس نے خود نہیں کھایا اپنا حصہ بھی بچوں میں تقسیم کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی ۔ سبحان اللہ ، تو ماں جب بچوں کو اس طرح محبت و بی ہے اس کے بد لے اللہ اس ماں کو جنت عطافر ما و بیتے ہیں بہتو جنت کے سود سے ہیں اس لئے جا ہے کہ ماں اینے بچوں کے ساتھ محبت کا معا ملد رکھے۔

یا در کھئے صدیث پاک میں آتا ہے کہ القد تعالی نرمی پر وہ رخمتیں نا زل فر ما دیتے ہیں جو شخق پرنہیں نا زل فر ما یا کرتے ، اس کئے بچے کی تربیت کرتے ہوئے ان با توں کا خیال رکھئے۔

## بيح كے دل ميں بين سے تو حيد الهي كي شمعيں روش كيجة:

ایک اور بڑاا ہم نقط ہے کہ بچے کے دل میں بچین سے ہی ایمان کومفیوط کیجئے ، تو حید کا تصور مضبوط کر دیجئے ، نیچ کے دل میں اللہ سے تو کل پیدا کر دیجئے ، بید ماں کے اختیار میں ہوتا ہے وہ الی تربیت کرے کہ بچے کے دل میں ڈربھی اللہ رب العزت کا ہو، امیدیں ہول تو اللہ سے وہ الی تربیت کرے کہ بچے کے دل میں ڈربھی اللہ رب العزت کا ہو، امیدی ہول تو حید اس کے ذبین میں رچ بس جائے ، اور وہ انسان وہ بچہ اللہ سے ہول اللہ کی ہوئو اللہ کی ہو، تو حید اس کے ذبین میں رچ بس جائے ، اور وہ انسان وہ بچہ اللہ سے و لہ نہ مجت کرنے اللہ بین جائے ، ہمارے پہلے وقت کی اچھی یا کیں

ان با تو ں کا بہت زیادہ خیال رکھتیں تھیں ۔

### خواجه قطب الدين بختيار كاكى كى والده كى تربيت:

انڈیا میں ایک بزرگ گزرے ہیں جومغل با دشاہوں کے پیر کہلاتے ہیں ، خواجہ قطب الدین بختیار کا کی ، قطب مینار کے پاس بی ان کی قبر ہے ، جہاں بیآ رام فر مار ہے ہیں ان کے بار ہے میں آتا ہے ان کا نام تو تھ قطب الدین کیکن ان کے ساتھ کا کی کا لفظ استعال کرتے ہیں کا کی ہندی کا کہ ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں ، تو بیا لفظ ان کے نام کے ساتھ کھے لگا؟

یہ بھی دلچیپ واقعہ ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی ذرا سجھ ہو جھ والے ہو گئے ہاں

ہا یہ بیٹھ کرسوچنے لے کہ ہم بچے کی کس طرح انجی تربیت کریں تا کہ ہمارا پچراللہ رب

العزت ہے محبت کر نیوالا بن جائے ، دونوں آپس میں ڈسکس (Discuss) کرتے

رہے لیکن وہ جو بات (Discuss) کرتے تھے اے ای وقت عمل میں لے آیا

رئے تھے ، آج کی مورتوں کا بیرحال ہے کہ جب ان کی شادی نہیں ہوئی تو بچوں کی

تربیت کے بارے میں ان کے پلان ہوا کرتے ہیں اور جب ان کی شادی ہوئی ہوئی ہوتا ،

ان کے پانچ بچے ہوتے ہیں اوراک پلان بھی بچوں کی تربیت کا ان کے پائیس ہوتا ،

ان کا د مااغ ایسا ماؤف ہو چکا ہوتا ہے تو وہ الی نہیں تھیں وہ تو بچے کی انچی تربیت کرنے والی تھیں لہذا ماں باپ بیٹھے (Discuss) کررہے تھے۔

ہوی کہنے گلی کدمیر ہے ذہن میں ایک ہات ہے کہ میں کل ہے اس پرعمل کروں گی جس کی وجہ ہے میرا بیٹا اللہ ہے محبت کرنے والا بن جائے گا۔

فاوند نے کہا بہت اچھا، چنا نچہا گلے دن جب بیٹا مدر سے بیل آتو ہیجے مال نے اس کی روٹی بنادی اور (Closet) کے اعدر کہیں پر چھپادی ، جب بچہ آیا کہنے لگا ای جھے بھوک گئی ہے ، جھے روٹی دیں ، تو مال نے کہا کہ بیٹاروٹی جمیں اللہ تعالی دیتے ہیں آپ کو بھی اللہ تعالی دیں گے ، آپ اللہ تعالی سے ما تک لیجئے ، بیٹے نے پوچھا ای ہیں کیسے ماتکوں فرمایا کہ بیٹے مصلی بچھا دواور اس پر بیٹھ جاؤاور اپنے دوٹوں ہاتھ اٹھاؤاور اپنے اللہ سے

وعا ما تكويه

جیٹے نے مصلی (جائے نماز) بچھایا، دونوں ہاتھ اٹھا گئے اور دعا مائٹنے لگا اے اللہ میں ابھی گل ابھی مدر سے سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں اور جھے بھوک گلی ہوئی ہے اور مجھے پیاس بھی گلی ہوئی ہے اللہ مجھے روثی بھی دے دیجئے، پانی بھی دے دیجئے اے اللہ مجھے جلدی ہے دے دیجئے۔

بیده عاما نظنے کے بعد بیٹے نے پوچھا کہ امی اب میں کیا کروں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے اللہ نے حیرارزق بھیج ویا ہوگا تو کمرے کے اندر تلاش کر بھیے مل جائے گا، چنا نچہ بچہ مصلے ہے اٹھ کر کمرے میں آیا اوھر اوھر ویکھ مال نے پچھر اہنمائی (Guide) کیا چنا نچہ جب اس نے (Closet) کیا جنانچہ جب اس نے (Closet) کھول کر ویکھا اس میں گرم کرم کھا نا پکا ہوا پڑا تھا وہ بڑا خوش ہوگیا پھر کھا نا کھاتے ہوئے پوچھنے لگا امی روز اللہ تعالی ویے ہیں ، مال نے کہا ہاں بیٹے روز اللہ تعالی ویے ہیں ، مال نے کہا ہاں بیٹے روز اللہ تعالی ہوئے ہیں ، مال نے کہا ہاں بیٹے روز اللہ تعالی ہوئے ہیں ، مال نے کہا ہاں بیٹے روز اللہ تعالی ہوئے ہیں ، مال ہے کہا ہاں بیٹے موز اللہ تعالی ہوئے ہیں ، مال ہے کہا ہاں بیٹے ہوئے اول ہوئے ہیں اب بیروز کی عاوت بن گئی۔

بچہ مدرسہ ہے آتا اور آگر مصلی پہ پیٹھ کردعا ما تکیا مال نے کھانا تیار رکھا ہوتا وہ کھانا بچہ کول جاتا بچہ کھانا کھالیتا، جب کئی دن گزر گئے مال نے محسوس کرنا شروع کردیا کہ بچہ اللہ تعالی کے متعلق زیادہ سوال پوچھنے لگا ہی ساری مخلوق کو اللہ تعالی دیتے ہیں ، ای اللہ تعالی کئٹے اچھے ہیں ، ای اللہ تعالی کئٹے اچھے ہیں ، ای اللہ تعالی کئے اس محبت خوب بیان کئٹے اچھے ہیں ، ای اللہ تعالی ہر دوز کھانا ویتے ہیں ، اللہ در سالمد کئی مہنے بیٹے لگ گی ، مال بھی ہوری ہے اور بیسلسلہ کئی مہنے ایسے چلا کہ با الآخر ایک دن ایسا آیا مال کوکسی تقریب ہیں رشتے داروں کے گھر جانا پڑا، ایسے چلا رہا با لآخر ایک دن ایسا آیا مال کوکسی تقریب ہیں رشتے داروں کے گھر جانا پڑا، بیچا ری وقت کا خیال ندر کھ تکی جب اسے یو آیا کہ وقت تو بچے کے والیس آنے کا ہو چکا تھا اور مال گھرائی میرا بیٹا مدرسے سے والیس گھر آگیا ہوگا ، اگر اس کو کھانا نہ ملا تو ساری محنت فار کو ہو جائے گی۔

اب آنھوں سے آنسو آگئے ، برفعہ پہنا قدم تیزی سے اٹھاری ہے آنھوں ہیں سے آنھوں ہیں سے آنھوں ہیں سے آنسوٹپ ٹپ گررہے ہیں اللہ سے فریادیں کرتی جا رہی ہے میرے مولا ہیں نے ایک چھوٹی می ترکیب بنائی تھی میرے بیٹے کے دل میں تیری محبت بیٹے جائے اور اے اللہ مجھ سے خلطی ہوئی ہیں وقت کا خیال ندر کھی کھا نا پکا کرنہیں رکھی ، اللہ میرے بیٹے کا یقین نہ

ٹوٹے، اللہ میری محنت ضائع نہ کردیا، روتی ہوئی ماں بالآخر جب گھر پینی تو کیا دیکھتی ہے کہ بہتر کے او پر آ رام کی نیندسویا ہوا ہے ماں نے نفیمت سمجھا اور جلدی ہے کچن میں جا کر کھا تا بناویا اور پھرا ہے کمرے میں چھیا دیا پھرا ہے جئے کے یاس آئی آ کر اس کے دخسار کا بوسہ لیا، بچہ جاگ گیا ماں نے سینے ہے لگا لیا میرے جئے جہیں آئے ہوئے دیر ہوگئ جہیں بہت بھوک گی ہوگی بہت بیاس گی ہوگی ، بیٹا اٹھوا للہ ہے رز تی ما تک لو۔

بیٹے ہشاش بٹا ش اٹھ کر بیٹھ گیا ، ای جھے بھوک نہیں گی ، بیاس نہیں گی ، ماں نے ہو چھا بیٹا کوں؟ بیٹا کہنے لگا ای جب بٹل مدر ہے ہے گھر آیا تھا بٹل نے مصلی بچھا یا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ ہے وعا ما گی اللہ بھو کا ہول ، بیا سا ہوں ، جھے کھا ٹا دے دہ بیٹے ، اور اللہ آج تو امی بھی گھر پرنہیں ہیں۔ ای بیدوعا ما تک کریٹ نے کمرے بٹل جبی گھر پرنہیں ہیں۔ ای بیدوعا ما تک کریٹ نے کمرے بٹل ایک روثی پڑی ہوئی ہی بٹل نے اسے کھا لیا لیکن ای جو مزہ جھے اس روثی بٹل آیا وہ مزہ جھے پہلے بھی بھی نہیں آیا وہ مزہ بھے کو پھر سینے سے لگایا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری لاج رکھ لی۔

اس لئے اس کا نام کا کی پڑگیا، خواجہ قطب الدین بختیار کا کی یہ بچہ بڑا ہوکرا تنابزا شخ بن گیا کہ وقت کے بڑے بڑے بڑے مغل ہوشاہ ان کے مربیہ ہے ۔ لا کھوں کی تعدادیں لوگ ان سے بیعت ہوئے اور ان کے ہاتھوں پر تو بہتا ئب ہوئے ، سبحان اللہ جب بچے کی ماں یوں تربیت کرتی ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس بچے کوروشنی کا بینار بنا دیا کرتے ہیں ، تو آب بھی اپنے بچوں کو بچپن بی سے اولیا واللہ والی صفات سکھا کیں تا کہ بچپن بی سے ان صفات کواسے ایدر پیدا کر لیس۔

## ا بني اولا د كوتين چيز سي سكها ؤ:

صدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھا ؤ: ۱) ....اللہ رب العزت کی محبت سکھا ۲) .... نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ ۳) ۔ الل بیت کی محبت سکھاؤ قرآن کی محبت سکھاؤ، اب ان کی محبت سکھانا مال کے بس میں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انقد کی محبت سکھاؤ، اب ان کی محبت سکھانا میں ، نبی صلی ابقد علیہ وسلم کی نسبت سے متعلقہ واقعات سنا نمیں ، قرآن پاک کی محبت سے متعلق واقعات سنا نمیں ، قصص القرآن کی ب میں ایجھے الجھے واقعات بیں جب بجوں کو پچھ واقعات سنانے ہیں تو بچوں کو سونے سے میں ایجھے اس کے واقعات بین کے متعلق واقعات سنا کی تاکہ بچے جب بڑے ہو کر قرآن پڑھیں گے وہ پہلے قرآن کے متعلق واقعات سنا کے دلوں میں ہوں گے تو بچوں کو اچھی اچھی با تیں سنا ہے ، صحابہ واقعات پہلے سے ان کے دلوں میں ہوں گے تو بچوں کو اچھی اچھی با تیں سنا ہے ، صحابہ کرام کے احوال سنا ہے ، اولیاء کرام کے احوال سنا ہے تاکہ بچوں کے اندر نیکی کا شوق ہوا ور بیچ نیک بن کرزندگی گڑار نے کا ارادہ کر لیس۔

#### بچول کوطعنه مت دیں:

ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنے کہ اپنے بچوں کو بھی بھی طعنہ نہ دیں ، بچے بھی کوئی خلطی کر بیٹیس یا کوئی تصور کر بیٹیس تو بچے کواس کے گن ہ اور غنطی کا طعنہ دین وہ بھی وگوں کے سامنے بیتو زہر میں بجھے تیر کی ما نند ہے ایک بات ہزرگوں نے بتائی کہ بچے سات سال تک ماں باپ کا غلام ہوتا ہے ، سمات ہے چو دہ س ل تک ماں باپ کا غلام ہوتا ہے ، سمات ہے چو دہ س ل تک ماں باپ کا مشیر ہوتا ہے لیٹی ان کی بات بھی مان لیتا ہے اور بھی بھی اپنے مشور ہے بھی و ہے دیتا ہے، چو دہ سال کے بعد یا پھر وہ ماں باپ کا دوست ہے یا پھر ماں باپ کا دخمن ہوتا ہے ، اس سے یہ بچے تھوڑ ہے بھر وہ ماں باپ کا دوست ہے یا پھر ماں باپ کا دخمن ہوتا ہے ، اس سے یہ بچے تھوڑ ہے ہو سے کے لئے آپ کے پاس غلام کی مانند ہیں ان کو جو کہیں گی وہ مانیں گے لیکن اور برے ہو گئیں گی وہ مانیں کے لیکن اور برے ہو گئی تو اپنے مشور ہے بھی و بینے شروع کر دیں گے اور جب ٹین ا بچر بن گئے تیرہ سے اور آگئے اب ان سے زیادہ تو تو خمت رکھئے۔

پہلے آپ نے اچھی تر بیت کر دی تو بیہ آپ کے غلام ہے دام ہیں ، آپ کے خدمت گار بیں ، آپ کے خدمت گار بیں ، آپ کی خوشی میں ان کی خوشی اور آپ کی نارافنگی میں ن کی نارفنسگی ہے لیکن اگر آپ نے اچھی تر بیت نہیں کی ، تو بھر چو دو سال کے بعد بچے کی تر بیت کر نا بڑا مشکل ہوجا تا ہے بیاتو اس طرح کہ سخت نو ہا (Hard steel) کسی کے ہاتھ میں دواور س کو کہیں کہاس کو کسی خاص شکل میں ڈ ھال د بیجئے بیہ ہار ہے اسٹیل ڈ ھالن بھر بڑا مشکل ہوجا تا

#### ہے اس لئے بچین سے تربیت اچھی سیجئے۔

#### بچول سے بات منوائے، آڈرنہ دیجئے:

ا بیک اور نقط بھی ذہن میں رکھتے ، بچوں ہے بات منوا نے کا گر ڈھونڈیں اور کھٹم کھلا بچوں کو آڈرنہ دیا کریں کہ میں آڈر وے رہی ہوں تم ایسے کرو، اگریجے نے نہ کیا تو وہ آپ کی وجہ سے گنہگا رہنے گاء ہمارے ہز رگوں کا طریقہ تھ کہ وہ بچوں کوکوئی ہات بھی نہیں کتے تھے گر پیار کے انداز میں ، بیٹاتم ایس کردوتو مجھے بڑی خوشی ہوگی ، بیٹا!اگرآ پ ایس کردونو میں بڑی وعائیں دول گی ، جب آپ اس طرح سے بات کریں گی اگر یجے نے بات مان لی تو واقعی اس کو دیا ئیں ٹل جا ئیں گی اور نہ بھی ، نی تو کم از کم وہ گناہ کا مرتکب تو نہیں ہوگا ۔اس نہ ماننے کی وجہ ہے اس پرنحوست تو نہیں پڑے گی بچین کی لا ا ہا لی عمر ہے اس کوا بھی یوری طرح پیتہ بھی نہیں کہ بات نہ ماننے کی کیا نحوشیں ہوتی ہیں اس نے بچوں کو ان نحوستول سے بچانے کے سے مجھی ڈائر یکٹ آڈر یاس ( Direct orders pass) نہ سیجئے ،مشورۃ ہوت کیا کریں میرا بیٹا اگر آپ گل س بھر لا وَ تو کتنا اچھا کام ہے ، تو مشورہ کے انداز میں بیچے کو کا م کہیں تا کہ بچہاس کو کرے تو اس کو اجرال جائے اور اگر خدانخواستہ نہ بھی کرے تو نہ ماننے کی نافر مانی کا داغ اس کے دل پہ نہ لگنے پائے ، ماں تو بڑی رحیم وکریم ہوتی ہے بھی بھی بچے کے ول میں ظلمت کو پسندنہیں کرتی ، جو ماں اپنے ہنے کے جوتے کی نوک کوبھی جیکا کے رکھتی ہے۔اگر برش نہیں ملتا اپنے وویٹے ہے صاف كرويق ہے وہ اپنے بينے كے دل كى ظلمت كوكسے پندكر عتى ہے مگر اسے بية نہيں ہوتا كہ اس نے تربیت کیے کرنی ہے اس لئے اس بات کا بھی خاص نیال رکھئے۔

### بچوں کے دل میں دشمنی کا بہج مت بو ہے:

ایک اور بہت ہم چیز ہے کہ بچوں کی عمرالی ہوتی ہے کہ انہوں نے گردو پیش کود کھے کر کیمنہ ہوتا ہے ایجوکیشن ہوتی ہے بچے کی ، وہ ابھی سکھنے کے مرحلہ ( Learning کیمنہ ہوتا ہے ایجوکیشن ہوتی ہے بچے کی کہ دید جب بھی کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑتا ہے دعا دے اس لئے آپ ویکھیں گی کہ بچہ جب بھی کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑتا ہے تھوڑی در ہاتھ میں لیتا ہے ، ہاتھ میں کیکروہ دیکھتا ہے کہ بیہ چیز سخت ہے یا بیہ چیز نرم ہے ، جب ہاتھ لگا کے اس کو پیتہ چل گیا میزم ہے یا سخت ہے اس کے بعدوہ بچداس چیز کو منہ ہیں لینے کی کوشش کرتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ اس کا ذا نقتہ چکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس نرم یا سخت کو د مکھے کر اور ذا اُفتہ کو د مکھے کروہ ہر چیز گو پہچا ننا جا ہتا ہے کہ بیہ چیز کیسی ہے بیہ اللہ نے قطری طور پر نیچ کے اندر (Learning procedier) رکھ دیا ہے اس لئے بچے ششتے کی چیز اٹھا تا ہے ، پہلے اسے ہاتھ لگا تا ہے پھرا سے منہ میں لے جا تا ہے جب منہ میں لے جا کراس کے ذا کفتہ کا اس بیچے کو پینہ چل گیا بھینکے گا جس سے بیہ چیز ٹو ٹ جائے گی بیاس کا (Learning corve) ہے، آپ ذہن میں رکھیں جب بھی کوئی چیز بیچے کی (Reach) میں ہوگی بچہ پہلے ہاتھ لگائے گا پھراس کو منہ میں ڈالے گا پھرا سے زمین یہ پھینک کے دیکھے گا اب شکشے کی ٹوٹنے والی چیزوں کو بچانا یہ مال کی ذمہ واری ہے بیچے نے تو ژویو تو اس کی پٹائی نہ کریں میہ بیچے کا فطری عمل تھا جو بیچے نے کیا قصور ماں کا تھا اور مار بیجے کو پڑر ہی ہے بیاتو شیشے کی چیزوں کوتو ڑ دیتا ہے بیجے نے تو تو ژنی ہے بیچے کو کیا پہتہ بیٹوٹ گئی یانہیں اس نے تو بیدد یکھا ہے کہ اس کی آوز کیے آتی ہے چھنا کے کی آ واز آئی بچہ خوش ہو گیا اس میں ہے ایس آ واز آتی ہے اس کا ذہن اتنا ہی کام کررہ ہوتا ہے۔

### بچوں کے سوالات کا جواب دینے سے مت گھبرائے:

جب بنچ ذرا اور بڑے ہوئے ہیں وہ چیزوں کوئیں تو ڑتے پھر وہ ماں باپ سے سوال پو چھتے ہیں گئی زیادہ سوال پو چھتے ہیں گئی زیادہ سوال پو چھتے ہیں ، گئی ہے تھوڑے سوال پو چھتے ہیں گئی زیادہ سوال کا جواب ہیں ، جو بنچ زیادہ سوال کو چھیں وہ بنچ زیادہ ذہیں ہوتے ہیں ، ان کے سوال کا جواب دینے سے مت گھرایا کریں ، بنچ کو (Satisfy) کرنے کی کوشش کریں ، گئی مرتبہ بچہ دینے سے مت گھرایا کریں ، بنگی مرتبہ بچہ کر دیتا ہے میں ہوتا ماں ہیکھ جواب سے کوئی (Counter question) کر دیتا ہے ، ماں دھمکا دیتی ہے کیا ہر وقت تم سوال پو چھتے رہے ہو چپ کر وفیر داراب جو بولے ، اگر آپ نیدھمکا کر چپ کر وادیا تو بچہ جپ تو ہوجائے گا گر اس کے ذہمن سے بولے ، اگر آپ نیدھمکا کر چپ کر وادیا تو بچہ جپ تو ہوجائے گا گر اس کے ذہمن سے

سوال تونہیں نکلے گا ، وہ تنہائی میں بیٹھ کرسوچتار ہے گا آپ نے شیطان کوموقع دے دیاوہ
اس سوال کو بہانہ بتائے گا کم گا میری امی کو پچھ پنة نہیں ، میری امی کونہ دین کا پنة ہے ، نہ
د نیا کا پنة ہے ، وہ مال کے خلاف بٹھ کرسو ہے گا آپ نے ڈانٹ پلائی اس کا اثر بجے کے
دلیا کا پنة ہے ، وہ مال کے خلاف بٹھ کرسو چا اگر ہے نے ڈانٹ پلائی اس کا اثر بجے کے
دل بر ہوا وہ تنہائی میں جا کر مال کے خلاف سوچنا شروع کر دے گا۔

اور اگر باپ نے ایسا کیا اور باپ کی تو عادت ہی الی ہوتی ہے ایک آ دھ بات کا جواب دیتے ہیں اور اگر دوسری بات کر دی تو باپ کہتا ہے بڑا فلاسفر بنتا ہے چل و فع ہو جا، اگرالی بات کردی تواس نے بیچے کیدل میں اپنی دشمنی کا چے بودیا ، ں باپ کو جا ہے ایسے جے نہ ہو یا کریں ، اگر جع ہو کیں گے کل ماں باپ کو کا شنے پڑیں گے بید کا نئے وار در خت جب ان کے اندر پیدا ہوں گے تو کل ماں ہا ہے کے ساتھ ان کا رویہ بھی ایسا ہی ہوگا اس لئے جا ہے بیچے جتنے مرضی سوال ہو چھیں حمل مزاجی کے ساتھ بیچے کومخضر جواب بتاتی رہیں حتی کہ یے مطمئن ہوجا کیں یہ نیجے کا (Learning corve) ہے نظرت نے اس کے اندر الی طلب رکھی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں یو چھتا ہے اس کئے اس کوا یک فطرت کا عمل بچھتے ہوئے بیچے کی ہاتوں کا آرام ہے جواب دیں اوراگر کوئی بات محسوس کریں کہ بچہ مطمئن نہیں ہوا اینے میاں ہے ڈسکس (Discuss) کریں سیح جواب نہ ملے تو کسی یوی عمر کی عورت سے یا مرد سے ڈسکس (Discuss) کریں ، شخ سے ڈسکس (Discuss) کریں کسی عالم ہے اس کا جواب پچھوا کیں اور جب اس کا صحیح جواب ل جائے پھرانے بچے کو بیٹے کر بتا کیں ، بیٹے آپ نے مجھ سے سوال یو چھا تھ اس وقت تو میں اس کا جواب دے نہ سکی اس کا اصل میں بیہ جواب ہے ، جب آپ بیجے کومطمئن کردیں گی تو بچہ بھے گا کہ جومیری ای کہتی ہے بس مجھے اس بات کو مان لیما ہے ، اس هرح یج اینے مال باپ کے فر ما نبر دار ہوجاتے ہیں ان کے ذہن میں بات بیٹھتی ہے مال جو کہتی ہے وہ سو چی مجی بات ہوتی ہے اور میرا کا م تو اس پڑھل کرنا ہوتا ہے ۔ کی مرتبدا یہے بھی ہوتا ہے کہ کچھ بیجے قدرتی طور پر کندؤ ہن ہوتے ہیں کندؤ ہن سے کیا مراد؟ پکھ تو ہوتے ہی (Retorted) ذہن کے ہیں اور پکھے بیچے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذہنی ملاحیتیں کھلنے میں دیرلگتی ہے شروع میں ان کے اوپر غبو ہیت ہوتی ہے وہ غبی ( کندؤ بن ) سے ہوتے ہیں یچ کوسمجھا یا جائے وہ سمجھتے نہیں بس لاا ہا لی سی عمر کھیلنے کی ، بچہا گر کند ذہنی کا اظہار کرے تو اس ہے گھبرا کیں نہیں کوئی بات نہیں تھوڑ ا سا بڑا ہو کر بچے کی ذہنی صلاحیتیں کھل سکتی ہیں ۔

#### آئن سائن سائنسدان كييے بنا ؟

مائنس کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ آئن سٹائن جو دنیا کا آئا ہزا سائنسدان بنا جب بچرتی سکول جا تا تھا اس کو گنتی بھی پوری ٹبیس آئی تھی حتی کہ جب بیا گذر کیٹر کو چیے دیتا اور وہ اسے والیس دیتا تو بیا گنز اسے کہتا کہتم نے جھے پورے چیے والیس ٹبیس کئے ، اور جب اسے حساب سمجھا تا تو چیے پورے ہوئے گئی دفعہ ایس ہوا ، ایک مرتبہ کنڈ کیٹر نے اسے کہد دیا و یہ کہ تو کسے ذندگی گزارے کا تجھے تو حساب بھی ٹبیس آتا ؟ بس اس کے دل جس بیات دیا گئی کہ جس نے حساب پڑھنا گئی کہ جس نے حساب پڑھنا گئی کہ جس نے حساب پڑھنا ہے دی گئی کہ جس نے حساب پڑھنا ہے چنا نچہ اس نے حساب پر محنت کرنا شروع کردی بیٹھ گئی کہ جس نے حساب پڑھنا ہے چنا نچہ اس نے حساب پر محنت کرنا شروع کردی اور (Physice) کا تھور چیش کیا اور آج سائنس کی دنیا جس لوگ ایسا اس کا احترام کرتے جیں جسے دین کی دنیا جس چیفیمروں کا احترام کی جاتے ہے ۔ اگر چہمٹال ایک کا فریخ کی گرسو چنے جس ہمارے ساری ذندگی کند ڈ بمن بی رہیں گے۔

## بچہ ہے کی حال میں بھی ناامید نہیں ہونا جا ہے:

اوراگرا پ مجھتی ہیں کہ بچکا (Retorted) ذہن ہے تو شروع سے ہی خاص تعلیم (Special education) کا انتظام کرلیں ، یادر کھیں (Special education) کے ذریعے بچوں کوا چھی تعلیم دی جاسکتی ہے ہم نے دبیا ہیں دیکھا لوگ اپنے تابیعا بچوں کوا پھی تعلیم دی جاسکتی ہے ہم نے دبیا ہیں دیکھا لوگ اپنے تابیعا بچوں کو اپنے تابیعا بچوں کو بہت بڑے کو کوالیس تعلیم ویتے ہیں کہ وہ اخبار پڑھ لیتے ہیں لوگ اپنے تابیعا بچوں کو بہت بڑے کے اور حافظ اور حافظ اور قاری بنا لیتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم ہر حال ہیں دہیجے مدانخو استہ (Ignore) نہ کریں آپ کے خدانخو استہ (Ignore) نہ کریں آپ کے اور فرض ہے اس بچے کوعم سکھا کیں اگر اس کوعلم آگیا تو اب اس کے لئے زندگ کی

آسانیاں ہوجائیں گی ، ہم نے بڑے (Handicapped) کتم کے لوگوں کو دیکھا بڑے بڑے (Wheel chair) ہوئے ہیں ، ویل چیئر (Wheel chair) پر بیٹے ہوتے ہیں ہور ہے ہوتے ہیں اور وہ بیٹے ہوتے ہیں گران کے سامنے لکھوں کروڑوں کے فیصلے ہور ہے ہوتے ہیں اور وہ نوجوان جن کی تعلیم ان کے پاس ہے (Handicapped) ہونے کے باوجودا سے ہم بڑین تاجر ہوتے ہیں اسے بہترین انسان بنتے ہیں اسے بہترین عالم بن جاتے ہیں تو بہترین تاجر ہوتے ہیں اسے بہترین انسان بنتے ہیں اسے بہترین عالم بن جاتے ہیں تو اس لئے بچکس حالت ہیں ہونچ سے ناامید نہیں ہونا چ ہے گر تربیت نام اس کا ہے کہ ماں تربیت اچھی کردی اس کے بدلے اس کو جنت ملے گئی نیسلی اللہ علیہ دسلم کا قرب نصیب ہوگا تو اس لئے اس کو اس کے بدلے اس کو جنت ملے گئی نیسلی اللہ علیہ دسلم کا قرب نصیب ہوگا تو اس لئے اس کو ایک درواری سے کھر کر ہے اس کو جنت ملے گئی تو سلی اللہ علیہ دسلم بھی بچوں کو سمجھا یا کرتے ہے۔

### بچوں کو ہرے دوستوں سے بچاہئے:

ایک بات اور ذہن میں رکھئے کہ بچوں کو برے دوستوں سے بچانے کا اجتمام کریں ، یا در کھنا بچے اپنے وستوں سے اتن گندی با تیں سکھتے ہیں کہ جن باتوں کا مال باپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس لئے ماں باپ دونوں کو چاہئے کہ بچ کے دوستوں پر نظر رکھیں کااس روم میں کن کے پاس بیٹھتا ہے اس کا بھی ذرا استاد (Teacher) سے پہتہ کرتے رہیں اور ٹیجر کو کہیں کہ بچ پر دہ بھی نظر رکھے بچ کے دوست اگرا چھے ہوں کے پتہ کرتے رہیں اور ٹیجر کو کہیں کہ بچ پر دہ بھی نظر رکھے بچ کے دوست اگرا چھے ہوں کے بیت کرتے رہیں اور ٹیجر کو کہیں کہ بچ بے دہ بی نظر دکھے بی سے گی اور اگر دوست بر سے ہو کے کی بیڑی کو ڈیو کے رکھ دیں گے ، دوست بی بناتے ہیں دوست بی بگا ڈیے ہیں ، ہو کے تی دوست بی بگا ڈیے ہیں ،

المموء على دين خليله انهان تواپي دوست كرين پر موتا ب
اس كے اس بات كا خاص خيال ركھنا ہے ذرا برئے ہوئے ، بيٹی برئی ہوگئی اب
سوچيں كہ كن لڑكيول كے ساتھ المھنا بيٹھنا ركھتی ہے وہ نمازی ہیں يانہيں نیك گھروں ك
ہیں يانہيں پر دہ كا خيال ركھنے والی ہیں يا كہيں ، كبيرہ گنا ہول كی مرتكب ہونے والی ہیں تو
كل آپ كی بیٹی بھی انہی جيسی بن جائے گی اس لئے ان پر خاص نگاہ ركھنا ہے مال باپ ك

ذ مہ داری ہوتی ہے اولا دکو ہرے دوستوں سے بچائے اس لئے پہلے وقت میں مشائخ اپنے بچوں کو قبیحتیں کرتے تھے کہ کس کودوست بنانا جا ہے اور کس کودوست نہیں بنایا جا ہے

## یا فی فتم کے لوگوں سے دوسی نہ کریں:

ا مام جعفر صاوق فرمات جیں کہ میرے والد امام باقر نے جھے پانچ تھیں کیں کہ بیٹا 
پانچ قتم کے لوگوں سے دوئی نہ کرنا بلکہ اگر کہیں راستے ہیں چل رہے ہوں تو ان کے ساتھ 
ملکر بھی نہ چلنا ، وہ استے خطر نا ک ہوتے ہیں ، ہیں نے پوچھا کون اپو؟ تو انہوں نے فرمایا :

۱) ۔ ایک جھوٹے سے دوئی نہ کرنا ، ہیں نے پوچھا کیوں؟ وہ فرمانے گا اس لئے 
کہ وہ دور کوقریب دکھائے گا اور قریب کو دور دکھائے گا اور تمہیں دھوکے ہیں رکھے گا۔

۲) ۔ ہیں نے کہا اچھا دوسرا کون؟ فرمانے گا اور تمہیں دھوکے ہیں رکھے گا۔

کہ وہ دور کوقریب دکھائے کہا اچھا دوسرا کون؟ فرمانے گئا ور تمہیں دھوکے ہیں رکھے گا۔

گئی چوی سے دوئی نہ کرنا ، کبوی اسے جھی چوی دوئی نہ کرنا ، ہیں نے کہا کیوں؟ فرمانے 
گئے وہ تمیں اس وقت چھوڑ دے گا جب تمہیں اس کی بہت زید دہ ضرورت ہوگی وہ دھوکہ 
دے جائے گا اس لئے اس سے بھی دوئی نہ کرنا۔

"). میں نے کہا اچھا تیسرا کون؟ فرمانے لکے فاجر فاس سے لیعنی جوالقد کے عکسوں کوتو ژنے والا ہواس سے بھی ووئی نہ کرنا میں نے پوچھا کس لئے؟ فرمایا اس لئے کہ وہ حمہیں ایک روٹی کے بدلے بھی فرالے کا بلکدایک روٹی سے بھی کم کے بدلے بیل بچ و سے گا۔ میں نے پوچھا ابوایک روٹی کے بدلے بیل بچ و سے گا۔ میں نے پوچھا ابوایک روٹی کے بدلے بیل بیچنے کی بات تو سجھ بیل آتی ہا ایک روٹی کی امید پر تمہا را سودا کرد سے گا اور روٹی سے کم میں کیسے بیچ گا؟ فرمایا بینے ایک روٹی کی امید پر تمہا را سودا کرد سے گا اور تمہیں بھا ؤکا پہیا بھی نہیں جانے د سے گا لیمنی فاسق بند سے کا کیا اعتبار ہے جو خدا کے ساتھ و ف دار کیسے ہوسکتا ہے۔

۳) بیوتوف ہے دوئل نہ کرنا ، میں نے پوچھاکس لئے؟ فرمایا اس لئے وہ تہمیں نفع کہنچ نا چاہے گا اور نقصان کہنچ وے گا۔

۵).... میں نے پوچھا پانچواں کون؟ فرمایا قطع رحی کرنے والے ،رشتے تا طے تڑنے والے ۔ رشتے تا طے تڑنے والے ۔ بوقا انسان کے ساتھ دوئی نہ کرنا کہ بے وفا بالآخر بے وفا ہوتا ہے۔ تو پہلے وقت

میں والدین اینے بچون کونصحتیں کیا کرتے تھے۔

## بچوں کو مار تاکسی چیز کاحل نہیں:

پچ ل کودهمکا کرا پ بے شک ڈانٹ کیجے ایسے آپ چرہ بنا لیجے کہ آپ جیسے بڑے غصے میں ہول لیکن بچ ل کو مارنے سے گزیر کریں مارنا کوئی حل نہیں ہوتا بلکہ میری تو یہ شمل ہول لیکن بچ ل کو مارنا ہے وہ شلیم کر لینا ہے کہ میں بچ کو سمجھانے میں فکلست کھا گیا میں بچ کو سمجھانے میں ناکام ہوگیا ، گویا مارنا اس بات کو شلیم کرنا ہے کہ میں بچ کو سمجھانے میں ناکام ہوگیا جب بچ کو سمجھانے میں ناکام ہوگیا جب بچ کو سمجھانے میں ناکام ہوگیا جب بچ کو سمجھانے میں ناکام ہوجا تا ہے اب وہ بچ پر ہاتھ اٹھا تا ہے ہاتھ اٹھانے سے بچ نہیں سمجھا کرتے اس لئے بچوں کو مارنے کی بجائے سمجھانے میں ماور دانٹنے کی حد تک رہیں ، اگر کہمی کوئی اصولی غلطی کر لے اصولی بر تمیزی کرد ہے کوئی بڑا امراد دانٹنے کی حد تک رہیں ، اگر کہمی کوئی اصولی غلطی کر لے اصولی بر تمیزی کرد ہے کوئی بڑا

### بچول کی لائبریری:

آپ اپنے گھر کے اندر بچوں کی کتابوں کی لائبر بری بنا ٹیں تا کہ بچوں کو پڑھنے کیلئے کتا بیں ٹل جا ٹیں ہم نے دیکھا بچے لغو کھیلوں میں لگنے کی بجائے کتا بیں پڑھتے ہیں جو بچوں کی ہوں کہانیوں کی ہوں ،ا چتھے نتیجے والی ہوں ،اور بچے ان کو پڑھتے ہیں اورخوش رہتے ہیں

#### بچوں كا نظام الاوقات:

والدین بچول کا ظام الا وقات بنادین که اس وقت سوتا ہے، اس وقت اس کوز بروتی کھیلنے کے کھانا کھانا ہے، اس وقت اس کوز بروتی کھیلنے کے کھانا کھانا ہے، اس وقت اس کوز بروتی کھیلنے کے کئے بھیجیں۔ بچول کو ہم نے لولا لنگڑ انہیں بنانا ہوتا، بچول کو (Handicapped) نہیں بنانا ہوتا، کھیلنے کے وقت کھائے اور بنانا ہوتا، کھیلنے کے وقت کھائے اور بنانا ہوتا، کھیلنے کے وقت کھائے اور سونے کی وقت کھائے کا وقت کھائے کہ سونے کے وقت بھی ہواس لئے کہ جب سونے اس لئے بچے کی اچھی تربیت یہی ہے، اچھی صحت بھی ہواس لئے کہ جب سحت اچھی ہوگ تو بھر دہاغ بھی اچھا ہوگا ایک اچھا دہاغ ہمیشہ ایک اچھے بدن میں جب سحت اچھی ہوگی تو بیس ہوگی تو بھی تھی ہوگی تو بھی تو بھی ہوگی تو بھی تو بھی ہوگی تو بھی تو بھی تو بھی ہوگی تو بھی تو بھی ہوگی تو بھی ہوگی تو بھی تو بھی تو بھی ہوگی تو بھی تو بھی تو بھی تو بھی تو بھی تھی تو بھی تو بھی تو بھی تو بھی تھی تو بھی تو بھی

#### رشتوں کے لئے معیارا متخاب:

جب بنج بڑے ہوج کیں اور جوائی کی عمر کو پہنچ جا کیں ، شادی کا وقت ہونے گئے تو اب بچوں کے سے آپ رشتے ڈھونڈیں ایک نقطے کی بات یا در کھ لینا کہ بچے کی پسند کا بھی خیال رکھیں گر میں (Main) چیز میہ رکھیں کہ بیٹے کے لئے کوئی لڑکی ڈھونڈنی ہے وہ لڑکی ڈھونڈیں جس کے دل میں ڈھونڈیں جس کیدل میں خوف خدا ہوا ور بیٹی کے لئے وہ دا بیا ڈھونڈیں جس کے دل میں خوف خدا ایسی چیز ہے اگر میہ بہو کے دل میں ہوگا تو یہ آپ کے بیٹے کہ بھی خدمت کرے گی اگر آپ کے دا ما دہیں خوف خدا ہوگا وہ آپ کی بھی خدمت کرے گی اگر آپ کے دا ما دہیں خوف خدا ہوگا وہ آپ کی بیٹی کوخش رکھے گا آپ کی بھی خدمت کرے گی اگر آپ کے دا ما دہیں خوف خدا نہیں ہوتا تو پھر جھگڑ وں کی زندگی شروع ہوجاتی ہے۔

اس لئے جہاں آپ باتی تمام چیزیں دیکھیں ایک نقطے کی ہات اس عاجزنے آپ کو بتا دی وہ میہ ہے کہ جب بھی رشتہ دیکھیں میضرور دیکھیں کہ اس کے ول میں خوف خدا ہے یا نہیں ؟ خوف خدا اگر ہوگا تو آپ کی زندگی میں آپ کے گھر میں ایک اجھے فر د کا اضافہ ہوجائے گا سارے خم غط ہوجا کیم اور وہ خو د بخو دسب کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوگا ،اس خوف خدا کو جر بی زبن کے اندرتقوی کہتے ہیں۔

### تقو ی کی اہمیت:

تقوی اتنااہم ہے تر آن مجید میں چند آنیوں کے بعد تقوی اختیار کرنے کا تھم دیا،
ف ص طور پر سورہ نب و پڑھ کر دیکھ لیجئے ہر چند آنیوں کے بعد واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ یہ کیا اللہ تق کی جائے تھے تقوی کے بغیر میں بیوی کے معاملات میں تو از ن نہیں رکھا جا سکتا افراوتفریط کا خطرہ ہے اس لئے بار بارتقوی تقوی مقوی کہ تقوی کی تلقین کی گئی ، آپ کو بھی ایک لفظ یا در کھنا چا ہے جس کوخوف خدا کہتے ہیں۔ بعب بچوں کے سے کوئی رشتے ڈھونڈ نے ہوں جہ ل باتی باتیں دیکھیں ایک خاص جیز پر نظر رکھیں کہ اس کے دل میں خوف خدا ہو، اگر خوف خدا ہوا تو بھروہ آپ کے گھر کا جیز پر نظر رکھیں کہ اس کے دل میں خوف خدا ہو، اگر خوف خدا ہوا تو بھروہ آپ کے گھر کا

ایک احجھا فرو بن کرر ہے گا اگر لڑ کی ہے تو احجھی فرد بن کرر ہے گی ور "پ کی زندگی ہیں خوشیاں آئیں گی صحابہ کرام اس معیار کوسا ہنے رکھتے تھے۔

### حضرت عمرٌ كااپنى بہو كے انتخاب:

مشہور واقعہ ہے ، مفترت عمرٌ رات کو پہرہ دیتے ہوئے جار ہے تھے ، جب مبح کی ا ذا نوں کا وقت ہوا ،ا یک گھر میں ہے آ وازیں آ رہی تھیں آ پ" نے قریب ہو کر سنا تو ایک بڑھیاا تی جوان بیٹی ہے باتیں کررہی تھی کہ بیٹی کیا بکری نے دودھ دیے ؟ اس نے کہاا می د ے دیا ، پوچھا کتنا دودھ دیا؟ اس نے کہا تھوڑا دیا ۔ بڑھیا کہنے گئی دودھ لینے والے جب آئیں گے اگرتھوڑا دود ھالاتو وہ نہیں لیں گی ،اس لئے کچھ یانی ڈال دو۔ یہ دود ھ یورا ہوجائے گا۔ بیٹی نے کہا امی میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی ، برصیائے کہ کون ا میر المؤمنین حضرت عرضهیں و مکیرر ہا ہے ، تو پانی ڈال دے ، بٹی نے آگے ہے جوا ب دیا ، ای اگر حصرت عمرین خطا ب بنیس دیکے رہے تو عمرین خطا ب کا پر ور د گارتو دیکے رہا ہے میں تو یا نی نہیں ڈ الوں گی ۔حضرت عمرؓ نے بیہ بات تی ، گھر آ گئے جب دن کا وقت ہوا ، آ یہ نے اس بڑھیاا ورلڑ کی کو بلویا ، جب آ پٹے نے ان ہے بات یوچھی تو پہتہ چل کہ وہ لڑ کی کنواری تھی ،شاوی نہیں ہوئی تھی حضرت ہمڑنے اس بڑھیا ہے کہا میں اپنے جئے کے لئے اس لڑکی کارشتہ مانگتا ہوں، چنا نچہ آپٹے نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس لڑکی کارشتہ کر دیا۔ و کیھئے عمر بن خطاب اپنے بیٹے کے لئے الی لڑکی کا رشتہ پیند کرتے ہیں یہ وہ لڑکی تھی جس کواللہ نے ایک بٹی عطا کی اور وہ بٹی تھی جس کے پیٹ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے تو بیلز کی جس میں خوف خدا تھا بیعمر بن عبدالعزیز کی نانی بنیں تو جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو اللہ ان کی آنے والی نسلول سے ولیاء اللہ پیدا کردیتے ہیں اس لئے جا ہے کہ بیجے کی تربیت کے ہارے میں القدرب العزت ہے بھی دعا کمیں مانگیں اور ان کی تربیت کا خاص خیال رکھیں ہنمو نہ بن کر د کھا تھیں ۔

## يج كى تربيت كارفت آميز واقعه:

بیسچا واقعہ ہے، ایک بچہ اسکول میں پڑھتا تھا، اس کو اسلامیات کے ٹیجر نے لقم سکھائی

و ہنبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہملہ مرادین غریبوں کی برلانے والا لکین و ہ بچہ جب بھی پڑھتا تو یوں پڑھتا:

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے جڑہ مرادیں غریبوں کی بر لانے والے جاہد استادیے کی مرتبہ کہا کہ شاء استادیے کہا استادیے کئی مرتبہ کہا کہ شاعر نے''والا'' لکھائے گروہ اس طرح پڑھتا، استادیے کہا اچھا اب وہ اس غلطی کوٹھیک کر لے گا۔لیکن بچے نے جب تقریبی سطح ( Funcation) اچھا اب وہ اس غلطی کوٹھیک کر لے گا۔لیکن بچے نے جب تقریبی سطح ( annual) کے او پرنظم سنائی تو بچے نے پھر''والے'' پڑھا۔

چنانچ اسلامیات کے ٹیچر آگئے وہ کئے گئے کہ بھئی میں پچھ باتیں آپ کوسناؤں گا، پھر آپ حیوان ہوں گا، پھر آپ حیوان کے اسلامیات کے ٹیجو نے سوایات بوجیموں گا، آپ جواب دیدینا، ہمارا وقت اچھا گزر جائے گا۔ لڑکے آمادہ ہو گئے پہلے استاد نے کافی باتیں سنائیں، جب تھک گئے انہوں نے چھوٹے چھوٹے چھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھا، جب اس لڑکے کی باری آئی استاد نے بوجھا یہ بتاؤ ہمارے پیغیر کا کیا تام ہے؟ بدلا کا اٹھ کر کھڑ ا

ہوگیا ، اس کا نام احمد تھا ، اس نے کوئی جواب نہ دیا ، استاد نے پوچھا کہ بتاؤ کیا نام ہے تیفیرسلی انڈ علیہ وسلم کا؟ یہ پھر چپ رہا ، استاد نے دل میں سوچا اس نے پہلے بھی میری بے عزتی (Public insult) کروا دی تھی اب پھر پوری کاس کے اندر میں پو پھ رہا ہوں جواب نہیں دیتا بجھے لگتا ہے یہ لڑکا بڑا ضدی تھم کا لڑکا ہے۔

چنانچ استاد نے ڈیڈ اہاتھ میں لیا ، قریب آگیا ، کہنے لگا تہہیں ہارے پیٹی برصلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے لڑکے نے سر ہلا کر کہا تی ہاں پوچھا پھر بتاتے کیوں نہیں ؟ لڑکا چپ ہوگیا استاد نے کہا میں تمہاری پٹائی کرونگا تم نام کیوں نہیں بتاتے ؟ لڑکا خاموش ہے ، ساری کلاس کے لڑکے جیران بیں ، بیتوا تنا نیک اور دیٹی علم رکھنے والا ہے یہ کیوں نہیں بتارہا؟ ہارہار یو چھنے پر بھی ہے نے نہ بتایا استاد کو غصر آیا استاد نے اس کو دو جار ڈیڈ ہے ہارہار یو چھنے پر بھی ہے نے نہ بتایا استاد کو غصر آیا استاد نے اس کو دو جار ڈیڈ ہے

باربار ہو چھنے پر جمی بچے نے نہ بتایا استاد کو غصر آیا استاد نے اس کو دو چار ڈیڈ ہے لگائے تھیٹر لگائے ، بچے کو کبھی مارٹبیں پڑی تھی پہلی مرتبہ کلاس میں بٹائی ہوئی تو بچہرونے لگائے تھیٹر لگائے ، بچے کو کبھی مارپڑری تھی استے میں تفریخ (Half time) کی تھنٹی لگ گیا ، آنسوآنے گے ابھی مارپڑری تھی استے میں تفریخ کیا ، توں کہتے لگا اچھا میں اسلے پر بڈ میں آر ہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہتم کیسے نام نہیں بناتے ؟ میں تمہاری مند کوتو ڈکر دکھاؤں گا۔

استاد غصے میں یہ کہہ کر چلے گئے ہے بھی اٹھ گئے لیکن پچھ ہے ایسے تھے جواس کے دوست تھے وہ اس کے قریب بیٹھ گئے اور غمز دہ نظر آ رہے تنے اس بچیکو تو کبھی مارنہیں پڑی کھی یہ کائل میں فاسٹ (First) آئے والا بچہ تھا آج مار پڑی بچہ بلک بلک کررور ہاتھا تھیٹر لگے تھے آنسو پو نچھ رہا تھا گر کس سے پچھ نہیں کہہ رہا تھا بچھ دیر بعد بیدا ٹھا اور با بر گیا واش بیس (Wash basin) کے اندر جا کرا ہے چہرے کو دھویا اور وضو کیا ، اب تر وتازہ (Fresh up) ہوگیا اور آکر کلاس کے اندر جیٹھ گیا۔

تفری (Half time) کے بعد بیر وتازہ اپنی کری پر جیٹھا ہوا تھا اور ساری کلال بھی بیٹھ گئی، جب دوبارہ پر بٹر گا، استاد دوبارہ آئے اپناڈ نڈ البراتے ہوئے انہوں نے کہا احمد کھڑے ہوجا وَاحمد کھڑا ہوگیا انہوں نے پوچھا بتا وَ ہمارے پیٹیبرصلی القد علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ احمد نے کہا حضرت محرصلی القد علیہ وسلم ، استاد خوش ہو گئے ، کہنے گئے تم نے پہلے کیوں نہیں بتارے بتھے؟

لڑکا پھر فاموش ہے، اب اس و مجھ گئے اس کے اندر کوئی راز ہے ، استاد قریب آئے اور قریب آ کرانہوں نے بچے کے سرپر شفقت کا ہاتھ رکھا ، اس کوا پنے سینے ہے لگایا ، رخسار کو بوسہ لیا اور کہاتم میرے ناگر : ہو ، میرے بیٹے کی ما نند ہو ، میں نے تنہیں کہا تھا:

#### وہ نیول میں رحمت نقب یاتے والا

پڑھا، تم نے وہاں بھی ''والے'' پڑھا تھا اور اب بھی تم نے نام نہیں بتایا ، آخر وجہ کیا ہے؟ جب بچے کو بیار مل ، است و نے بیارے بوسہ لیا ، بچے نے پھر بلک بلک کررو ناشروع کرویا ، ست و نے تیلی وی اس کو بیارویا ، بیٹے رو نہیں بتاؤ وجہ کیا ہے؟ جب بچے کی ذرا طبیعت تھیک ہوئی ، کہنے رگا کہ اصل بات سے ہے کہ میر ے ابود نیا ہے فوت ہو گئے ، ان کو نی صلی الشد علیہ وسلم کا نام بہت محبت تھی ، وہ مجھے تھیجت کیا کرتے تھے کہ بیٹا کبھی بھی حضور صلی التدعلیہ وسلم کا نام بے اوئی ہے نہیں لیتا ، اس لئے والا کی بجائے میں نے والے کہا تھا:

وہ نبیوں میں رحمت قب پانے والے جہا مرادی غریبوں کی برلانے والے اور ستا و نے بو چھانام کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگا میر ہے ابو جھے کہا کرتے سے کہ بیٹانی صلی اللہ علیہ وسلم کانام بھی بھی ہے وضونیس لیتا، میرااس وقت وضونیس تھا، آپ کی ماز میں نے کھالی آ پ میری ہڈیوں بھی تو ژویتے ، میں مارتو کھالیتا لیکن نی صلی اللہ علیہ وسلم کانام ہوں تو رہے ، میں مارتو کھالیتا لیکن نی صلی اللہ علیہ وسلم کانام بیا و جھا میں نے وضونہ لیتا، اب میں تفریخ ( Half time ) کے اندروضوکر کے آیا ہوں آپ نے لیو چھا میں نے محبوب صلی للہ ملیہ وسم کانام بتا ویا۔

سو پنے! سو پنے قرار کھا ہے، ایک معصوم کی اپنے ہوپ کی ہوت کی اتن لاح رکھتا ہے،

ہاپ فوت ہوگی، بیٹا سزائیں ہر داشت کر رہا ہے، تھیٹر کھا رہا ہے، گر نبی صلی ابند علیہ وسلم

کا نام بے وضو لینے پر آماوہ نہیں ہوتا، یہ تو ہاں باپ کی تربیت ہوتی ہے، اچھی تربیت

کریں گے تو بنے بھین سے ولی بن جا میں گے اور اگر اچھی تربیت نہیں کریں گے تو ہز ہے

ہوکر ہرول کی پریشانی بن جا کیں گے، آج کتنے ہاں باپ ہیں جواولا دوں کی اچھی تربیت

نہ کرنے کی وجہ سے آج چھپ جھپ کر تنہا ئیوں ہیں روتے ہیں کی کو بتا بھی نہیں سکتے کسی

کے سامنے ول بھی نہیں کھول سکتے وہ جانے ہیں اکو کتنا وکھ پہنچ رہا ہوتا ہے، القد سے وعا

ہواللہ تعالی ہمارے ولوں کو ٹیک بنا دے۔

#### (II)

بسم الله الرحمن الرحيم يأيها اللين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا ( التحريم )

بيتي الله كي رحمت

از فادات حضرت مولا نامفتی عبدالرؤ ف شکھروی زیدمجدهم

نا ئب مفتی جا معہ دارالعلوم کرا چی

## بیٹی اللہ کی رحمت

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نومن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسا و من سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهد ان الا آله الله و حده لا شريك له و نشهد ان سيدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله صبى الله تعالى عليه و على اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعدفاعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله المرحمن الرحيم. فإ اذا الشمس كورت. واذا النجوم انكدرت. واذا البحبال سيوت. واذا النفوس زوجت. الدا الموثوف فشرت. واذا المحتوث فنا الله عليه و اذا المحتوث واذا المحتوث واذا المحتوث فالمنا. واذا المحتوث فنا المناه الموثوف فالمنا. واذا المحتوث فالمناه كشوت. واذا المحتوث فالمناه كشوت. واذا المحتوث فالمناه كشوت. واذا المحتوث فالمناه كلمن فالمناه كشوت فالمناه كسورة التكوير

#### تمهيد:

میرے قابل احرام بزرگواور محرّم خواتین! ہم ہوگ یہاں پر صرف اپنی اصلاح کی غرض ہے حاضر ہوتے ہیں تا کہ یہاں پر ہم جو بات سیں اور کہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جب ان باتوں پر عمل کرتے چلے جا کیں گے تو ہماری اصلاح ہوتی جائے گا اور یہی تعلق گی اور اصلاح کے نتیج میں اللہ تعالی ہے ہمارا تعلق تو ی ہوتا چلا جائے گا اور یہی تعلق ہمارے دین وونیا کی کا میانی کی بنیاد ہے۔

اس وقت جوآیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جیں۔ان میں سے صرف ایک آیت کے بارے میں عرض کرنا جا ہتا ہوں۔اور ای طرح اس موضوع پر اللہ تعی لی نے سور قافل کے اندر جو بچھ بیان فر مایا ہے اس کی روشنی میں ایک بہت اہم کوتا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں تا کہ اگر واقعتا ہے کوتا ہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں ،اوراپی اصلاح کی فکر کریں۔

## بیثا اور بیٹی دونوں اللہ تعالی کی عطا ہیں:

الله تعالی نے انسانوں کو دومنفوں میں پیدا فر مایا ہے۔ ایک مرداور ایک عورت اور اس طرح پیدا کرتا الله تعالی کی حکمت پر جنی ہے۔ پھر کسی کو الله تعالی نے صرف بیٹیاں عطا فر مائی بیں اور کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فر مائے بیں اور کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فر مائے بیں اور کسی کو بیٹے عط فر مائے اور نہ بیٹیاں عطا فر مائی بیں۔ بیٹفشیم بھی خالصۂ فر مائے بیں اور کسی کو نہ بیٹے عط فر مائے اور نہ بیٹیاں عطا فر مائی بیں۔ بیٹفشیم بھی خالصۂ اللہ تعالی نے اس آیت بیس ارشاد فر مایا:

﴿ يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. اويزوحهم ذكر انا و اناثا ويجعل من يشاء عقيما. ﴾ (الشورى. ٩ ٣. ٥٥)

## بينے كى بيدائش پرخوشى كا اظهار:

القد تعالی کی اس حکت اور مصلحت کی روشنی میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو مسلمانوں میں بعض مسلمانوں میں بعض مسلمان آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ ان کے یہاں لا کے کی بری آرز و کیں اور تمنا کی کی جاتی ہیں اور جب لا کا پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت بہت خوشی کا ظہار کیا جاتا ہے اور برے زوروشور سے عزیز وں اور دوست وا حباب کو اس کی اطلاع دی جاتی ہے اور خوشی میں میٹھ کی تقسیم کی جاتی ہے اور چر برے اہتمام کے ساتھ شاندار طریقے ہے اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے اور ہر جگہ پر اس کی پیدائش کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر اس کی پیدائش کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر اس کی پیدائش کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر اس کی پرورش کا خاص اہتمام کی جاتا ہے۔ اگر وہ ذرا بھی بھار ہو جائے تو فورا ڈاکٹر صاحب کے پاس وہ زے جی ، بھی کی جی ہیتال جارہ ہے جیں ، بھی کی تھیم کے پاس جاتا ہے۔ اگر وہ ذرا بھی سے اس کی جاتے ہیں ، بھی ہیتال جارہ ہے جیں ، بھی کی تھیم کے پاس جاتا ہے۔ اگر وہ خورا ہو ہے جی ، بھی کی تھیم کے پاس جاتا ہے۔ اور بھی ہیتال جارہ ہو جائے۔

## بیٹی کی پیدائش پرخوش نہ ہو تا:

اورا گرکسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو وہاں کسی خوطیک کا اظہار نہیں کیا جاتا اور نہ کسی ہے تذکر اکر نے بیں کہ ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اگر کوئی پوچھ بھی لے تو جلدی ہے نہیں بتاتے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے دیا انداز بیس بتاتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ از کی کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں ، کوئی اظہار مسرت نہیں ، نہ مشائی تقتیم کی جاتی ہے ، نہ لڈو بائے جاتے ہیں ، نہ عقیقہ کا اہتمام کیا جاتا ہے اگر عقیقہ کرتے ہیں ، نہ عقیقہ کا اہتمام کیا جاتا ہے اگر عقیقہ کرتے ہیں ، نہ عقیقہ کر اس کے گلے پر چھری بھیم کر کسی مدر سے بیس پہنچا دیتے ہیں۔

## بیٹی کی پیدائش پر بیوی سے ناراضگی:

بلکہ بعض اوقات بکی ک پیدائش پرشو ہرا بنی ہیوی سے ناراض ہو جاتا ہے اور بیوی سے بولنا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ '' دمی کو اتن سجھاتو ہونی جا ہے کہ اس عور ت کے اختیار میں کیا؟ اس کے اختیار میں ندلز کا جنن ہے ور ندلز کی جننا ہے۔ اس کے ختیار میں تو سکھے بھی نہیں اور نہ تمہارے افتیار میں ہے تم دونوں اس معاملے میں برابر ہو بلکہ بیسب کھا اللہ تعالی کے تکم اور مسلحت ہے اور وہ تی پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے لڑکا پیدا کرنا چا ہاتو لڑکا پیدا ہو گیا۔ اس نے لڑکا پیدا کرنا چا ہاتو لڑکا پیدا ہو گیا۔ اس نے لڑک پیدا کرنا چا ہاتو لڑکی پیدا ہو گی لہذا ہیوی پر نا راض ہونا اس سے بول چال بند کر وینا کتنی زیاوتی کی بات ہے لیکن بعض مسلمان ایسے ہیں کہ اگر ان کے بیال لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ ہوئی سے نا راض ہو جاتے ہیں دوست احباب سے چھے پہرال لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ ہوگی ہے سے نہ ہو چاتے ہیں دوست احباب سے چھے پھر نے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے بیٹ ہو چھے لے کہ تہر، رے گھر کس کی ولا دت ہوئی ہے؟ تا کہ بیہ بتا نا نہ پڑے کہ جمار ہے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔

## بینی کی پیدائش پرطلاق کی دهمکی:

ایسے واقعات بھی سنے میں آئے ہیں کہ جب کی کے گھر میں دولز کیاں پیدا ہو گئیں تو شوہر نے ہوی سے یہاں تک کہد دیا کہ اگر آئندہ تیرے یہاں لاکی پیدا ہوئی تو بھے طلاق دیے دونگا۔ (العیاذ ہاللہ) یہ کس قد رزیادتی کی بات ہے۔ بہرحال مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جولڑک کی پیدائش پر ناداض ہوتے ہیں اس کو اپنے لیے معیوب بچھتے ہیں اور اس کی ذلت کا باعث بچھتے ہیں اور اس کی پیدائش کو باعث عن بحسے ہیں اور اس کی پیدائش پر بوگ خوشی نمیس مناتے ہیں ہاؤر کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں مناتے ۔ کسی بھی مسلمان کا پیدائش پر بردی خوشیاں مناتے ہیں ،لڑکی کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں مناتے ۔ کسی بھی مسلمان کا ایسا طرز عمل ناجا نز ہے اور گناہ ہے اور در پر دہ انتہ تی لی کی حکمت اور مصلحت پر ایک طرح سے ایسا طرز عمل ناجا نز ہے اور گناہ ہے اور در پر دہ انتہ تی لی کی حکمت اور مصلحت پر ایک طرح ہے اعتراض ہے۔

#### ز ما نه جا بلیت میں کفار کا طرزعمل:

قرآن کریم نے بیٹل کا فروں کا بتایا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جا ہلیت میں کفار عرب کے اندر بید دستور تھا کہ جب ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو لڑکی کا باب اس کی پیدائش کوا پنے لیے معیوب اور باعث ذلت مجھتا تھا اور بچ کی ولا دت سے چندروز پہلے ای منظر سے غائب ہوجا تا تھا اور لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا کہ معلوم نہیں کہ میر سے گھر میں کہ میر سے گھر کی بیدا ہو ، پھرا گرلڑ کا پیدا ہو جاتا تو وہ اس کوا پنے لیے باعث عن عن میں تھا اور اگر

لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کو اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث مجھتا تھا وہ یہ سوچتا کہ اگر کڑی پیدا ہوئی اور بس لوگوں کے سامنے ہوں گا تو کہیں میری ذلت اور رسوائی نہ ہو جائے ۔ اس لیے وہ پہلے ہی جہب جاتا تھا اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا تھا۔ اگر اس کو لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشنجری ملتی تو پھر وہ سب کے سامنے آجاتا اور سب ہے کہتا کہ میرے یہاں لڑکا ہوا ہے اور بیس نے بینا م رکھ دیا ہے۔

### بيني كوزنده دفن كرنا:

پھر وہ لوگ اپنی جہائت میں اس صد تک بڑھے ہوئے تھے کہ وہ لڑی کی پیدائش کے بعد بیسو پچے تھے کہ یا تو میں اس لڑک کو زندہ رکھوں اور جب تک بیزندہ رہاں وقت تک میں ذکیل و خوار ہوں یا پھر میں اس کوتل کر دوں یا اس کو ایسے ہی زندہ دنن کر دول (العیاذ باللہ )اوراس مصیبت ہے اپنی جان چیزاؤں، چنانچ بیض لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا تا ہے جا کہ جات کے بال کو جا ن سے مار دیتے اور پھر اس کومٹی میں د با دیتے تھے ۔ لڑکیوں پر رہ اس قد رظلم کیا کرتے تھے ۔ چنانچ قرآن پاک نے سور قدم میں ان کے اس ندموم میں کا اس طرح ذکر قرمایا ہے :

﴿واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء بشر به ايمسكه على هون ام بدسه فى التراب الا ساء ما يحكمون ﴾ (الحل: ٥٨-٥٩)

### بيني كو باعث ذلت مجمنا:

مفس بن نے ان کے ٹس کی گئی وجو ہات لکھی ہیں ان میں سے ایک وجہ تو پہنچی کہ وہ

اڑی کو اپنے لیے ذکت کا باعث سجھتے تھے جبکہ بیٹا پیدا ہونے کو اپنے لیے عزت کا باعث سجھتے تھے۔ اس لیے بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ بعض منسرین نے بیدوجہ لکھی ہے کہ بیلوگ درحقیقت اڑی کو فقر و فاقد کا سبب سجھتے تھے اگر اڑی پیدا ہوئی تو زندگی بحراس کو دینا ہی پڑے گا ساری عمر کما کر کھلاتا پڑے گا۔ العیاذ باللہ۔ اس لیے اس اپنے لیے ایک بوجہ سے اور اس کو کھلانے پلانے کو اپنے لیے آفت نا گہانی سجھتے تھے اس وجہ سے اس کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے یا جان سے مارکر اس کو زبین میں دیا دیا کرتے تھے۔

### بیٹی اللہ کی اور بیٹا ہمارا:

بعض حفرات نے بیدوجہ بیان کی ہے کہ ان کا بیعقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں اور جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اپنے اس عقیدے کی بنیا و پر بیسوچتا کہ بیٹیاں تو اللہ تعالی کی ہوتی ہیں اور بیٹے ہمارے ہوتے ہیں ،لبذ ااس لڑکی کو اللہ تعالی تک پہنچا نے کے لیے لڑکی کو زعمہ ہی وفن کرویتے ہیں کہ بیتو اللہ تعالی کی اما نت ہے ،اللہ تعالی تک پہنچا نے کے لیے لڑکی کو زعمہ ہی وفن کرویتے ہیں کہ بیتو اللہ تعالی کی اما نت ہے ،اللہ تعالی تک پہنچا ہے ۔ بہر حال ، بیٹمل چ ہے وہ ذات کی وجہ سے کرتے تھے یا اس باطل اور غلط عقیدے کی بنیا د پر کرتے تھے یا اس باطل اور غلط عقیدے کی بنیا د پر کرتے تھے کہ بیٹیاں اللہ تعالی کی ہیں اور بیٹے ہمارے ہیں ۔ مینوں صور توں میں ان کا بیا فتل حرام اور ظلم اور نا جائز تھا۔

#### ایک عبرت آموز واقعه:

ز مان جا ہلیت بیل بعض لوگوں نے اپنی دس دس بیٹیاں ، برہ بارہ بیٹیاں زندہ دفن کر دی تقیس ، چنا نچہ حدیث بیل ایک میا حب کا عجیب واقعہ آیا ہے کہ ایک صاحب مسلمان ہو گئے ۔ فاہر ہے کہ حالت کفر بیس انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں ، اسلام لانے سے وہ سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں ۔ بہر حال مسلمان ہونے کے بعد ان صاحب نے حضور سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں ۔ بہر حال مسلمان ہونے کے بعد ان صاحب نے حضور اقد سایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ز مانہ جا ہلیت کا واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم! میری ایک دن ایک بیٹی تھی ، آ ہستہ آ ہستہ وہ بڑی ہوگئی مگر مجھے اس کا زندہ رہنا گوارہ نہ ہوا ، ہیں ایک دن

اس کوئس کی ماں سے بہانہ کر کے لے گیا۔ یس نے اس سے کہا کہ چلو ذرا گھو منے چلتے ہیں، پھراس کو جنگل میں لے گیا، وہاں پر میں نے پہلے سے ایک کنواں کھو دا ہوا تھا وہاں جا کر میں نے اس سے کہا کہ میں یہ کنوال کھو دنا چا ہتا ہوں تا کہ پانی حاصل ہو جائے۔ یس حمیمیں نیچ اتارتا ہوں۔ تو ڈول میں مٹی بھرنا، میں اس کو او پر کھینے نیا کروں گا چنا نچہاس بیٹی نے میرا کہنا مانا اور یے از گئی، لیکن جسے بی وہ نیچ انزی، میں نے او پر سے مٹی ڈالٹی شروع کر دی۔ بٹی نے کہ ابا! آپ یہ نیکا کر رہے جیں؟ جھے پر مٹی گررہی ہے لیکن میں الیا سنگدل تھا کہ جھے پرا رکی کی بات کا اثر نہ ہوا اور میں برا برمٹی ڈالٹار ہا۔ وہ مٹی پہلے ایسا سنگدل تھا کہ جھے پرا رکی کی بات کا اثر نہ ہوا اور میں برا برمٹی ڈالٹار ہا۔ وہ مٹی پہلے اس کے گھٹوں تک آئی، پھر پیت تک پڑرون تک پھر بالآخر سر کے اوپر تک آگئی یہاں اس کے گھٹوں تک آئی، پھر پیت تک پڑرون تک پھر بالآخر سر کے اوپر تک آگئی یہاں تک کہ وہ رین نے برابر ہوگئی اور وہ بٹی تی ویکار میں رہی، آخر اس کی چیخ ویکا ربھی ختم ہوگئی اور میں اس کوئر ندہ وفائل کر واپس آگیا۔

## مسلما نو ل کا بیطر زغمل درست نہیں :

ای طرح آج جومسلمان پیٹی کی پیدائش پرنفرت کا اظہار کرتے ہیں یا غصہ کا اظہار کرتے ہیں یا اور برطا کرتے ہیں یا اس کی پیدائش کو اپنے ہے باعث ذلت اور باعث عاریجے ہیں اور برطا اس کا اظہار کرتے ہیں وہ غور کرلیں کہ ان کا بیٹل کن لوگوں کے مشابہ ہے؟ یا در کھے! جس طرح بیٹی اللہ تعالی کی نعمت ہے دونوں کی جس طرح بیٹی اللہ تعالی کی نعمت ہے دونوں کی پیدائش عین اللہ تعالی کی محکت اور مصلحت کے مطابق ہا اسلام نے آکراس فالما نہ رسم کا فاتمہ کیا ہے۔ لہذا اسلمانوں کو اس رسم ہے کوئی واسط اور تعلق نہیں ہوتا چا ہے اور بیٹی کی پیدائش پر ہرگز نفرت یو خصہ کا اظہار نہ کرنا چا ہے اور مسلمانوں کو اس سے بازر ہنا چ ہے اور رسلمانوں کو اس سے بازر ہنا چ ہے اور رسلمانوں کو اس سے بازر ہنا چ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پیدائش اللہ کی رضت بتا یا ہے اور اس کے ساتھ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے جس مروت محبت اور شفقت کا اظہار فر مایا ہے اس جس ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مروت محبت اور شفقت کا اظہار فر مایا ہے اس جس ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباع کرنی چا ہے۔

# حضورصلي الثدعليه وسلم كاطرزعمل

جنا ب رسول الله مسكى الله عليه وسلم حطرت فاطمهٌ كے ساتھ بہت ہى شفقت اور محبت كا

معامد کرتے تھے۔ آپ کی عاربیٹیاں تھیں: حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم ان میں تمن بیٹیال جنت البیقع میں ایک ہی جگہ پر آ رام فر مار ہی ہیں۔اگر آ یہ جنت البقیغ میں بڑے دروازے ہے داخل ہوں گے تو سامنے باکیں ہاتھ کی طرف یک کونے میں تینوں بیٹیاں آ رام فر ما رہیں اور حضرت فاطمہ ؓ کے ایک قول کے مطابق حضرت حسنؓ کے احاطہ میں آ رام فر ما ہیں اور ووسرا قول میہ ہے کہ ججرہ شریف جس میں جالیاں گلی ہوئی ہیں ،اس میں ایک مزارنظر آتا ہے ، وہ حضرت فہ طمد کا مزار ہے۔ کیونکہ حضرت علیٰ کا مکان حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کے مکان کے بالکل برا ہر میں تھا اوراب بھی وہ جگہ جمرہ شریف کے اندر بی ہے۔اس لیے بعض عماء نے اس قول کو ترجیح وی ہے بهلی متنوں بیٹیوں کا انتقال جلدی ہو گیا تھا اور حضرت فا طمیقی انتقال آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے جیر ماہ بعد ہوا۔حضور اقدس صلی القدعلیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو سب ہے آخر میں حضرت فاطمہ الزہراء ہے گئے اور جب سفر ہے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے معترت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے۔اس قدرآپ شفقت اور محبت کا اظہار فر مایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے طرز عمل سے بٹی کی عزت اس کے ساتھ شفقت ، اس کا احترام اور اس کے ساتھ محبت کا بے مثال نمونہ قائم فر مایا تا کہ ہم بھی حضور اقدس صلی الندعلیہ وسلم کی ایتاع میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا كەتت پىسلى اللەعلىيەدىكم نے كر كے دكھا يا پ

### بیٹی کی پرورش، جنت میں جانے کا ذریعہ:

سرکار دوعالم ملی الله علیه دسم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے پر جینے فضائل بیان فرمائے این جیٹے کی پرورش پراس قد ربیان نہیں فرمائے: حضرت ابوسعید خدری ہے مروی ہے کہ سرکار دوعالم جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمای جس فحض کی تین بیٹیاں ہوں بیا تین بہنیں ہوں اور ووان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے ۔ ان کے ساتھ اچھا برتا دُ اور اچھا معاملہ کرے ، ان کے وجود کوا بیٹے لیے ذُ لت وخواری کا باعث نہ سمجھے تواس کی بدولت وہ جنت میں واغل ہوگا۔ (تریدی)

ایک دوسری حدیث جرحفرت ابوسعید شدریؓ ہے ہی مروی ہے وہ فرمائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہٹیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہٹیں ہوں اور وہ ان کے سرتھ بہت الجھے طریقے ہے زندگی گزار ہے۔ (بیٹی بیٹیاں یا دو بہٹیں ہوں اور وہ ان کے سرتھ بہت الجھے طریقے ہے زندگی گزار ہے۔ (بیٹی ان کے جوحقوق شریعت نے مقرر فرمائے ہیں وہ اداکر ہے، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے وجود کو این لیے مصیبت اور بیٹ شدی کا معاملہ کرے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے وجود کو این لیے مصیبت درتا ہے اور باعث ذات نہ سمجھے) اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے ہیں اللہ تعالی ہے ڈرتا درتا ہے کہ بیٹر اللہ تعالی ہے ڈرتا کی بدولت اس کی بدولت اس کو جنت ہیں داخل فرمائیں گے۔ (ترفیک)

حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا جس محض کی تین بیٹیاں یو تین بیٹیں ہوں اور اس کو ان بیٹیوں یا ببنوں کی پرورش کا سابقہ پیش آئے اور وہ استد تن لی کی رضا کے لیے ان کو پالے اور ان کو تہذیب اور اوب سکھنائے اور ان کے کھلانے پالے اور دیگر ضروریات کے انتظام کی تکلیف پرمبر کر سے تو اللہ تعالی اس کے اس محل کی وجہ ہے اس کو جنت ہیں داخل کر دیں گے کس نے سوال کیا کہ اگر کسی کی دو بیٹیاں ہوں تو ؟ آپ نے فر مایا دو بیٹیوں کا بھی بہی تھم ہے ، پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کی دو بیٹیاں ہوں تو ؟ آپ نے فر مایا دو بیٹیوں کا بھی بہی تھم ہے ، پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کی دو بیٹیاں ہوں تو ؟ آپ نے وہ اس تو اب عظیم ہے محروم رہے گا؟) آپ صلی اللہ کیا کہ اگر کسی کی ایک بیٹی بی اس طرح پرورش کرے گا اس کے لیے بھی جنت علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو تھی ایک بیٹی کی اس طرح پرورش کرے گا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ (اسخاف السادة المتقین)

و کھتے یہ فضلیت اور ثواب بیٹول کی پرورش پر بیان نہیں قر مایا، بلکہ بیٹیول کی پرورش پر بیان فر مایا ہے،اس ہے ہمیں بیٹیول کی پرورش خوش د لی سے کرنی چاہیے۔

## بیٹی جہنم سے بیخے کا ذر لیہ:

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا. جس شخص پرلڑ کیوں کی پرورش اور د کھیے بھال کی ذید داری ہواور وہ اس کو صبر وقتل سے انجام ویے توبیلا کیاں اس کے لیے جنم ہے آڑبن جا کیں گی۔ (ترندی)

#### مان کی شفقت کا عجیب واقعہ:

حفرت عائش ہے ایک قصہ منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئی ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئی ہیں کے ساتھ اس کی دولڑ کیاں تھیں اس خاتون نے بھی ۔ ہواں کیا اس وقت میرے پاس سوائے ایک مجبور کے اور پکھنیں تھا وہ مجبور ہیں نے اس کو دیدی اس اللہ کی بندی نے اس مجبور کے دونگڑ ہے کے اور ایک ایک فکڑ اوونوں بچیوں کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ خود پکھنیں کھایا حالا نکہ خود اے بھی ضرورت تھی اس نے بعد وہ خاتون بچیوں کو لے کر چلی گئی، تھوڑی و بر کے بعد جناب سے ل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف الائے تو جس نے اس خاتون کے اس خاتون کے اور اور ایک آئی اللہ علیہ وسلم تشریف الائے تو جس نے اس خاتون کے اللہ علیہ وسلم تشریف الائے کو بہت آئے اور وہ ان کے ساتھ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دو بچیوں کی پرورش کرنے کوئو بت آئے اور وہ ان کے ساتھ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دو بچیوں کی پرورش کرنے کوئو بت آئے اور وہ ان کے ساتھ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دو بچیوں کی پرورش کرنے کوئو بت آئے اور وہ ان کے ساتھ اللہ کرنے وہ وہ بچیاں اس کو جہنم سے بچانے کے لیے پروہ بن جائیں گ

## حضورصلی الله علیه وسلم کی معیت:

و کھے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی بچیوں کی پرورش ہے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی بچیوں کی سے جننے کا ذریعہ بھی بچیوں کی سے جنے کا دریعہ بھی ، بچیوں کی سے حقی پرورش ہے۔ بلکہ ایک اور عظیم الشان نسیلت ایک حدیث میں آئی ہے جو حضرت انس سے مروی ہے: وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الته سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس مخص کی دویو تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے انداز سے پرورش کر رہے (اور جب شادی کے قابل ہوجا کیں تو ان کی شادی کرد ہے) تو ہیں اور وہ خص بہت ہیں اس طرح واضل ہونے جس طرح ہدونوں الگیاں بلی ہوئی ہوئی ہیں۔ (ترندی)

## بیٹی کی پرورش پرتین فضیلتیں:

تمام فضائل کا خلاصہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی میہ کہ اللہ تعالی اس کے نتیجے میں دوز رخ سے پناہ ویں گے اور دوسری میہ کہ اللہ تعالی اس کے نتیج میں جنت عطافر یا کمیں گے جو رضا اور نعمتوں اور راحتوں کا مقام ہے تیسری میہ کہ جنت میں حضور اقدس صلی اللہ عبیہ وسلم کے ساتھ ہمراہی نصیب ہوگی جو ساری کا میا بیوں کا ملتبا ہے۔ یہ نینوں نصیلیت جناب رسول التہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کے بیے بیان قرمائی ہیں تا کہ جن کے بہاں بیٹیاں پیدا ہوں وہ ہرگز ان کی پیدائش پرا ظہار نفرت نہ کریں اور اپنا ول ہرگز تن کی پیدائش پرا ظہار نفرت نہ کریں اور اپنا ول ہرگز تن کی بہاں بیٹیاں پیدا ہوں وہ ہرگز ان کی پیدائش پرا ظہار نفرت نہ کریں ، اس کواپنے لیے مصیبت نہ جانیں ، اپنے لیے عار نہ جھیں ، بلکہ صرف اللہ تن کی کی رضا مند کی کیلئے اس کی پرورش کریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس کی پرورش کریں۔ اس طرح انش ء اللہ بٹی اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگی ، جہنم سے نہنے کیلئے آڑ ہوگی اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں معیت کا فرریعہ ہے گئے۔

## لژ کی کی پیدائش پرزیا ده خوشی کا اظهار:

ہارے اسلام نے تو ہمیں ہے تعلیم وی ہے۔ لہذا اگر ہم بچی پر غصر کریں گے یا تاراض ہوں اورا ہے لیے اس کو ذات کا باعث ہجھیں تو ساسلای طریقہ نہیں ہے۔ یہ کا فرانہ طریقہ ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے کا فرانہ طریقہ اختیار کرنا ہر گز جا نزنہیں۔ اس لیے بعض علاء نے لکھا ہے کہ چونکہ لڑکوں کی پیدائش پر دل تنگ کرنا اور اس کورسوائی اور ذات کا باعث ہجستا کا فرانہ طریقہ ہے اس لیے مسلمانوں کو چا ہیے کہ وہ لڑکی کی پیدائش پرلڑ کے کی پیدائش کے مقالے میں ذیادہ خوشی کا اظہار کریں تا کہ کا فروں کی اس بدترین رسم کی تر دید ہواور اس کا خاتمہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات کی روشنی میں لڑکی کی پیدائش باعث اجر ہے اور دوز خ ہے نجات کا ذریعہ اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہواور جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ اور جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرویش خوش دلی رضا کے لیے اللہ تعالی کے احت اللہ تعالی کے اللہ تعالی کی رضا کے لیے اللہ تعالی کے احکام کے مطابی ہر مسلمان کو اپنی بیٹیوں کی پرورش خوش دلی سے کرنی چا ہے۔

#### بیٹیوں کے حقوق:

بیٹیوں کی پرورش کی فضیلت کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی القد عدیہ وسلم نے بیٹیوں کے حقوق بھی بیان فر مائے ہیں۔ بیروہ حقوق ہیں جو زمانہ جا ہلیت میں بیٹیوں سے چھین لیے مکتے تھے۔ آج بھی ان کے حقوق کی اوا پیگی میں کوتا ہیاں کی جاتی ہیں۔ اس لیے ان حقوق کوسجھ لینا ضرورت ہے تا کہان میں کوتا ہی نہ ہو۔

#### اولا د کے درمیان اظہار محبت میں برابری:

زندگی جس کی کو بیٹے سے زیادہ مجت ہوتی ہے اور کی کو بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور کی کو بیٹی سے زیادہ تر لوگوں کو بیٹے سے زیادہ اور بیٹی سے کم مجت ہوتی ہے جہاں تک مجت کا معاملہ ہے اس کا تعلق دل سے ہے۔ اس بیس انسان کو اختیار نہیں ، اس لیے س بیس انسان برابری کرتا کرنے کا بھی مکلف نہیں۔ البتہ محبت کا اظہار اختیار بیس ہے۔ اس کے اندر برابری کرتا میں صروری ہے۔ بعض لوگ اظہار محبت بیس بھی زیاد تی کرتے ہیں وہ بیٹے کوزیادہ پیلے کو پوچھے ہیں۔ اس کو زیادہ تھی ہے کھی تے پھراتے ہیں اور بیٹی کو پوچھے ہیں۔ بیٹے کوزیادہ پیلے کو زیادہ پیلے اور بیٹی کو پوچھے اور چونکہ سے بھی نہیں ہیں۔ اس طرح وہ اظہار محبت میں بیٹی کے ساتھ ذیاد تی کرتے ہیں اور چونکہ سے اظہار محبت اختیار کی باپ سے اس میں کی بیٹی کرنا غلط ہے۔ لہذا کہی بھی کوئی باپ اٹلی زبان سے بیا کوئی ماں اپنے اختیار اور طرزعمل سے ایسارو میا فتیار نہ کر سے جس سے کہی کوئلاں سے زیادہ محبت ہوگی اور قیا مت کے ون اس پر پکڑ ہو کی البیانہ الم مال مالے میں اس کے ساتھ کیسال معالمہ رکھنا ضروری ہے۔ گی دن اس پر پکڑ ہو گی ۔ لبذ ااظہار محبت ہیں سب کے ساتھ کیسال معالمہ رکھنا ضروری ہے۔

#### اولا دکودیئے میں برابری:

اور جس طرح اظہار محبت میں برابری کرنا ضروری ہے ای طرح ہدیہ اور تخذ دیے میں برابری کرنے کا تھم ہے۔ لہذا مال باپ اپنی زندگی میں اولا دے درمیان اگر چیے تقسیم کریں یا کپڑ اتقسیم کریں یا کھانے پینے کی کوئی چیز تقسیم کریں تو اس میں برابری کرنا ضروری ہے اور لڑکی کو بھی اتنا ہی دیں جتنا لڑکے کو دیں بید کریں کہ لڑکے کو ذیا دہ دے دیں اور لڑکی کو کم دیں یا لڑکی کو زیا دہ دے دیں اور لڑکے کو کم کر دیں بلکہ برابری کریں، بیہ برابری کرنا اس صورت میں ضروری ہے جب مال باب ضرورت سے ذاکدا ورخوشی کے مواقع پراولا دے درمیان پڑھ تھیم کریں۔ جسے عید کے موقع پر عیدی برابر تقلیم کریں یا سفر سے والیمی پر تخذ دیں تو اس میں برابری کریں۔

### ضرورت کے مواقع متننی ہیں:

لیکن اگر مان ہا پ ن ضرورت کے مواقع پراولا دیس سے کسی پر پچھ فرج کررہے ہیں۔
مثلاً بیاری کے موقع پر فرج کررہے ہیں یا کسی کی تعلیم پر فرچہ کررہے ہیں یا مثلاً بیٹا یا بیٹی
سفر پرج رہے ہیں اور کسی کا سفر چھوٹا ہے اور کسی کا سفر امباہے ایک کوسفر ہیں زیادہ پسیوں
کی ضرورت ہوگی اور دوسر سے کو کم پیسیوں کی ضرورت ہوگی اس طرح کے ضرورت کے
مواقع پر فرج کرنے میں کی بیٹی کرنے ہیں کوئی گناہ اور پکڑ نہیں بلکہ جس اول دکو بھنی
ضرورت ہے باپ اس کو اتناہ سے سکتا ہے لہذا حسب ضرورت دیے ہیں کی بیشی ہوجائے
فرورت سے باپ اس کو اتناہ سے سکتا ہے لہذا حسب ضرورت دیے ہیں کی بیشی ہوجائے
قرکونی مضا کھنے نہیں۔

## زندگی میں تقتیم جائیدا دضروری نہیں:

اس طرح بٹی کا ایک بہت بڑا حق ور ہے وہ بید کہ جب کوئی باپ اپنی زندگی ہیں اپنا مال جائیداد اولاد ہیں تقلیم کرنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں پہلی بات بیہ بھی لینی جا ہے کہ زندگی ہیں اپنا مال و جائیداد اولاد ہیں تقلیم کرنا ضروری نہیں ۔

## زندگی میں جا ئیداد پراولا دکاحق نہیں:

اس طرح میہ بھی سمجھ لینا جا ہے کہ مال باپ کی صحت والی زندگی میں ان کے مال و جا سُداد میں اولا د کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ مال باپ اپنی جا سُداد کے مالک جیں۔ ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی جا سُداد اپنی جا سُداد اپنی خاسر اولا د کے درمیان تقسیم کریں اور جا ہیں تو تقسیم نہ کریں ، اولا وال ہے ہمارے درمیان نہیں کر سکتی کہ جو پجھ آپ نے کمایا ہے ہمارے درمیان تقسیم کرد شبخ اور ہماراحق ہمیں دے دیں۔ یہ مطالبہ اولا دکوئیس کرنا جا ہے۔ اس لیے کہ جب زندگی میں اولا دکاحق ہی نہیں ہے تو بھرمطالبہ کیسا ؟ کیونکہ باپ کی صحت والی زندگی جب زندگی میں اولا دکاحق ہی نہیں ہے تو بھرمطالبہ کیسا ؟ کیونکہ باپ کی صحت والی زندگی

میں جا تبدا دیرا ولا دکا کوئی حق ٹبیں ہے۔

یا اس لیے عرض کر دیا کہ بعض اولا دیا پیرائی طرح زیاد تی کرتی ہے کہ وہ مال

ہا پ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ کو تو اب اس جائیدا دی ضرورت نہیں " پ نے اس کو کیا کرنا

ہے؟ بیسب ہماراحق ہے آپ اپنی زندگی بیس اس کو تقسیم کر کے فارغ کرو ہیجئے۔ آپ کے

مرنے کے بعد معلوم نہیں کوئی ہمیں دے یا شدد ہے۔ یا آپ کے بعد ہما رے درمیان چھڑا

ہو جائے ، اس لیے آپ ہمیں ابھی دے کرفارغ ہو جائیں ۔ یا در کھئے! جب اولا دکوان

گی زندگی بیس ان کی جائیدا دیر کوئی حق نہیں ہے تو زیرد تی تقسیم کرانا اور تقسیم کرنا یا نہ کرنا ان کی

دینا کیسے درست ہوگا؟ ماں باپ اس جائیدا دیے مالک بیں اور تقسیم کرنا یا نہ کرنا ان کی

مرضی پر موقوف ہے ان کے ذیر تقسیم کرنا ضروری نہیں ۔ ہاں اگر دو اس بیس اپنی مصلحت

مرضی پر موقوف ہے ان کے ذیر تقسیم کرنا ضروری نہیں ۔ ہاں اگر دو اس بیس اپنی مصلحت

مرضی پر موقوف ہے ان کے ذیر تقسیم کردیں اگر تقسیم نہ کریں تو بھی ان کو اختیا رہے۔

### زندگی میں سب اولا دکو برابردے:

لیکن اگر مال باپ اپنی زعدگی ہیں اپنی جائیداد اولا و کے درمیان تشیم کرنا چاہیں تو

اس میں افضل ہے کہ مال و جائیداد میں سے جتنا حصدا یک بیٹے کو دیں بیٹی کو بھی اس کے

برابر دیں۔ شریعت کا پیکھم کے لڑکی کا لڑکے کے مقابلے میں آ دھا حصہ ہے۔ بیکھم باپ کے

انقال کے بعداس کی میراث میں ہا اور بیقا عدہ دراصل اصول میراث کا ہے۔

جس میں لڑکی کو لڑکے کے مقابلے میں آ دھا حصہ ملتا ہے اور میراث کا بیقا عدہ مال

باپ کے مرنے کے بعد جاری ہوتا ہے۔ زعدگی کا بیقا عدہ ہے کہ لڑکی کو لڑکے کے برابر دیا

جائے اس لیے کہ دونوں اس کی اولا دہیں۔ دونوں ہی اس کے خون ہیں، دونوں ہی

اس کی نظروں میں برابر ہیں۔ اس لیے باپ کو چاہیے کہ اپنا مال و جائیدا دسب میں برابر

تقسیم کرے۔ البتہ بعض علاء نے اس کی مخواکش دی ہے کہ اگر کوئی مخض برابر نہ دینا چاہے

تقسیم کرے۔ البتہ بعض علاء نے اس کی مخواکش دی ہے کہ اگر کوئی مخض برابر نہ دینا چاہے

تقسیم کرے۔ البتہ بعض علاء نے اس کی مخواکش دی ہے کہ اگر کوئی مخض برابر نہ دینا چاہے

تقسیم کرے۔ البتہ بعض علاء نے اس کی مخواکش دی ہے کہ اگر کوئی مخض برابر نہ دینا چاہے

تو یہ بھی کرسکتا ہے کہ بینی کو اتنا دے جائیا میرا شدیس القد تھا لی نے اس کے لیے مقرر فر مایا

در در ہائے قولوکی کو یا بی کے لاکھ دو ہے دے۔ اس سے کم کرنا با پ کے لیے جائز نہیں۔

### نکاح سے بیٹی کاحق ساقط نہیں ہوتا:

ہمارے معاشرے کا بیرحال ہے کہ اول تو بیٹیوں کو زندگی میں ماں و جائیدا و حیا ہی نہیں جاتا ،اگران ہے کہا جائے کہتم نے سب کھے بیٹوں کو دے دیا ، بیٹیوں کو پچھے نہ دیا تو جواب میہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے ان کی شادی تو کر دی ، جو کچھے بیٹی کی شادی کے موقع پر جہیر کی شکل میں دیا ہے اس ہے اس کا حق اوا ہو گیا۔ یہ ور کھیے! یہ یہ مکل غلط ہے۔ جس طرح ہے کو جہیز دینے سے بیٹے کا حق میراث فتم نہیں ہوتا اس طرح بٹی کو جہیز دینے ہے اس کو اہیے ہال و جا ئیدا د ہے بحر وم کرنا ورست نہیں۔ جس طرح یا پ نے بیٹے کی شاوی میں خرچ کیا ہے ای طرح بٹی کی شاوی بھی خرچ کیا، بلکہ عام طور پر بیدو یکھا جاتا ہے کہ بیٹے کی شادی میں بٹی کی شاوی کے مقالبے میں زیاوہ خرچ کیا جاتا ہے کہ حالہ تکہشاوی ہیاہ کے خمیج میں برابری کا خیال کرنا جا ہے جس کا آسان طریقہ ہی ہے کہ رقم کی ایک خاص مقدارا بی مالی حیثیت کے مطابق مقرر کرلیں کہ مجھے ہر بیٹے اور بیٹی کی شاوی کے موقع پر اتی رقم خرچ کرنی ہےاور پھراس مقرر رقم میں ہے جیے اور جی کے لیے سامان ضرورت خریدے، اور اگر پیسے نج جا نیں تو وہ نفتر کی شکل میں اٹکو دیدے۔ ایب نہ کرے کہ ایک یجے کی شاوی پر زیادہ فرچ کر دے اور دوسرے کی شادی پر کم خرچ کرے۔ بیابھی ایک طرح کی نا انصافی ہے جو شرعا نا پہندیہ ہے۔ اس ہے بھی بچنا جا ہے ۔ لہذا یہ کہنا کہ ہم نے بیٹی کی شاوی پرسب کچھاس کو دے دیا اب اس کا کوئی حق نہیں ، زندگی میں بھی اس کا کوئی حق نہیں اور مرنے کے بعد میراث میں بھی اس کا کوئی حق نہیں ، یہ سراسراس کی حق تلفی ہے جو جا تر نہیں ۔ ہور ہے دین میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

## عملی قبضہ ضروری ہے:

زندگی میں مال و جائیداد کی تقلیم کے سلسلہ میں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ بعض والدین اپنی زندگی میں اپنی جائیداداس طرح تقلیم کرتے ہیں وہ انہیں اپنے مختلف بیٹوں اور بیٹیوں کے نام کر دیتے ہیں۔ مثلاً فلاس مکان اس جیٹے کا ، فلال دکان اس لڑکے کی ،

فلال فلیٹ اس بیٹی کا اور فلال بلاٹ فلال لڑی کا ۔لیکن یہ سب محض زبانی یا تحریری ہوتا ہے با قاعدہ ہرا یک حصہ جدا کر کے عملا اس کے تبضہ پی نہیں ویا جاتا بلکہ عام طور پر قبضہ والدین علی کا رہتا ہے یا ایک قابل تقسیم جائیدا والیک ہے زیادہ اولا دکے نام کر دی مثلا ایک بڑی دو کان یا مکان یا بنگلہ یا بلاٹ دو تین لڑکوں کے نام کر دیا ،لیکن با قاعدہ تقسیم کر کے ہرا یک کا حصہ پراس کاعملی قبضہ بیں کروایا ۔ یا در کھیے ! شرعاً اس طرح محض زبانی یا تحریری طور پر دیے اور نام کرنے کا کوئی اعتبار نہیں اگر اس طرح جائیدا ددی گئی تو کوئی اولا واس کی ما کہ نہیں ایس طرح جائیدا دوری گئی تو کوئی اولا واس کی ما کہ نہیں ایس طرح جائیدا دوری بی اور باپ کے مرنے کے بعد شری اصول کے مطابق وارثوں کے درمیان تقسیم کرنا ضروری ہوگا۔

زندگی میں جائیدا و تقلیم کرنے کا طریقہ ہے ہے کہ جو پچھتھیم کرے، پہلے اس کے الگ الگ جھے کرے اور پھراولا د کا عملی قبضہ کرائے اور اگر جائیدا د مختلف ہیں تو کم از کم ان کے کا غذات اور ان کی چاہیاں ان کے قبضے میں دیدے اور باپ نے زندگی میں جائیدا د تقلیم کر دی اور ان کی چاہیاں ان کے قبضے میں دیدے اور باپ نے زندگی میں جائیدا د تقلیم کر دی اور ان کے نام بھی کر وی نیکن عملی قبضہ بانگل نہیں کر وایا۔ فلا ہر ہے کہ یہ ساری تقلیم بریکار ہے۔ اس لیے کہ شرعا کوئی جائیدا د محفل کسی کے نام کرنے ہے وہ اس کا مالک نہیں بن جا تا اور جب مالک نہیں بنا تو باپ کے مرنے کے بعد شریعت کے مطابق دوبارہ اس کی تقلیم طریقہ کار معلوم کرے اور پھر اس کے مطابق تقلیم کرنا چاہتا ہوتو پہلے کسی مفتی ہے اس کا مفعل طریقہ کا رمعلوم کرے اور پھر اس کے مطابق تقلیم کرنا کے متا ہوتو پہلے کسی مفتی ہے اس کا مفعل طریقہ کا رمعلوم کرے اور پھر اس کے مطابق تقلیم کرنا کہ اس کی بیشرعا تقلیم معتبر ہو جائے۔

## یہ بٹی برطلم ہے:

بہر حال بینی کو کم ویتا یا بالکل نہ دیتا شرعاظم ہے اور ناجائز ہے۔ حدیث شریف میں جناب رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: من قسط عمید اٹ و ارب قسط الله میسر الله میں البحنة لیمنی جس فیصل نے اپنے وارث کی میراث کو تم کیا تو اللہ تعالی جنت میں سے اس کا حصہ ختم کر دیں گے۔ بہر حال ، بیساری نا انسانی دراصل اس جاہلا نہ تصور کی بنیا دیر جوز ما نہ جا المیت سے جل آربی ہے جیسے کفار عرب لڑکی کو کسی قابل نہیں سیجھتے ہتے بلکہ وہ

تواس کوزندگی کا حق بھی نہیں و ہے تھے اس کا تھوڑا سا اٹر مسلما لوں کے اندر باتی ہے کہ وہ بیٹی کومیراث سے محروم کر دیتے ہیں ، اور زندگی ہیں بھی مال و جائیداد کی تقسیم کرتے وقت اس کومح وم کر دیتے ہیں ۔ اور سی طور پرشادی بیاہ ہیں برائے نام اس کو پچھ دے کر ہے بچھتے ہیں کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا اب ہتی مال و جائید و سے ان کا کوئی تعلق نہیں و وصر ف بڑکوں کے لیے ہے۔ مسما نوں کا پیر طرز عمل ورست نہیں ۔ بلکہ زندگی ہیں بیٹی اور بیٹے کا حق برابر ہے ۔ لہذاان کے ساتھ انصاف کرنا چا ہے ناانصافی کرکے گنا ہگار شہونا چا ہے ۔ برابر ہے ۔ لہذاان کے ساتھ انصاف کرنا چا ہے ناانصافی کرکے گنا ہگار شہونا چا ہے ۔ البتہ جیسے او پر عرض کیا کہ مضرورت کے مواقع پر کمی ہیٹی کرنے پر ہیں کوئی حرج نہیں ۔ بیسے کوئی بیٹی کرنے پر ہیں کوئی حرج نہیں ۔ بیسے کوئی بیٹی کرنے و دے دے تو چونکہ بیا مضرورت کے پاس ہر چیز موجود ہے اس لیے اگر وہ بیٹی کو بیٹے سے پچھ زید دہ دے دے تو چونکہ بیہ ضرورت کی وجہ سے دیتا ہے اس لیے اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ، لیکن اگر سب ضرورت مند جیں اور مائی اعتبار سے سب برابر ہیں تو پھر برابر دینا جا ہے کی ہیٹی نہیں کرتی جا ہے۔

#### خلاصه کی دو با تیں:

پورے بیان کا خلاصہ دو ہو تیں ہو کیں: پہلی ہات یہ ہے کہ پکی کی پیدائش پرغم وغصہ اور نفرت کا اظہار نا جائز ہے یہ ہرگز اسلام کا طریقہ نہیں ہے اس نے اس ندمت کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ عدیہ وسم نے اپنے قول وفعل ہے اس کو باطل قر ار دیا ہے ۔ لہذا مسلمانوں کواس ہے بچنا جا ہے اور جب کسی کے گھر بکی پیدا ہوتو وہ اس کی پیدائش پرالیم مسلمانوں کواس ہے بچنا جا ہیں اور جب کسی کے گھر بکی پیدا ہوتو وہ اس کی پیدائش پرالیم مسرت کا اظہار کر ہے ، جس طرح وہ بیٹے کی پیدائش پرا ظہار مسرت کرتا ہے ۔ البتدول ول میں بیٹے کی پیدائش کی زیادہ خوش محسوس ہونا ندموم نہیں ، یہ فطری ہات ہے ۔

دوسری بات ہیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پر ورش پر جوفضائل اوراجرو ثواب کا ذکر فر مایا ہے اس پر یقین رکھے دوراس پرمطمئن رہے اور بیسو ہے کہ بیدا یک پجی بھی میرے لیے جنت بیس جانے اور دوزخ کے عذاب سے بیخے کا ذریعہ بن سکتی ہے لہذا نہا بیت خوش ولی کے سرتھ جس طرح بیٹوں کی پر ورش کرتا ہے اسی طرح بیٹیوں کی بھی بر ورش کرے۔

#### بیٹا ہونے کا تعویذ:

آخر میں بطور تمۃ ایک بات اور عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے یہاں صرف بیٹیاں بی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اوران کو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے اور جن کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کوان کے رشتوں کی فکر بھی ہوتی ہے جوایک فطری بات ہے۔ شریعت اس سے انکار نہیں کرتی اس لیے تہ بیر کے در جے میں ایک عرض ہے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹیاں بی بیٹیاں ہوں اور اس کے یہاں بیٹا نہ ہوتا ہوتو اس کے لیے حضرت موالا ٹا انور شاہ کہ میری نے اپنی بیاض میں ایک عمل کھھا ہے وہ سے کہ سورہ یوسف کو کسی کا غذیر باریک باریک اس طرح کھے کہ اس کے حروف نہ مثیں اور پھر اس کوموم جامہ کرکے کوئی فاتون باریک اس طرح کھے کہ اس کے حروف نہ مثیں اور پھر اس کوموم جامہ کرکے کوئی فاتون بیدا ہوگا۔ بعض دوستوں نے اس کا تجربہ کرکے بنایا کہ بہر نے اس کو درست پایا۔

### دوسراعمل:

ایک اور عمل جھے اپ بر رگول سے حاصل ہوا ہے وہ سے کہ جب کی کی ہو کی امید سے ہواور اس کی میخواہش ہو کہ اللہ تقالی اپ نفشل سے بیٹا فر ماد ہے تو وہ عورت اپنی شہادت کی انگلی کو اپنی ناف کے ارد گرد تھمائے اور اکر لیس مرتبہ یا متین پڑھے اور پڑھنے کے بعد میہ کیے کہ یا اللہ! میر سے بیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اس کا نام آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پڑھ دکھ دیا۔ اس عمل کی میہ برکت ہے کہ اس سے لڑکا بیدا ہوتا ہے کوئک علیہ وسلم کے نام پڑھ دکھ دیا۔ اس عمل کی میہ برکت ہے کہ اس سے لڑکا بیدا ہوتا ہے کوئک عمر نام کا لڑکا ہی ہوسکتا ہے لڑکی نہیں ہو گئی۔ لیکن میسب تھ بیریں ہیں اگر اللہ تعالی جا ہیں کوئان تھ ابیر کے اختیار کے باوجو ولڑکی عظافر ماویں اور کتے لوگ ایسے ہیں کہ ان کوان تھ ابیر ول کے بغیر لڑکا عظافر ماد ہے ہیں۔ سید ابیرائی ہیں جے وا کہ ایک ہی دوا ایک ہی ووا ایک ہی وقت میں کا منہیں کرتی ۔ دوم یض ہیں اور ایک ہی دوا ایک ہی بی وقت میں کام نہیں کرتی ۔ دوم یض ہیں اور ایک ہی دوا کو اس سے فائد و نہیں ہور ہا ہے۔ ایک دوا ہے اس کو صحت حاصل ہور ہی ہور ہی ہاور دوسر سے کو اس سے فائد و نہیں ہور ہا ہے۔ ابند اجس طرح دواؤں کے اثر اسے ہیں ان تدا بیروں کے اندر بھی اثر است ہیں وہ اثر است دراصل اللہ تھ کی کے تھم کے تاج ہیں۔ اب آوی کا کا خی کی گارات ہیں اور آب اب آوی کا کے اندر بھی اثر است ہیں وہ اثر است دراصل اللہ تھ کی کے تھم کے تاج ہیں۔ اب آوی کا

کام ہے کہ دوا بھی کرے ، تد ابیر بھی افتیار کرے اور اس کے ساتھ دعا بھی کرے۔ پھر جو پچھاللہ تعالی عطافر مائے اس پر راضی ہے۔اس کا نام عبدیت اور بندگی ہے۔

#### رشتے کے لیے محرب مل:

ای طرح آج کل ہارے معاشرے میں بہت سے ماں باپ بچوں کے رشتوں کے سلطے میں پریشانی کا شکار ہیں۔ اس کے بارے میں بھی بزرگوں سے ایک بجرب عمل منقول ہے وہ یہ کہ جس لا کے یا لڑی کارشتہ نہ ہوتا وہ روزا نہ ایک مرجہ سورہ مریم پڑھ ایا کرے اوراس کے بعد اللہ تعالی سے بچھے نیک رشتہ عطافر ما۔ چالیس دان تک یہ عمل کر لے تو انشاء اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی اس کے لیے رشتہ عطافر ما و بیتے ہیں اوراگر چالیس دان تک یہ عمل کرنے کے بعد بھی رشتہ نہ ہو تو پھر دوسرا چلہ شروع کروے۔ تین تو پھر دوسرا چلہ شروع کروے۔ تین عیار چلوں کے بعد انشاء اللہ ضرور رشتہ نے ہوجائے گا۔ تا ہم جب تک مقصد بورا نہ ہویہ علی جاری کہ بیت سے حضرات نے اس کا بھی تجربہ کرکے بتایا کہ انہوں نے اس علی عمل کو بجرب یا یہ انہوں نے اس علی کو جب بیا کہ انہوں نے اس علی کو جب بیا کہ انہوں نے اس علی کو جب بیا کہ انہوں نے اس علی کو جب بیا یہ بیا ہے۔

سب سے پڑااوراصل وظیفہ تو وعاہے۔ اس جس کی زینداولا و نہ ہوتی ہو، وہ گڑ گڑا کر
اللہ تعالیٰ سے وعاکر ہے۔ اگر بچوں کے رشتے نہ آتے ہوں تو وہ تنہائی میں وور کعت صلوۃ
الخاجۃ پڑھ کرگڑ گڑا کر وعاکر ہے۔ اور اس اہم کام کے لیے اس کامعمول بنا لے، انثاء
الخاجۃ پڑھ کرگڑ گڑا کر وعاکر ہے۔ تاہم بیسب کام تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں۔ القہ تعالیٰ
اللہ ضرور رشتے ہو جا کیں گے۔ تاہم بیسب کام تقدیر کے مطابق وہ کام ہوتا ہے۔
نے جو کام جس وقت کے لیے اور جہال مقرر کر دیا ہے اس کے مطابق وہ کام ہوتا ہے۔
لہذا وعاکر تارہے اور تقدیر پر این ان کوتازہ کرتا رہے۔ اس ہے آوئی کی پریٹائی کم ہوتی
پی جاتی ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ جائز تد ایرا ختیا رکر ہے، وعدر سے اور تقدیر کو یا دکر ہے
اور اس پر راضی رہے اور تاخیر میں یا رشتہ وغیرہ نہ ہونے میں یہ تیجھے کہ میر سے لیے اس
میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصنحت ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم کو سنت پر عمل
کرنے کی تو فیش عطافر مائے۔ (امین)

#### (11)

بسم الله الرحمن الرحيم بأيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا . ( التحريم )

اسلام میں بچیوں کی تربیت

ازا فا دات خطیب بورپ وایشیا حضرت مولا نا ضیاءالقاسمیؓ

# اسلام میں بچیوں کی تربیت

نحصد و نصلی علی رسوله الکریم امام بعد فاعو ذ باالله من الشیطن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ﴿ و اذ بشر احد هم بالانثی ظل وجهه مسودا وهوا کظیم ایتواری من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام پدسه فی التواب (سوره نحل) "جبان شرے کو گوار کی پیرا ہوئے کی خبر سال جاتی ہے تو وہ ول سول کے رہ جاتا ہے۔ اوگوں سے چمپا پجرتا ہے ان کو منہ بیل دکھا تا چا ہتا اس کی برائی کی وجہ سے جس کی اسے خبر طی ہے۔ سوچتا ہے کہ کیااس لومولود نیک کو دات کے ستھ وجہ سے اس کی برائی کی ای رہ کے بااس کو کہ کیا اس لومولود نیک کو دات کے ستھ وجہ سے اس کی برائی کی برائی کی اس کے برائی کی برائی کی اس کے برائی کی برائی کی اس کے برائی کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی ہیں دیا دیے۔ سیم کی اس کے برائی ہیں دیا دیے۔ اس کی برائی ہیں دیا دیا ہیں میں دیا دیا ہیں دیا ہیں دیا دیا ہیں دیا

﴿ واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهوا كظيم﴾

'' اور جب ان میں ہے کسی کواس چیز کی خوشخبری دی جائے۔ جے رحمن کے لئے تھہرا تا ہے تواس کا مندسیاہ ہوجا تا ہے اور وہ دل میں کڑ ھتار ہتا ہے۔

#### تمہيد

حفرات گرامی! اس وفت میں نے آپ کے سے قرآن مجید کی دوآیات تلاوت کی ہیں۔ ان مجید کی دوآیات تلاوت کی ہیں۔ ان میں اللہ تعالی نے انسان کے اس احساس کی فدمت کی ہے جواسے گھر میں بینی پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوتا تھا' وہ گھرانہ پوراجہنم بن جاتا تھا! شرمندگی کے مارے ہہر منبیس نکلتے تھے اپنی اس شرمندگی اور خفت مٹانے کے سے اس وفت تک چین ہے نہیں بیٹھے تھے اپنی اس شرمندگی اور خفت مٹانے کے سے اس وفت تک چین ہے نہیں بیٹھے تھے جب تک اس بدنعیب بی کوفتل یا زندہ در گور نہیں کر دیتے! انہیں اس فعل پر کوئی

ندامت نیں ہوتی تھی بلکہ اس کوفخر یہ انداز سے بیان کیا جاتا تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کوفل کر ویا ہے یا زندہ زبین میں وفن کر ویا ہے۔ پوری اٹسا نیت کی تاریخ میں اس سے یز ھکرا ور کیا ورندگی اور سفا کی ہوسکتی ہے کہ اپنے بطن اور اپنے جسم سے پیدا ہونے والی بچی کو بدشگون اور اسے محاشر سے میں شرمندگی اور خجالت کا سبب سمجھا جائے اور اس بات میں کوئی شرم اور ندا مت نہ محسوس کی جائے کہ اپنے گئنت جگرکوا پے ہاتھوں سے اپنی آئکھوں کے سامنے خو دگڑ ھاکھو دکر زمین میں وفن کر ویا جائے۔ یاللہجب!

سامعین! ذرا آپ تصورتو کریں کہ ایک درندہ صفت باپ جب ایک معصوم پکی کواس طرح زندہ زبین بیں دفن کرتا ہوگا اس وفت در دوالم' سوز وغم کا کس قدر دل کوجلا دینے والا سال ہوتا ہوگا۔ پکی کے آٹسواور چینین' اس کی آبیں اور سسکیاں کیا عرش رب مجید کو منبیں ہلا دینی ہوں گی؟ کیا فضا پر ایک لرزہ طاری نہیں ہوجا تا ہوگا کیا زبین اور آسان اس منظر سے چھٹ نہیں پڑتے ہوں گے؟

### کیاانیا نیت اس احسان کابدلہ دے سکتی ہے:

کیا انسانیت صرف اور صرف اسلام کے اس احسان کا بدلد دے عتی ہے کہ اس نے عورت کو پڑی کو بٹی کو بٹی کو بٹی کو اس سفاکی اور درندگی ہے نجات ولا کر دنیا بیس زندہ رہنے کا عظیم حق دیا اور اسے انسانی عظمتوں میں مرد کے برابر لا کھڑا کیا جس طرح مرد اللہ کی مخلوق ہے اسے زندہ رہنے کا حق ہے اس طرح عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے اسے بھی دنیا بیس زندہ رہنے کا حق ہے جس طرح مرد کے لئے رزق کا انظام اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ اس طرح عورت کو بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں مصروف عورت کو بھی اللہ تعالی فرمانی میں معروف عورت کو بھی اللہ تعالی ہی رزق عطافر ماتے ہیں جس طرح مرد کا روبارزندگی ہیں مصروف عالی ہو کرا پئی زندگی کو تا بندہ رکھنا ہے اس طرح عورت بھی امور خانہ داری ہیں مرد کا ہاتھ بٹا کر معاشرے کا ایم رکن بن جاتی ہے !

عورت پر اسلام کے اس قدرعظیم احسانات ہیں کہ مغربی تہذیب کی دلداہ اخلاق با خنة عورت اسلام کے اس احسان عظیم کاعشر ہ عشیر بھی مغربی معاشر ہے میں نہیں د کھا سکتی! قرآن مجید نے جس طرح لڑکے کو والدین کیلئے نعمت قرار دیا ہے ای طرح بجی اور بنی کوہمی والدین کے لئے راحت سکون اور نعمت خداوندی قرار دیا ہے! حضرت مریم کی پیدائش ایک عظیم تاریخ ساز حقیقت لئے ہوئے ہے۔اگر چہان کی والد و نے بھی کہدویا تھا کہ

﴿ فَلَمَا وَصَعِبُهَا قَالَتَ رَبِ انَى وَصَعِبُهَا انتَى وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَا وَضَعِبُ وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَا وَضَعِبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّه

پھر جباہے جنا' کہا اے میرے رب میں نے تو وہ اور کی جن ہے اور جو پکھاس نے جنا ہے اللہ اسے خوب جانت ہے۔ اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا۔ گرانلہ تعالی نے مرحوس کی والدہ کو بتا دیا کہ اور کی کا پیدا ہونا اس قدر نیک فال اور تاریخ ساز واقعہ ہوگا ایک پیڈبر کی تاریخ اس کے اردگر دکھو ہے گی کے نہیں معلوم کہ حضرت میں ٹی والدہ ما جدہ ہونے کا شرف پھرسیدہ مریم کو حاصل ہوا اور یہ بچی دنیا کی ان عظیم خوا تین میں شار ہوئی جوعرش شرف پھرسیدہ مریم کو حاصل ہوا اور یہ بچی دنیا کی ان عظیم خوا تین میں شار ہوئی جوعرش اور فرش پر اپنا ایک انفرادی مقام رکھتی ہیں اس لئے لاکی کی پیدائش ہے دلبر واشتہ ہونا اور اسے اے اپنے لئے مصیبت یا بدشکون جمتا۔ انتہائی پست ذہنیت کا مظاہرہ ہے ۔ مسلمان کواس اے اپنے لئے مصیبت یا بدشکون جمتا۔ انتہائی پست ذہنیت کا مظاہرہ ہے ۔ مسلمان کواس میں قطعاً کوئی پر بیٹائی نہیں ہوئی جا ہے بلکہ جس طرح لاکے کی پیدائش پر ایک سرت پیدا موتا جا ہے اور میں قطعاً کوئی پر بیٹائی نہیں ہوئی جا ہے بلکہ جس طرح لاکے کی پیدائش پر ایک سرت پیدا اللہ کہ مرح کی اللہ کہ ہوتا جا ہے اور میں اللہ کا ظہارہ ہوتا جا ہے اور میں اللہ کی خواس گھر میں اللہ کی اللہ ہوتا ہوا ہے جواس گھر میں اللہ کا اللہ ہوگی !

### بیٹی بیٹے سے زیادہ والدین کی وفا دارہوتی ہے:

آپاس کا تجربہ کر لیجے کہ بٹی بیٹے سے زیادہ والدین کی فر، نبر داراور و فاشعار ہوتی ہیں۔ آپ شادی میں بی تجربہ کر لیجے۔ بیٹے کا جب آپ رشتہ کریں گے تو وہ سو حیلے بہا نوں سے اس رشتہ کریں گے تو وہ سو حیلے بہا نوں سے اس رشتے کی تحقیق کر ہے گا بلکہ اس دور میں تو جیلے بہا نوں کی ضرورت بی شہیں رہ گئی۔ بیٹا شادی کیسئے کھل کر اپنی پیند و نا پیند کا اظہر رکر دے گا مجال ہے کہ وہ والدین کے سامنے کوئی شرم کر ہے یا گئی لیٹی رکھے۔ وہ منہ بھٹ بن کر کہدا شھے گا کہ یہ رشتہ مجھے پہند ہے یا نہیں ؟ گر آپ کے بیٹے والدین جہاں

اس کے لئے ہاں کر دیں گے۔ بینی آخر وقت تک اس کو نبھائے کی والدین بینی رخصت کرتے وقت کہتے ہیں کہ بٹی ابتمہارا جناز واس گھرے نکلے دیکھنا ہمیں شرمسار نہ کر ن ۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض ظالم مسراور ظالم ساس اس بچی کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں ہے جاری کا کوئی لمحہ سکون ہے نہیں گزرتا ) دن رات سسرال کے مظالم برداشت کرتی ہے مگر ا ہے والدین کواوں تو سسرال کے مظالم کی خبر ہی نہیں ہونے دیتی۔اگر کسی نہ کسی طرح والدین کوخبر بھی ہوجائے تو والدین کومطمئن کرنے کیلئے کہتی ہے نہیں ابوآ پ کوکسی نے نلط خبردی ہے میں تو تھیک مٹھاک زندگی بسر کرتی ہوں ای طرح اپنی اسی کی آسمیس یہ کہد کر شنڈی کرتی ہے کہامی میں تو بہت سکون ہے زندگی کے دن گز ارر ہی ہوں جھے کوئی غم نہیں ہے جھے کوئی تکلیف نہیں ہے میرا گھر میرے لئے را حت کدہ ہے کیوں بٹی والدین کواس طرح کہتی ہے صرف اس لئے کہ کہیں میرے والدین کوغم نہ مگ جائے ان کی زندگی کا سکون نہ ختم ہو جائے۔ وہ پیماری سب کھی اپنی جان پر برداشت کر لیتی ہے مگر اے والدین کا د کھ اورصد مہ گوا رانہیں ہے۔اس لئے میں تو کہنا ہوں کہ بٹی بیٹوں ہے زیادہ و فا شعارا وروالدین کی عز تول کی کی امین ہوتی ہے۔ پھر بیجاری کو جہاں بیاہ دیا جاتا ہے جو دے دیا جائے جتنا دے دیا جائے اس پرشا کروصا بررہتی ہے اس لئے سر کار دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے بوری امت کو بیٹیوں کی تربیت پر ورش اور کفالت کی بہت ہی تا کید قر مائی ہے۔سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عربوں کا رواج موجو د قفاء عربو<del>ں</del> کی اس درندگی اورسفا کی ہے آپ واقف نتے جووہ اپنی بچیوں کے ساتھ روا رکھا کرتے تے اس لئے آپ نے بیٹیوں کی تربیت کی خصوصی طور پر والدین کو ہدایات دیں تا کہ بیٹی کو و بال یا مصیبت ند سمجما جائے بلکہ بٹی بھی اللہ ہی کی عطا ہے اور اللہ تعالی کی ہرعطا انسان کے لئے رحمت ہوتی ہے!

#### بٹی کی کفالت کرنے والاجنتی ہے:

حضرات گرامی! جنت اور دوزخ دونام ایسے ہیں جن کا تذکرہ آپ علیائے کرام سے جیشہ سنتے رہے ہیں۔ مید دونام آپ کوامیدیں دلانے یا ڈرانے دھمکانے کیلئے نہیں ہولے جائے بلکدان کا بار بار ستوں اور ذکر اس لئے کیا جاتا ہے کہ تا کہ مسمان کو سے معلوم ہو جائے کہ اس کے اچھے اٹھال کی جزاجت کی صورت میں دی جائے گی ور بر ہے اٹھال کی برزاجہتم کی شکل میں دی جائے گی۔ اس لئے ہر مسلمان کوالیے اٹھال اور کر دار کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو اس کی آخرت کی زندگی کو سنوار سکے اور اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کی آخرت بن جائے اور قبر روش ہو جائے! یہاں بھی بیٹیوں کی کفالت کے لئے جو جنت کی بشارت کا عنوان ویا گیا ہے اے بھی ای تناظر میں ویکھنا چاہیے یہ گھنے پٹے لفظ نہیں ہیں اور نہ بینا نا بی اعتبار حقیقیں ہیں ان الفاظ کی حقیقی اور اصلی شکلیں جب تیا مت کے دن جزا ور نے اور کے بعد سائے آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ خدا اور رسول کے وعد کے سک قدر سے اور کی ہیں۔ الجمد لند اس تمہید کے بعد اب ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ملاحظ فرمائیں۔

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدت له ابنة فلم يودها ولم يهنما و لم يوثر ولده عليها . يعنى الذكور ادخله بها الجنة . (عاكم معرف الحريث)

حضرت عبداللہ ابن عبائ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہونی ۔ پھر وہ نہ تو اسے کوئی ایذ اپہنچ ہے اور نہ اس کی تو بین اور ناقد ری کر ہے اور نہ جبت اور برتاؤ بیں لڑکوں کو اس پرتر ججے و ہے ( بیٹی اس کے ساتھ و بیا ہی برتاؤ کر ہے جیبا کہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے) تو اللہ تعالی لڑکی کے ساتھ اس سلوک کے صلے بیں اس کو جنت عطافر مائے گا۔

ترتی نسواں کے دعوے دار فرااسلامی قدرول کا جائزہ لیں؟ میراچیلنج ہے کہ جوعزت عورت کواسلام نے عطا کی ہے دنیا کا کوئی قانون کوئی ضابط۔ کوئی معاشرہ عورت کو وہ عزت نہیں دے سکتا!

ولم يوثر ولده عليها

محبت و پیارحسن سلوک تر بیت و کفالت میں بیٹوں کو بیٹیوں پر پرتر جیج نہ دے بلکہ بیٹے اور بٹی کے ساتھ حسن سلوک میں ایک سار و بیدا ختیا رکیا جائے! ر کار دو عالم مسلی الله علیه وسلم کے صرف اس جملہ کو سامنے رکھ کرخوا تین اسلام کا خوا تین مغربی ہے مواز نہ کیا جائے۔ ابھی دود ھا دود ھا دور ھا در پانی کا پانی ہوجائے گا۔
کون ہے جو بیٹے اور بیٹی کی بیسال تربیت کے احکا مات دیتا ہے؟
کون ہے جس نے بیٹے اور بیٹی کی تعلیم وتر بیتی زندگی پر والدین کو بیس ل توجہ دیتے پر رور دیا؟

کون ہے جس نے پکی کو بیچے کے برابراہمیت دئی؟
کون ہے جس نے پکی پرخر چی کئے ہوئے ایک ایک پیمیے کا حساب قیا مت کو چکا دیا؟
کون ہے جس نے عورت کو پستی ہے بلندی عطا کی؟
کون ہے جس نے والدین ہے کہا کہ لڑکے کولڑ کیوں پر محبت و پیار وحسن سلوک میں
کیسال مقام ویا جائے؟

یہ صرف اور مسرف حضرت محمد رسول امتد صلی اللہ عدیہ وسلم کی نورانی اور اور پا <mark>کیزہ</mark> تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان خوا قبن معاشر ہے کامعز زیرین حصہ ہیں۔

### بیٹیوں سے حسن سلوک جہنم سے بچائے گا:

عن عائشة قبالت قبال وسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلى من هذه البنات بشى ء فاحسن اليهن كن لد مبتوا من الداد (بخارى وسلم) حفرت عائشه صديقة سے روایت ہے كه رسول الدسلى الله عليه وسلم في فر ما يا جس بندے يا بندى پر الند تعالى كى طرف سے بيٹيوں كى ذمه دارى ڈالى كن (اوراس في اس في دوز خ سے دوز خ سے بيٹيوں كى اس مان بن جا تي دوز خ سے بيٹيوں كى اس مان بن جا تيل كى اور ان سے ساتھ الي اس اس كے لئے دوز خ سے بيٹيوں كى اس مان بن جا تيل كى ا

حضرت عائشہ صدیقتہ کی روایت میں وہ واقعہ بھی بیان کیا ہے جس کے سلسلہ میں رسول الد سلی اللہ علیہ وسلم نے بیرجدیث بیان فر مائی تھی حضرت عائشہ صدیقتہ قر ماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک نہایت غریب عورت کچھ مائلنے کے لئے آئی اس کے ساتھ اس کی وو بچیاں بھی تھیں ۔ اتفاق ہے ان کے پاس اس وقت صرف ایک تھی ہے دخرت عاکشہ بچیاں بھی تھیں ۔ اتفاق ہے ان کے پاس اس وقت صرف ایک تھی رہتی ۔ حضرت عاکشہ

صدیقہ بیان فرماتی ہے کہ بیں نے وہی مجوراس ہے چاری کو دے دی! اس نے ای تھجور کے دو کلا ہے کرکے دونوں بچیوں بیں تقتیم کر دیتے اور خود اس بیس سے کھے بھی نہیں لیا۔ حدیث کے الفاظ بیں کہ

#### فقسمتها بين اينتيها والم تكل منها

اور چلی گئی کچے دیر کے بعد رسول الشعلی الله علیہ وسلم کھر میں تشریف لائے تو میں نے آپ سے بیروا تعد بیان کیا اس پر آپ نے فر مایا کہ جس بندے یا بندی پر بیٹیوں کی اس مد داری پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو بیر بیٹیاں آخرت میں اس کی نبات کا سامان بنیں گی !

مطلب میہ ہے کہ میہ آ دنی اگر ہا نفرض اپنے گنا ہوں کی وجہ سے مزا اور عذا ب کے قابل ہوگا تو لڑکیوں کے ساتھ مسلوک کے صلامیں اس کی مغفرت فرما دی جائے گی وہ دوز خ سے بیادیا جائے گا!

ماں کی مامتا ویکھیے۔ اس نے اپنا حصہ بھی بیٹیوں کووے و یا۔

سیدہ عائشہ صدیقہ اس عورت کے اس عمل سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اس واقعہ کا تذکرہ رمول انڈ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایا۔

رسول الندسلی الله طیہ وسلم نے اس واقعہ کی بنا پر پوری امت کی بیٹیوں کا مقام و نچ کرویا۔

والدین کورسول الله صلی الله علیه وسم نے اس واقعہ کی روشنی میں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین قر مائی ۔

رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے بیٹیوں کے لئے والدین کی ذمہ داری ہے سبکہ وش ہوئے پر جہنم سے نجات کی بشارت دی۔

اے کاش ہمارا سوک ، ٹی بیٹیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور ارشاوات کے مطابق ہو جائے۔

بیٹیوں کی پرورش کرنے والا قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا حعرت انس روایت کرتے ہیں کہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جار يتين حتى تبلغا جاء يوم القيمة انا وهوا هكذا وصم اصابعيه (مملم)

رسول انتدسلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا جو بندہ دولڑ کیوں کا ہارا ٹھائے اور ان کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ جا کیں تو وہ اور بیس قیامت کے ون اس طرح ساتھ ہوں گے! حضرت انس سیح جیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ کی اٹکلیوں کو بالکل ملہ کر دکھایا۔

لیعنی جس طرح میدد دا نگلیاں آپس میں ایک دوسری سے ملی ہوئی ہیں اس طرح میں اور و وضحض بالکل ساتھ ہوں گے!

..... ميدر تنبه بلند ملاجس كومل كميا!

قیا مت میں سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی شکت و رفافت ،قرب و اتصال کا عجیب منظر!

تر ب رسول

محدثین کی خوا ہش مالحین کی خوا ہش سالحین کی خوا ہش ملحاء کی خوا ہش ملحاء کی خوا ہش

ہر تخف قرب رسول کا خوا ہش مند ہر تخف وصل رسول کا طالب! قیا مت ہیں جس کوقر ب رسول کی سعاوت حاصل ہوگئی'ا ہے کو نین کی نعتیں ال کئیں!

وہ سب سے بڑا سر مایہ دار جس کو قرب رسول کا سر مایہ ل گیا! ترغیب کس جامعیت سے دی گئ! بیٹی کس قدرخوش بخت وخوش نصیب ہے کہ اس کے لئے رحمت دو عالم زبان نبوت سے تر نیمیات کا درس دیں۔

اب تو آپ کواحماس ندامت نہیں ہوگا۔ اب تو آپ شرمندگ کے مارے چھپتے نہیں پھریں گے اب تو آپ شرمندگ کے مارے چھپتے نہیں پھریں گے ا پھریں گے اب تو آپ بیٹی کو گود میں لے کر پھر اکریں گے! اب تو آپ بیٹی کی ولا دت کی مصیبت نہیں سمجھیں گے۔ اب تو آپ بیٹے کی طرح بیٹی کو بھی یالیس پوسیں گے۔ قر آن نے 'خدانے' رسول نے۔اسلام نے وہ حج بات ختم کر دیئے جو یا پ اور بیٹی کے درمیان ظالم ساج نے کھڑے کر دیئے تھے!

اسلام نے بیٹی کو جنت اور رضائے خدا رضائے رسول کے حصوں کا سبب بنا دیو۔ سبحان اللہ۔

#### بچوں کی بہترین تربیت کی جائے

عن ابى سعيد قال قال رمول الله صلى الله عليه وسلم من عال تلمث بنيات او شلث الحوات او الحتين او بنتين فادبهن و احسن اليهن و زوجهن فله الجنة (ايوداؤدُرَّ تَدَى)

'' حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ عبیہ وسلم نے ارشاو فر مایا جس بندے نے تین بیٹیوں یا تین بہنوں یا دو بٹیوں کا ہر اٹھایا اور ان کی اچھی تر بہت کی اوران کے ساتھ اچھ سلوک کیا اور پھران کا ٹکاح بھی کر دیا تو اللہ کی طرف ہے اس بندے کے لئے جنت کا فیصلہ ہے''

اس حدیث پیل بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کا بھی ذکر ہے۔

اس صدیث میں تربیت و کفالت کے ساتھ ساتھ نکاح کا بھی ذکر ہے ۔ یعنی ووٹی یا تیں اور بیان فر ما کی ہیں ۔ بیٹی ۔ بہن ۔ نکاح

تر بیت کفالت کے بعد والدین نے اگر بیٹی کا نکاح اور شادی بیاہ اس انداز ہے کی اور شادی بیاہ اس انداز ہے کی اور انہی بنیا دول پر بیٹی کواز دواجی زندگی کے لئے کوشش کی جس طرح بیٹے کے لئے کی تھی تو والدین کیلئے بیہ بہت ہرااعز ازاور شرف ہوگا جوانہوں نے اللہ کے حضورا پی ؤ مہداری اداکر کے پورا کیا۔

#### بیٹی کی شادی:

میرے خیال میں بٹی کی پیدائش پر انسان کو جوافسر دگی ہوتی ہے۔اس کی سب سے بڑی وجہ بٹی کی شادی اور رشتے نا طے کا مسئلہ ہوتا ہے!انسان پیسجھتا ہے کہ بٹی کے رشتے ے اس کی خودداری اور فطری آزادی کو تعیس پہنچتی ہے۔ اس کا سر بمیشہ نیچار ہتا ہے۔ بینی کے سسرال کی جلی کئی سنتا پڑتی ہیں اور بمیشہ کیلئے انسان ایک خود سپر دگی کی کیفیت ہیں بہتلا رہتا ہے۔ اس لئے بی کی پیدائش پر اس کو قبلی طور پر پچھاس قتم کے پس منظرے دو چار ہوتا پڑتا ہے جو اس کے احساس کو مجروح کرتے ہیں اور اے ایک نفسیاتی الجھن ہیں جہتلا کردیتے ہیں ہیں کہتا ہوں کہ ساس اور بہو کا جھٹڑ وں جہیز اور دولت کے جھٹڑ ہے بہتمام تر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر علماء پوری محنت کرکے معاشرے کے اس نا سور پر قابو پالیس تو انشاء اللہ آئ جھی یہ جھٹڑ اختم ہو کر گھرول ہیں سکون کی فضا پیدا کی جاستی ہے ؟

بمصطغے برساں خولیش را کہ دیں ہمداست

### رسول النُّدسلي النُّدعليه وسلم كي حيار بينيال:

حضرات گرامی! آپ نے علیائے کرام سے بار بار سنا ہوگا کہ سرکر دو عالم صلی القد علیہ وسلم کواللہ تعالی نے جس طرح چار جٹے عنا بہت قر مائے تھے ای طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو جار صاحبز ا دیاں بھی عطا فر مائی تھیں۔

یہ بھی آپ کومعلوم ہے کہ سر کا روو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالی نے جس طرح جار بیٹے عمنا یت فریائے تنے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رصاحبز اویاں بھی عطافر مائی تنجیس ۔

یہ بھی آ پ کو معلوم ہے کہ سر کاردو عالم کو میہ چاروں بٹیاں بے حد پیاری تھیں۔ آپ
نے ان کو بے حد شفقتوں اور محبتوں کی فضا میں پاٹا پوسا اور پھران کی شادیاں کیس۔ آخر
میں حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی شادی کی۔ حضرت خدیج کی وفات کے بعد
حضرت فاظمہ کی تربیت اور کفالت میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہیں کیا! حضرت عثمان غی اور حضرت علی ناخی المرتفاقی آپ کے چہیتے وا ما دامت کے دینی اور روحانی محبوب پیشوا ہیں۔
دضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو جوعزت ومیت وی اس سے پوری امت کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو جوعزت ومیت وی اس سے پوری امت کے سامنے آئی کی کی سامنے آپ کا روشن اسوہ موجود ہے جس سے آئی بھی روشنی ملتی ہے اس لئے بڑی کی ک

پیدائش پرافسر دہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔القد تعالی کی اس عطا کواپنے لئے نیک فال سیجھتے ہوئے اپنے اور بچیوں کیلئے اللہ کے حضور سجدہ ریز رہنا جا ہے تا کہ دہ اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائے۔

#### سسرال والوں ہے گز ارش

سرال والوں ہے بھی گزارش ہے کہ آپ نے بھی مرنا ہے اور آپ کی بیٹی بھی اللہ کے جان جواب دینا ہے آپ بھی اللہ اپنی زبانوں پر اپنے عمل پر قابور کھے۔ اگر آپ کی بہن بیٹی پرظلم کرتے ہیں درندگ کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کی بہن بیٹی پرظلم کرتے ہیں درندگ کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کی بیٹی کو بھی کسی نہ کسی دن کسی کے گھر جانا ہے۔ یہ و نیا گنبد کی معدا ہے جیسی کہو گے و لیسی سنو گے۔ جیسا کرو گے و لیسا بجرو گے! اس مظلوم بھی پر جوظلم آپ کرتے ہیں ممکن ہے وہ مبر اور حوصلے ہے برداشت کر جائے گر جب اللہ کا عذا ب اس و نیا میں تو کے اس میں تم پر نا فذ ہوا تو شایدتم برداشت نہ کریا و اور خدا و ند قد وس ایسی بیاری اور ایسی تکلیف ایسے حاد ثے ہے دوچا رکر دے جو تہا دے لئے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نا سور بن جائے!

ساس کو بھی معلوم ہونا چا ہے تہ ہیں ابولہب کی بیوی کا حشر سامنے رکھنا چا ہے تہ ہیں ظلم اور ستم سے اپنی بہو کے ہئے قافیہ حیات ننگ نہیں کرنا چا ہیے ۔ تمہیں اپنی بہو کو جہیز کے طعنے نہیں وینا چا ہیں ۔ تمہیں اس بچی کی عزیت نفس کو مجروح نہیں کرنا چا ہیے۔

تحمیمیں اس پی کو دن رات اؤیوں میں جناانہیں رکھنا چاہیے تنہیں اپنی ساس کی بھی کی

ہوتوں کا انتقام اس بے چاری ہے نہیں لیٹا چاہیے ور ندو یکھنا تمہاری قبر میں کیڑے ہے تو پڑنے

ہی جیں گرتمہارے اپنے لڑکے تمہارے اپنے بچے تمہاری بڑھا ہے کی مٹی خراب کر دیں
گے اور بد بڑھا پاتمہارے لئے اس طرح عذاب بن جائے گا کے تمہیں کسی کروٹ بھی چین
نصیب نہیں ہوگا۔

حضرات گرامی! میں نے آپ کے سامنے ارشا دات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حسین گلدستہ چیش کر دیا ہے آپ اس کی خوشبو سے گھر میں 'ماحول میں ایک فضا قائم کر دیں کہ پورامعاشرہ خوشبو دار ہو جائے۔ (11)

اولا د کی تربیت و صحت ہے متعلق مجرب وظا کف

چند مجرب وظا كف

تالیف مفتی محمط کی نظامی

# چند مجرب وظا نف

#### ام الصبيان (مسام كيرًا) كعلاج كيلية ببهلا وظيفه:

اس مرض میں جتلا بچ کے ہاتھ یاؤں میں تشنج واقع ہوجاتا ہے، آتھوں کے وصلے اوپر کو کھیے اوپر کو کھیے جاتے ہیں ، مرض کا جب زیادہ غلبہ ہوتو بچہ پر بے ہوئی بھی طاری ہوجاتی ہے، ورحقیقت میمرگ کی ایک صورت ہے، جوصرف بچوں کرلاحق ہوتی ہے، اس کے علاج کہلئے دود ظفے ہیں :

ا) .... فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ یعنی بسم اللہ کے ساتھ یعنی بسم اللہ الرحیم O الحمد للدرب العالمین ، ، الخ پڑھ کرمٹھائی یا پانی پر دم کر کے مریض کو کھلا یا یا پلایا جائے ۔ انشاء اللہ تعالی مرض فتم ہوجائے گا۔

#### ام الصبيان (مسام كيرًا) كعلاج كيلية دوسراوطيفه:

- ۲) ... د هلے تکوں کا تیل نکال کراس پر:
- 🖈 . سوره فاتحدم بسم الله تمن مرتبه ..
  - 🖈 آیت الکری تین مرتبه-
- 🖈 سور والفُقْت كى درج ذيل آيات

رَالصَّفْتِ صَفَّا 0 مَالزَّجِرْتِ رَجُرًا 0 فَالتَّلِيْتِ ذِكُرًا 0 إِنَّ السَّموٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ السَّموٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ السَّماءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكُوَاكِبِ 0 الْمَشَاءِ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكُوَاكِبِ 0 الْمَشَاءِ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكُوَاكِبِ 0 وَجَفَظُا مِنْ كُلِّ شَيْظُنِ مَارِدٍ 0 لَايَسَمُعُونَ إِلَى الْمَلَا اللَّهَا اللَّهُ الْمَلَا اللَّهُ عَدَابً اللَّهُ اللَّهُ عَدَابً اللَّهُ عَدَابً اللَّهُ عَدَابً اللَّهُ عَدَابً اللَّهُ عَلَى وَيَقَدِقُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ 0 وَحُورًا وَلَهُمْ عَذَابً اللَّهُ عَدَابً اللَّهُ عَلَى وَيَقَدِقُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ 0 وَحُورًا وَلَهُمْ عَذَابً

رَاصِبٌ O إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْحَطُفَةَ فَأَتُبَعَهُ شِهَبٌ ثَاقِبٌ O وَاصِبٌ آلِهُ مَنْ خَلَقُنَا إِنَّا خَلَقُنَاهُمْ مِنْ فَاسْتَفْتِهِمُ أَهُمُ أَضَدُ خَلَقًا أَمُ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقُنَاهُمْ مِنْ طِيْنِ لَازِبٍ O طِيْنِ لَازِبٍ O

🖈 ..... أورسورة الجن كي درج ذيل آيات:

قُلُ أَوْجِى إِلَى أَنَّهُ اسْتَمْعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعَنَا قُرُ آنًا عَجَمًا 0 يَهُدى إلى الرُّشُدِ فَآمَنَّا بِه وَلَنْ نُشُرِكَ بِرَتَنَا أَحُدًا 0 وَأَنَّهُ تَعلى حَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبةً وَلَا وَلَدُا 0 وَأَنَّهُ تَعلى حَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبةً وَلَا وَلَدُا 0 وَأَنَّهُ كَالَ يَقُولُ سَفِيهُمَا عَلَى اللهِ شَطَطًا 0

ہے۔ تین مرتبہ جاروں قل پڑھ کر دم کریں ، بچہ کا سرمنڈ اکرروزانہ بیدوم کیا ہوا تیل سرے پاؤں کے بیچے تک پورے جسم پراس طرح مائش کریں کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے ، پچھ دیر بعد جا ہیں تو صابن سے نہلا دیں۔ یمل جالیس دن تک بلانا نہ کریں ، مرض متم ہوجائے گا۔

#### يج كودوده بإلى فيك يهلا وظيفه:

ا) ... .. درج ذیل آیت کولکھ کراس نیچ کے گلے میں ڈال دیں یا کورے برتن میں لکھ
کراس میں چانی ڈالیس اور پھروہ پانی اس نیچ کو پلائیں۔ وہ آیت یہ ہے:
سُنجن رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
 سُنبخن رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

### بي كودوده بإلى فيك دوسراوظيفه:

۲) ... اگر بچه روتا ہوا ور دووہ نہ پتیا ہوتو ایک کا غذیر درج ذیل آیات کولکھ کر بچے کے گلے بیں ڈالنا مہت مغید ہے ۔ ووآیات بیہ ہیں '

هذَا مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِبُنْذِرَ الَّذِيْنَ طَلَمُوا وَبُشَرَى لِللَّهُ مُثَمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا لِللهُ مُحْسِنِيْنَ 0 إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْتٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 0 أُولَئِكَ أَصْحَبُ الْحَدَّةِ

لْلِدِيْنَ فِيُهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥

#### بي كودوده بإلى في كيك تيسراوظيفه:

جوبيه مال كى جهاتى منه ش نه ليما بواور دانت وباليما بوتو درج ذيل آيت لكه كراس يه ك كله ش وال وي انشاء الله مال كى جهاتى تبور كرك وه آيت يه به :

بسم الله الرّخم ب الرّجيم شهد الله أنّه لا إله إلا هُو و الْمَوْدُ الله ما الله علم قائمًا بِالْقسط لا إله إلّا هُو الْعَوْدُ وُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ -

#### بچه كا دود ه چهران كيلئ پهلا وظيفه:

ا) . ... اگر بچه عمر میں پورا ہو گیا یا کوئی اور وجہ ہو جس کی وجہ سے مال بچہ کا دود ھ حچٹرانا چاہتی ہواور بچہ دود ھے پینے پر اصرار کرتا ہو ، دود ھے چھوڑتا نہ ہوتو سورۃ البروج لکھ کر گلے میں باندھ دیں۔ آسانی کیساتھ دوودھ چھوڑ دے گا۔

#### بچه كا دود ه چيشران كيلئ دوسراوظيفه:

۲). اگر کوئی بچہ دود ہے چھوڑنے کے صدی ہے روتا ہوا ورصبر نہ کرتا ہوتو سات مرتبہ '' یَا مَدَیْدُی ' مَکھ کرگھوں کرنچ کو پلا دیں ، بچے صبر کرے گا اور رونا ہند کر دے گا

#### بچوں کے دانت آسانی سے نکلنے کا پہلا وظیفہ:

سورہ ق لکھ کر پھر ہارش کے پانی سے دھوئے سے پانی بچہ کے دانتوں پر ہر روز میں ،انشاءاللہ آسانی کیاتھ دانت نکل آئیں گے۔

#### بچوں کے دانت آسانی سے نکلنے کا دوسراوظیفہ:

آغاز سورہ ق ہے الخروج تک (آیت نمبرایک تا گیارہ) مکھ کر پیانے ہے دانت

با سانی تکلتے ہیں۔

### نه بو لنے بچے کی گویائی کیلئے پہلا وظیفہ:

سوہ اسراء لیعنی سورہ بنی اسرائیل اگر زعفران ہے لکھ کر دھوئیں اور وہ پانی اس بچہ کو ہلائیں جس کی زبان نہ چلتی ہوتو زبان چلنا شروع ہوجائے گی۔

### نه بولنے والے بیچے کی گویائی کیلئے دوسراوظیفہ:

اگر کوئی بچہ تین چار ہرس کا ہو جائے اور پولن شروع نہ کرے اس کوروز انہ اکیس مرتبہ ذیل کی آیات لکھ کر گھول کر پلانا نہایت مجرب ومفید ہے ، اکیس ون میں بچہ یو لئے لگ جائے گا۔وی آیات میہ ہیں :

> بِسَمِ اللهِ الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ ٥ قَالَ إِنَى عَبُدُاللهُ الَّبِي الْكَتْبَ وَجَعَلْنِي نَبِيًا ٥ وَحَعَلَى مُبِرَكُ أَيْنَ مَا كُلْتُ وَأُوصِى بِالصَّلُوءَ وَالرَّ كُوءَ مَا دُمْتُ حَيًّا ٥ وَنَرًّا بِوالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلُنِي جَبًّارًا شَعِيًّا ٥ وَالسَّلُمُ عَلَى يَوْمَ وَلِدَثُ وَيَوْمَ أَمُونَ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَبًّارًا شَعِيًّا ٥ وَالسَّلُمُ عَلَى يَوْمَ وَلِدَثُ وَيَوْمَ أَمُونَ

#### نه بولنے والے بیچے کی کو یائی کیلئے تیسر اوظیفہ:

جو بچہ گونگا ہو تین چار برس کا ہو گیا ہولیکن پولٹا نہ ہوا ہے اکیس دن درج ذیل آیات کا غذیر لکھ کر پلائیں ،ان شاءا مقد تع لی اللہ کے نصل وکرم سے بولن شروع کرد ہے گا۔وہ آیات میہ بیں:

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ سَنَّحَ لِلْهِ مَا فِي استموتِ وَالْأَرُصِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ 0 لَهُ مُلُكُ السَّموتِ والْأَرْضِ يُحْي وَ يُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْيٌ قَدِيْرٌ 0 هُوَ الْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَ الطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْيٌ عَلِيْمٌ 0 هُوَ الَّذِي خَلَقَ الطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْيٌ عَلِيْمٌ 0 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّنون وَالْأَرْص فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمُّ اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَ يَلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا بِنُولُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعُرُحُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ O لَهُ مُلْكُ السَّنونِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمْورُ يُولِحُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهارَ فِي النَّهارِ وَيُولِحُ النَّهارَ فِي النَّهارِ وَهُو عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّلُورِ O وَهُو عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّلُورِ O

#### سو کھے اور کمزور بچے کے سو کھے بن کودور کرنے کا پہلا وظیفہ:

اگرکوئی بچید یا بڑا اومی سوکھتا جائے اور بظاہر کوئی مرض معلوم وتا ہواس مرض کیلئے ایک ہزار تیرہ (۱۰۱۳) مرتبہ درج ذیل آئے ہت کونما زعشاء کے بعد پڑھ کرچنبیلی یا سرسول کے تیل پر دم کر کے رکھ دیں پھر اس تیل سے تھوڑ اتھوڑ اہر روز مالش کریں ، گیارہ دن میں مریض درست ہوجائے گا۔وی آئیت ہے ۔

فَانْنظُرُ إِلَى آثرِ رَحْمَةِ اللّهِ كَيُفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحَيِ الْمَوْتِي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

### سو کھے اور کمزور بچے کے سو کھے بن کودور کرنے کا دوسراوطیفہ:

اگر کوئی بچہ یہ بڑا ادمی سو کھتا جائے اور بظاہر کوئی مرض معلوم وتا ہواس مرض کیلئے دن میں تین بار باوضو گیار ہ مرتبہ مسبور۔ قالتیسن پڑھیں اور پوٹی پر دم کر کے پلائمیں ، گیار ہ دن تک اس عمل کو ناغہ جاری رکھیں ، افشاء سوکھا پن ختم ہو جائے گا۔

#### بج كوبسر بريشاب كرنے سے بچانے كيلي وظيفه:

اگر بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہوتو سات مرتبہ یہ آیت لکھ کر پانی میں گھول کر پلایا جائے امرض ختم ہوجائے گا۔وہ آیت میہ ہے:

قِيْلَ يِأْرُضُ الْلَحِيُ مَاءَ لِهِ وَيسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيْضَ الْمَاءُ وَ

قُضِى الْأَسُرُ وَاسْتَوَتُ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيْلَ بُعُدُ! لِلْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ

### بح كومى كمانے سے بچانے كيلتے وظيفه:

اگرکوئی بچیمٹی کھاتا ہوتو خالص گندم کے آئے کی روٹی پر درج ذیل آیات لکھیں اور وہ روٹی بچیکو کھلائیں ہمٹی کھاتا چھوڑ دیے گا۔وہ آیات سے ہیں :

فَىاصِيرٌ صَبْرًا جَمِيُلا وَاصْبِرُ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبُّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجُهَةً يأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَ رَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُوْنَ

### بي كى قے اوراكئى كوروكنے كاوظيفہ:

اگر پچہ کو تے آتی ہوتو سوتی کپڑے پر درج ذیل کلمات لکھ کر باز و پر ہا ندھ دیں ، انشاءاللہ تے رک جائے گی۔وہ کلمات بہ ہیں:

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَصُرُّ مَعَ السُعِهِ شَيْقٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسُمِ اللهِ شِفَاءٌ لِكُلِّ دَآءٍ وَقِيْلَ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسُمِ اللهِ شِفَاءٌ لِكُلِّ دَآءٍ وَقِيْلَ قِيلَ يَنْ الْمَاءُ وَ يَسْمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيْضَ الْمَاءُ وَ قِيلَ يَنْ الْمَاءُ وَ قَيْلَ الْمَاءُ وَ فَيْلَ الْمَاءُ وَ قَيْلَ الْمَاءُ وَ قَيْلَ الْمَاءُ وَ قَيْلَ الْمَاءُ وَ السَّمَاءُ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ وَالسَّمِينَ وَقِيلَ الْحَمَدُ اللهِ وَيِ الْعَلَمِينَ فَسَيَكُفَيْكَهُمُ اللهُ وَهُو السَّمِينَ وَقِيلَ الْحَمَدُ اللهِ وَيِ الْعَلَمِينَ فَسَيَكُفَيْكَهُمُ اللهُ وَهُو السَّمِينَ وَقِيلَ الْحَمَدُ اللهِ وَيِ الْعَلَمِينَ فَسَيَكُفَيْكَهُمُ اللهُ وَهُو السَّمِينَ وَقِيلَ الْحَمَدُ اللهِ وَيَ الْعَلَمِينَ وَقِيلَ الْحَمَدُ اللهِ وَيَ الْعَلَمِينَ وَقِيلَ الْحَمَدُ اللهِ وَيَ اللهُ ا

#### جے کے غصے، جڑچڑے بن اور ضد کودور کرنے کا پہلا وظیفہ:

اگریچه بدخوا در غصه والا ہوتو بچه کی بدخو تی اور تختی کیلئے درج ذیل آیت لکھ کراس کی گردن میں ڈال دیں۔وہ آیت بیہے:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَلَبِثُوا فِي كَهُفِهِمُ ثَلْتَ مِاتَّةِ

سِنِيْنَ وَارْدَادُوا بَسْعًا يَـوْمَـيْدٍ يُتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَاعِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصُوَاتُ لِلرَّحُمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمُسًا

## بيج كے غصے، چرچ سے بن اور ضد كودور كرنے كا دوسراوظيفہ:

روٹی کے نکڑے پرسورہ الم نشرح لکھ کروہ روٹہ بچہ کو کھلا دیں ، تو اس کا غصہ اور بدخوئی ختم ہوجائے گی۔

#### نے کے غصے، چڑچڑے بن اور ضد کودور کرنے کا تیسر اوظیفہ:

بچوں کے میلے اور ہات ہات پرروشنے اوررونے اور خصہ ہونے کو دور کرنے کے لئے 
سیمل بہت ہجرب ہے اس ممل سے بچے الحمد للہ مجھے رہنے ہیں ، لو ہے کی تھری پر درج ذیل 
کلمات تکھیں اور چھری آگ میں م کر کے پانی میں ڈال دیں اور وہ پانی بچے کو پلا دیں ، 
یجے ضد چھوڑ دیں گے اور خوش وخرم رہا کریں گے ۔ وہ کلمات یہ ہیں:

حَقَّ حَقَّ مَارًّ حَسِيْتِ حَكِيْمٌ مُعِيْدٌ حَفِيْظُ حَفِيْمٌ فُلُنَا بِنَارُ كُونِيُ بَرُدًا وُسَلْمًا

### يج ك خواب من در ف اورروف كودوركرف كاوظيفه:

اگریچه خواب میں ڈرے یا روئے اور اس کی نیندا جاٹ ہوجائے تو سورۃ المدثر کی ابتدائی سات آیات ایک کاغذ پر زعفران سے لکھ کرتعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیس ،انشاء اللہ تعالی ڈرٹا اور روٹا بند ہوجائے گا۔

#### بہت رو نے والے بے كرونے كودوركرنے كا وظيفہ:

چهوتا يجدا كريهت روئ اور كلي تو ورج ويل آيت لكه كراس كے كلي بين وال وي: بنسم الله الرُخس الرَّجيم شهد الله أنَّه لا إله إلا هُوَ وَ الْمَهُ الله عَدُولُولُ وا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسُطِ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزَ الْحَكِيْمُ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ -

#### بچوں كونظر بدسے بچانے كا يہلا وظيفه:

اگر بچه کونظر بدلگ جاتی ہوتو درج ذیل کلمات با دضو ہو کرتکھیں اور تعویذ بنا کر بچہ کے گلے میں ڈال دیں ،انشاءاللہ بچه محفوط ہو جائے گا۔وہ کلمات بیے ہیں:

بِسُمِ اللهِ السِّحُمنِ السِّحِيْمِ أَعُوْدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنَ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانِ هَامَّةٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ

#### بچول كونظر بدسے بچانے كادوسراوظيفه:

اكر بَحِهُ وَتَطُرِ بِدِلْكَ جَاتَى مُولَوْ سُورِ وَلَكُم كَى وَرَى وَ إِلَى آيت لَكُم كَرِيكَ مِن وَالَ وَيِن وَإِنْ يَسَكَادُ اللَّذِيْنَ كَسَفَرُوا لَيُزَلِقُونَكَ بِأَبْصَارِ هِمْ مَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ -

#### بچوں کونظر بدسے بچانے کا تیسراوظیفہ:

اگر بچه كونظر بدلگ جاتى موتو درج ذيل آيت كوچينى پردم كر كے كھؤاكيں: وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِ هِمْ نَمُّا سَمِعُوْا الذِّكُرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجُنُونَ -

#### بچول كونظر بدس بچان كاچوتها وظيفه:

ا گر بچه کونظر بدلگ جاتی موتو درج و بل پڑھ کر بچه پر دم کر بی: وَمَسَا أَنْفَ عُنُهُمْ مِسِنَ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرُتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهُ يَعْلَمُهُ وَمَسَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ

### بچوں کونظر بدسے بچانے کا یا نجواں وظیفہ:

اگر بچه کونظر بدلگ جاتی ہوتو معو ذخین (قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس) پڑھ بچے پر دم کریں۔

### بچوں کونظر بدسے بچانے کا چھٹا وظیفہ:

اكر بِهُ وَنظر بِدلَكَ مِاتَى مُوتُو مُوره للك كى درج ذيل آيت يُرْهَكُ فِي دِم كرين : فَارُجِعِ الْبَصَرَ هَلُ تَرْى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِتًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ

#### بچوں کونظر بدسے بچانے کا ساتواں وظیفہ:

اگر بچے کونظر بدلگ جاتی تو ماشا واللہ لاقوۃ إلا باللہ پڑھ کر دم کیا کریں ،اس سے بچوں کا بچاؤر ہتا ہے۔

#### بچوں کونظر بدسے بچانے کا آٹھواں وظیفہ:

مسلم کی روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن وحسین کونظر بد سے بچانے کیلئے درج ذیل دعا پڑھا کرت تھے:

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ أَعُوْذُ بِكَيمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنَ شَرِّ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ تَحَصَّنَتُ شَرِّ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ تَحَصَّنَتُ بَسَرِ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ تَحَصَّنَتُ بِجَصُنِ أَلْفِ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ - بِجِصُنِ أَلْفِ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ - فَحُولُ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ - فَحُولُ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ - فَحُولُ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ - فَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

#### آيات شفاء ..... برمض كاشافي علاج:

اً عوذ بالثداور بهم الله پژه کرایک مرتبه سورهٔ فانخه پژهیس اوت پھر درج ذیل آیات پژهیس:

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشُفِينِ ﴾ (الشعراء: ٠٠)

﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْسِينَ ﴾ (التوبه: ١٠)

﴿ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ (يونس : ٥٤)

﴿وَنُنَذِلُ سِنَ الْقُرُآنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْسِيْن ﴾ (بني اسرائيل ٢٠٠)

﴿ يَتَخُرُجُ مِنْ يُطُونِهَا شَرَابٌ مُخَتَلِفٌ أَلُوَانُهُ فِيْهَ شِفَاءً لِّلنَّاسِ ﴾ (النحل: ٢٩)

﴿ قُلْ هُوَ لِنَّذِيْنَ آمَنُوا هُدِّي وَشِفَاءً ﴾ سحده

پهر در ج ذیل و عامه ایک بار پڑھیں

﴿ أَلَيْلُهُمْ أَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبُّ النَّاسِ اِشْفِه أَنْت الشَّافِي لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ﴾ لَا شِفَادُ لِي شَفَمًا ﴾

پېرورځ د مل د عاسات مرتبه پردهيس:

﴿ أَسُالُ الله الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَضِيمِ أَنْ يَسَعِيكَ ﴾ نوٹ: مذكوره آيات اور دعائي پابندى سے پڑھ كرمريش پر دم كريں ، كيماى مرض موان شاء القد تعالى شفاء موجائے كى ، مجرب ہے۔

(۲)... نیز ﴿ یا سلام ﴾ ۱۳۱ مرتبه پڑھنا بھی برمرض سے شفاء کے لئے مجرب ہے۔

(۳) نیز فیم کی نماز کے بعد ہم اللہ کے (وصل کے ) ساتھ ۱۱ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پردم کریں اور پانی پردم کر کے مریض کو پلائیں۔(ان شاءاللہ تک کی شفاہوگ)

### برتم كےدرد كے لئے:

(۱) ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ وَمِالْحَقِّ أَنْزَلْمَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ، وَمَا أَرْسَلُمكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَمَذِيْراً ﴾ (بنی اسرائل ۱۰۵) تین مرتبہ پڑھ کردرد کی جگہ پردم کریں اور کسی تیل پردم کر کے در دی جگہ مالش کریں

، کیسا ہی در د ہوان شاءاللد نتحالی شفاء ہوگی ۔

(۲) . نیز ہرمرض اور تکلیف کے لئے در د کی جگہ پر ہاتھ کر درج ذیل دعاء پڑھنا بھی مجرب ہے۔

بهم الله (تمين مرتبه) أُعُــؤُذُ باللهِ وَقُلْدَرَتِه مِنْ شَرِّمَا أَحَدُ وَ أَحَاذِرُ (سات مرتبه)

#### آ نگھرد کھنے کی دعا:

آ نکود کھنے پر بیدوعاء (تین مرتبہ) پڑھے:

﴿ فَكَشَفُ عِنْكَ عِطَاءُ كَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ خَدَيْدٌ ﴾ (ن: ٢٢) ﴿ أَلَيْلُهُ مَّ مَثَّعُنِيُ مَصَرِئُ وَاجْعَنْهُ الْوَارِثَ وَأَرِنِي فِي الْعَدُوِّ تَأْرِئُ وَانْصُرُنِيُ عَلَى مَنْ ظَلَمَنِيُ ﴾

#### پیٹ کے در د کے لئے:

﴿ بِسَمِ اللهِ السِّرِ خَمِنِ السِّرِجِيْمِ لَافِيُهَا عُولٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ (الصفت :٤٣) تمن مرتبه ياتي يروم كركم يش كو بلاوي -

### دستوں اور پیٹ کے دیگر امراض کے لئے:

سورہ ﴿ إِنَّا أَنْهِ لَمَا ﴾ بهم اللہ كے ساتھ ١٠ او فعہ يڑھ كر پانى پردم كر كے نہار منہ چك -

#### سر درو کے لئے مجرب دعا

(۱) ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ بِسِمِ اللهِ الْكَبِيْرِ وَأَعُودُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرَّ كُلَّ عَرْقٍ تَعَّارِ وَمِنْ شَرَّ حَرَّ النَّارِ﴾ اس دعا كو يِرْ هكر دم كري يا با وضوما ده كا عَدْ يرلكه كرا عن سريس با عده ليس - (۲) ..... جو فخض جا ہے کہ اس کے سرجس بھی در دنہ ہوتو فجر اور مغرب کے بعد سر پر داہنا ہاتھ دکھ کرید آئے سات مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے سر پر پھیرالیا کرے: ﴿ یُسَبِّحُ اللهِ سَا فِی السَّمْوَاتِ وَمَافِی الْاَرْضِ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَی کُلٌ شَیَّ قَدِیْرٌ ﴾ (التغابن)

#### غم سے نجات کیلئے:

ہرتتم کے غم اور خوشحالی کے بعد بری حالت سے حفاظت کیلئے روز انہ سوتے وفت عشاء کے بعد ۲۱مر تبدید دعاء مانگیں.

﴿ أَلْلَهُمَّ إِنَّى أَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْحَوْدِ بَعْدَ الْكَوْرِ ﴾

#### چوری چکاری سے حفاظت کیلئے:

مکان ،گاڑی یا کسی چیز کو چوری سے محفوظ رکھنا ہوتو اس کو بند کرتے وقت پوری ﴿ بَمِ اللّٰہ الرحمٰن الرحیم ﴾ پڑھیں پھر تالہ لگاتے وقت پوری بسم اللّٰہ پڑھیں ،ان شاء اللّٰہ تغالیٰ چوروں سے حفاظت رہے گی۔

#### برائے وقع غصه خاوند:

جسعورت کے خاوند کو بہت غمہ آتا ہو وہ جب بھی شو ہر کو پینے کے لئے پانی و بے تو اس پر ۲۰ مرتبہ ﴿ بَهِم اللّٰہ الرحمٰن الرحيم ﴾ پڑھ کر دم کر کے پلا د بان شاء اللّٰہ تعالی خاوند کا نا جا نز غصہ بالکل ختم ہو جائے گا۔

#### نا قرمان اولا داور بیوی کے لئے:

(۱) ... جس کی اولا دیا بیومی نافر مان ہووہ اکیس دن تک بعد نما زعشاء ۵۰۵ مرتبہ ہیے آیت پڑھ کر دعا کر ہے:

﴿ رَبُّنَا هَتْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَدُرِّيَتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا﴾ (الفرقان:٣٧)

(۲)... نیز جوفخص ذیل کی آیت ہرنماز کے بعد سات مرتبہ پڑھے گا اس کی اولا د ان شوہ اللہ نغالی مجمی نافر مان نہ ہوگی ،اور ہمیشہ نیک صالح اور فر ما نبر دارر ہے گی:

﴿ وَأَصْلِحَ لِمَ فِمَى ذُرِّيْتِي إِنَّى نُبُتُ النِكَ وَإِنَّى سِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ (الاحقاف: ١٥)

#### برائے اولا دصالح:

(۱) . جس کے اولا دینہ ہوتی ہو وہ نماز عشاء کے بعد روز اند ۱۳۳۳ مرتبہ ہے آیت پڑھے:

﴿ رَبِّ لَا تَذَرَنِي فَرُداً وَأَنْتَ خَيْرًا الُوارِثِيْن ﴾ (٢) . يُرْمَارُ فِر كَ بِعد ١٣ مرتبه بِهِ آيت إِرْ هِ: ﴿ رَبِّ هَبُ لِنَ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيْبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ﴾ ﴿ رَبِّ هَبُ لِنَ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيْبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ﴾ (آلعران: ٣٨)

#### ناف مُل جانا:

اكرناف أل جائة باوضوم وكرية بت كاغز يراكه كرناف يربا عده وي: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ اللهُ يُمْسِكُ السَّمواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَيْنُ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ مَعْدِه إِنَّهُ كَانَ حَلِيْماً غَفُورًا ﴾ ( فاطر: ١٣)

### جگرياتلي كابره حانا:

ا كرجكريا تلى يزه جائة توبية بت ايك ساد كاغذ پرلكه كرتلى كمقام بربا نده ليس: ﴿ بِسُمِ اللهِ السرِّحْمِينِ السرِّحِيْمِ ذَلِكَ تَهُ عَيْفٌ مِن رَّبُّكُمْ

#### دل کے درد سے حفاظت اور شفاء کا وظیفہ:

تمن و فعد در و دشریف پڑھیں، پھر دل پر ہاتھ رکھ کرسات مرجہ بید دعا ، پڑھیں: ﴿ فِا قَوِیُّ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ قَوْنِیْ وَ قَلْمِیْ ﴾ اور دائی تقبلی پر دم کر کے دل پر پھیرلیں، پھر داہنے ہاتھ کی انگلی پر رکھ کرسات مرجبہ میآیت پڑھیں:

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَاأُمِرُتَ وَمَنْ ثَابَ مَعَكَ ﴾ (هود: ۱۱۲) اورسات مرتبہ ﴿ نِهَا قَوِیُ ﴾ پڑھ کردائی تھی پردم کر کے دل پر پھیرلیں ہرتماز کے بعد میمل کریں۔

#### بخاركيلتے:

﴿ قُلُ إِنْ لَمِثْتُمُ إِلَّا قَلِيُلاً لَوْ أَنْكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِنتُمْ أَنْمَا خَلَقُنكُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ أَنْمَا خَلَقُنكُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَٰهَ إِلَّهُ الْمَلِي اللهُ الْعَرْشِ الْكَرِيْمُ وَمَن يَدُعُ مَعَ اللهِ إِلَها الْحَقَ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ الْعَرْشِ الْكَرِيْمُ وَمَن يَدُعُ مَعَ اللهِ إِلَها الْحَقَ لَا إِللهُ اللهُ إِلَه اللهُ إِلَه اللهُ ا

(المؤمنون:۱۱۴)

پڑھ کر سات مرتبہ دائیں کان میں اور سات مرتبہ بائیں کان میں دم کریں ان شاء اللہ تعالیٰ بخار جاتار ہے گا۔

#### محروآ سيب سے حفاظت كيلئے

فجر اورمغرب کی نماز کے بعد درج ذیل آیات پڑھناسحروآ سیب سے حفاظت کیلئے مجرب ہے، پہلے تین مرتبہ درو دشریف پڑھیں، پھر.

۲) ..... سورة الكافرون كمل ا مرتبه

۳) ..... سوره اخلاص ۳ مرتبه

۳) ..... سور وفلق ۳ مرتبه

۵) ... سورهالناس ۳ مرحبه

پھر تین مرتبہ در د د شریف پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی تھیلی پر دم کر کے پورے بدن پر پھیرلیں۔

#### دل کے ہول کیلئے:

(۱) ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم الذين آموا وتطعنن قلوبهم بذكرالله ألا بذكرالله تطعنن القلوب ﴾ (الرعد: ۲۸) بيآيت كثرت سے پڑھيں اورا سے ايك كاغذ پر بإوضو ہوكر كھيں اور تعويز بناكراس طرح مجے ميں لئكا كي كرتعويز ول پر پڑار ہے۔

(۲) نیزید دعا بھی کثرت سے پڑھتا مجرب ہے:
 ﴿ أعود بالله من الشيطان أمنت بالله ورسله ﴾

#### دشواري ماركاوث كيلية:

(۱) اگركوئى وشوارى ياركاوت پيش آئت توب پر هے: ﴿ أَلَــلُهُم لَا سَهُلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ بِسَهُلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزُنَ سَهُلًا إِذَا شِنْتَ ﴾

(۲) ... نیز می وشام ۱۰۰ مرتبہ ﴿ حَسُبُنَ اللّٰهُ وَ بِعُمَ الْوَكِيْلُ ﴾ اور ﴿ لَا اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ بِعُمَ الْوَكِيْلُ ﴾ اور ﴿ لَا اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ بِعُمَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

### مُشده چيزيا بچه کی واپسی کيلئے:

سمى بھى نمازكے بعداول و آخر تين مرتبه درود شريف پڑھ كر پانچ سومرتبه به پڑھيں: ﴿ لاَحَوْلَ وَلَاقُونَةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ﴾ اور پراللہ تعالی ہے دعا كريں۔

## بدشكوني كيلير:

جب ول من كونى بدهنكونى كفنكاتوبيده عابردهين:

﴿ أَلَـٰلُهُمُ لَا يَأْتِي بِالْحَسَمَاتِ إِلَّاأَنُتَ وَلَايَدُهُبُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَايَدُهُبُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِكَ ﴾

#### وسمن كي شريع حفاظت كيلية:

﴿ أَللَّهُمَّ إِنَّا نَجَعَلُكَ فِي نُحُوْدِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْدِهِمْ ﴾ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجُعَلُكَ فِي نُحُوْدِهِمْ ﴾ ١٣٣ مرتبه دو پهر كے وقت (بعدتما زظهر) پڙهنا نهايت مجرب ہے۔

#### رشته کنلیج:

جن بچیوں کے رشتہ ندآتے ہوں وہ پچیاں خوداوران کے والدین حسب ذیل وظیفہ ملے وشام پابندی سے پڑھا کریں ، وظیفہ بیہ ہے: ﴿ یَسَا اللّٰهُ یَسَا رَحْسَدُنُ یَسَا رَجِبُمُ ﴾ معام رتبہ اور ﴿ یَا بَاسِطُ یَا لَطِبُثُ ﴾ ۳۱۳ مرتبہ پڑھ کروعا کریں ، ان شا واللہ تعالی بہتر رشتہ آجا ہے گا۔

#### بروز گاری سے نجات کیلئے:

ہے روز گار حضرات روز انہ عشاء کی نماز کے بعد بیہ وظیفہ پڑھیں ان شاء اللہ تغالی جلد روز گارلگ جائے گا: ﴿ يَاوَهَا بُ ﴾ ١١٣ مرتب اور ﴿ يُاوَهَا بُ هَبُ لِي من مَعْمَةِ اللَّانَيَا وَالآحِرَةِ اللَّهِ وَا

#### كاروباريس بركت كيلئ

(۱). ... جو شخص بیددرود شریف اپنی د کان یا دفتر میں بیٹھ کر کثرت سے پڑھے گا تو اس کے کار دیار میں (ان شاءاللہ تعالی) خوب ترتی ہوگی:

﴿ أَلَكُهُ مَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلَّ عَلَى
جَمِيْعِ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَ قِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَةِ ﴾
(٢) - نيزروازند بعد نماز فجرسوم رتبه ﴿ أَلله السَّفَ لَهُ ﴿ اول وآخر كَياره مرتبه ورود شريف ) يراحة سي مجى رزق من بركت بوتى باورا كرمقروض بوتو قرض بحى ادا بوجاتا ہے۔

(۳) .... : نیز فجر اورمغرب کے بعدا ۱۰ امر تبہ بید د ظیفہ پڑھ کر د عاکر تا بھی کارو ہار میں برکت کے لئے نہایت مجرب ہے :

﴿ سُبُحَانَ اللهِ وَبَحَمَدِهِ سُنِحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ أَسُتَغُفِرُ الله ﴾

#### برائے بازیانی سرمایا:

جس مخص کا سر مایا یا رقم کہیں پھن گئی ہوتو اس کی جلد بازیا بی کے لئے مندرجہ ذیل آیت ہرنما زکے بعد سات سات مرتبہ پڑھ کراللہ تعالی ہے دعا مائے:

﴿ أَلَكُهُ مَّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُؤْتِى الْمُلَكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْرَعُ الْمُلُكَ مِن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ سِمَّى تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى تَشَاءُ بِيَدِكَ النَّهَارَ فِي عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ ، تُولِحُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِحُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُولِحُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُحْرِجُ النَّهَارِ وَ تُولِحُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ النَّهَارِ وَ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْكُلُولُ اللللْكُلُولُ اللللْكُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْكُلُولُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللللللْكُولُ اللَّهُ اللْلِلْلَالِ الللللللْكُولُولُ اللل

اولادی کر بیت ہے کر کی ک

#### جوڑوں اور گھنوں کے درد کے لئے:

ہر تماز کے بعد ﴿ يَا مَائِكَ يَا قُدُوسٌ ﴾ ال مرتبداور ﴿ يَا حَيُّ ﴾ كا مرتبہ ردمیں۔

#### برقان کے لئے:

﴿ سَبَّحَ لَلَهِ مَسَافِى السَّمَوَاتِ وَمَسَافِى الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَرِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴾ (الطَّفْت ) ١٠١ مرتبه إلى يدم (الطَّفْت ) ١٩٢ مرتبه إلى يردم كركم يفل كوكرت سي يالى بالى بالى بالى المرب سيد

#### حمل کی حفاظت کیلئے:

ڈیڑ ہے گز لیے گیارہ سوتہ نیلے رنگ کے دھائے لیں اور گیارہ مرجہ اول وآخر درود شریف پڑھ کرسور وکیٹین پوری پڑھیں ،سور وکیٹین میں جہاں بھی ﴿ مُبِیْنَ ﴾ آئے وہاں پہنچ کرایک گرو لگا کراس گرو پر دم کردیں پھریہ دھا گہ (اس حمل لینی بچہ کی) ماں کے پیٹ پر با ندھ دیں اور نو ماہ پورے ہوئے پرضر ورا تارلیں۔

#### ولادت مين مبولت كيلير:

جوعورت ولا دت کے در د (لینی دریزہ) میں جٹلا ہو بیآ یت ایک کا غذیر لکھ کرموم جامہ کر کے اس کی یا کیں ران میں باندھ دیں ولا دت کے فوری بعد بیآتھویزیا د کرکے ضرور کھول دیں۔ وہ آیت بیہ ہے: (سورۃ الانشقاق)

> ﴿ إِذَا السُّمَاءُ انْنَصَفَّتُ وَأَذِنَتُ لِرَبُّهَا وَخُفَّتُ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدُّتُ وَأَلْفَتُ ما فِيْهَا وَتَخَلَّتُ﴾

#### بلغى امراض كيليّا:

جس مخص کوبلغی مرض ہو وہ سات چیوٹی چیوٹی لا ہوری نمک کی کنگریاں لے اور ہر

کنگری پرسات مرتبہ ﴿ آیت الکری ﴾ دم کرے اور روزانہ ایک کنگری نہار منہ کھا لے ،اللہ تعالی کے فضل سے کمل شفاء ہوگی۔

#### دكان من بركت كيلية:

سن نیک آ دمی ہے بعد نماز جمعہ میہ آیت تکھوا کر دکان پر رکھنے ہے ان شاء اللہ تعالی خوب کمری ہوگی:

﴿ وَلَقَدْ مَكُنَّكُمُ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ، قَبِيُلاً مَا تَشَكَّرُونَ ﴾ (اعراف: ٤)

#### كان كدردكيك:

اگر کی کے کان شن در د ہوتو ﴿ یَا سَمِیْعُ ﴾ تین مرجبہ پڑھ کرروئی پردم کر کے کان میں رکھ لے ، آرام آئے گا۔

#### وعائح حضرت انس رضي اللدعنه

حادثات ، آفات اور مشكلات سے حفاظت كے لئے مجرب وظيفہ:

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ عَلَى نَفْسِى وَدِيْبِى بِسُمِ اللهِ عَلَى مَ أَتَانِى اللهُ ، الله اللهِ عَلَى مَ أَتَانِى اللهُ ، الله رُبِّى وَلَا فَي بِسُمِ اللهِ عَلَى مَ أَتَانِى اللهُ ، الله رُبِّى وَلَا أَشْرِكُ بِهِ صَيْمًا اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَ أَعَزُ وَ أَعَزُ وَ أَعَلَمُ رُبِّى وَلَا أَشْرِكُ بِهِ صَيْمًا الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَ أَعَزُ وَ أَعَزُ وَ أَعَلَمُ مِسَمًا اَخَافُ وَلَا إِلَهُ عَبُرُكَ وَجَلَّ ثَنَاوُكَ وَلَا إِلَهُ عَبُرُكَ مِسَمًا اللهُمُ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانِ مَرِيْدِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانِ مَرِيْدِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانِ مَرِيْدِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانِ مَرْيَدِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مَنْ اللهُ لَا إِللهُ إِللهُ إِللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### وعائے ابوالدرواء:

حضرت ابوالدر داءٌ فر ، تے ہیں کہ ، میں نے رسول الندسلی انتدعلیہ وسلم ہے سنا کہ جو شخص مبح کے دفت بیدکلمات پڑھ لے تو شام تک اے کوئی مصیبت نہ پہنچے گی ، و ہ کلمات میہ ہیں :

﴿ اللّهُ مُ النّت رَبّى لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ يَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ وَرُبُ الْبَعْرُ فِي الْكَرِيمُ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأَلُمْ يَكُنَ وَلَا الْمَعَرُ فِي الْكَرِيمُ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأَلُمْ يَكُنُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوءَ وَإِلَّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ أَعْلَمُ أَنَّ اللهُ عَلَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوءَ وَإِلَّا بِاللهِ اللّهِ الْعَلِيمُ الْعَظِيمِ أَعْلَمُ أَنَّ اللهُ عَلَى كُلّ شَيْ عِلْمًا اللّهُمُ إِنّى كُلّ شَيْ عِلْمًا اللّهُمُ إِنّى أَعُودُ بِكُ مِنْ شَيْ عِلْمًا اللّهُمُ إِنّى اللهُ قَدْا حَامَ بِكُلّ شَيْ عِلْمًا اللّهُمُ إِنّى اللهُ قَدْا حَامَ بِكُلّ شَيْ عِلْمًا اللّهُمُ إِنّى اللهُ عَلَى عِنْ شَرّ نَفْسِى وَمِنْ شَرْ كُلّ دَابُةِ أَنْتَ آخِذً لِنَاصِيَتِهَا إِنّ رَبّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

نوٹ: یہاں تک چند جمر ب وظا کف نقل کے ہیں ، جن خوا تین وحضرات کو کھر بلوزندگی سے متعلق تمام وظا کف درکار ہوں تو ہندہ کی کتاب' وظا کف زوجین' حاصل کریں ، بدا یک الیمی کتاب ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے ہر کا تون کی ضرورت ہے ، ہر بیٹی کی ضرورت ہے ، ایک شریف بیٹی کو بعض اپنی کئی جا تز ضروت کیلئے وظیفہ در کا رہوتا ہے گھر وہ کسی سے بو چھ ہیں سکتی ، بد کتاب بیٹی کے ہرجا تز ضرورت کے وظیفے ہیں معاون ٹابت ہوگی۔



*፞*፞ጜ፠ዼ፠ዼኯዼኯጜዸ፠ዼኯጜዸ፠ዼኯጜቔኯጜ الناقات كررمنها اصول من الناقات مولان من الناقات الناقات من الناقات الن \*\*



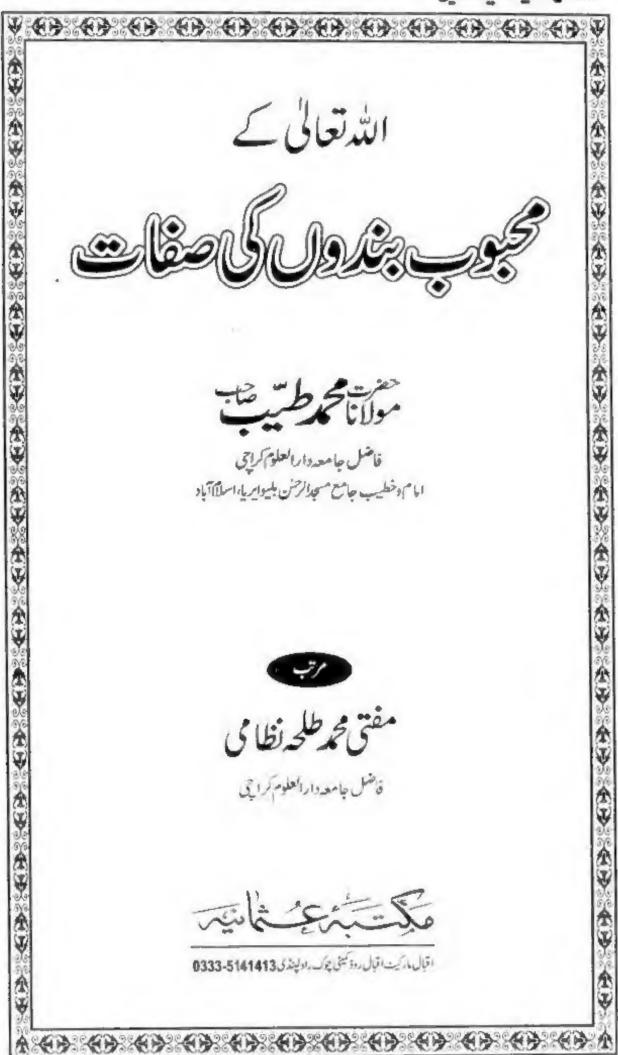

**\*** 

AN AN AN AN AN AN AN

全事 全必

A. A.

全本

3

THE SEPECTOR SEPECTOR



ازافارات حفرت مفتی محمر تقی عثمانی مولانا فتی محمر تقی عثمانی



مين الماركين البال روز كيني يؤكر راو لينذي 141413-514143.

小小

**全下** 

全少 全少

全小

小小 全小

A A WAS A DE SA DE



مفتی محمر طلحه نظامی مفتی محمر طلحه نظامی فاضل جامعه دارالعلوم کراچی

مَرِّتَبِينَ الْمُنْكِنَ الْمُنْكِنَ الْمُنْكِنَ الْمُنْكِنَ الْمُنْكِنَ الْمُنْكِنَ الْمُنْكِنِينَ الْمُنْكِنَ

ا قبال ماركيث ا قبال رود كميني چوك راوليندى 0333-5141413

CONCONCONCONCONCONCONCONCONCONCON

《女子》《女子》《女子》《女子》《女子》《女子》《女子》《女子》《女子》 《女子》《女子》《女子》《女子》《女子》《女子》《女子》《女子》《女子》

T

4

THE POPULATION OF THE POPULATI

全 子品的人 子品的人

T

A V

10 A 10

中子 一个

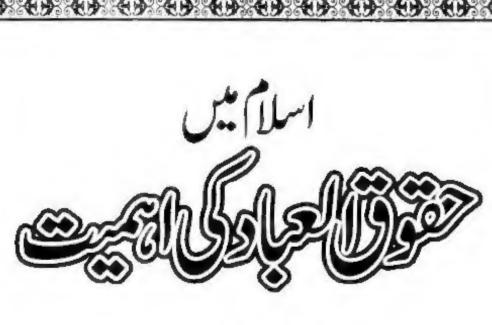

مفرت محرط سيات مولانا محرط سيب

فاضل جامعه دارالعلوم كراچى امام دخطيب جامع مسجدالرحن بليواريا، اسلاً آباد

الله اوررسول کے حقوق مور کے حقوق اولاد کے حقوق مور کے حقوق کے

عقوق ادا کرنے والوں کے انعامات

مقوق ادا کرنے والوں کے انعامات